و الجناك م اقالن فيخ الحديث والت مير محمر لقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

# روزانه درس قرآن پاک

### تفسير

سورة النور سورة الفرقان سورة الشعراء سورة النمل (كمل)

(جلد ۱۳۰۰)

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفراز حال فترس مولانا محمر سمرفراز حال الله الله نظیب مرکزی جائع مجدالمعروف بویزوالی گله طرکوجرانواله، پاکتان

# جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ فخيرة البخان في فنهم القرآن (سورة نور، فرقان بشعراء بنمل بكمل)
افادات \_\_\_\_ شخ الحديث والفير حضرت مولا نامحمر فراز خان صفد رحمه الله تعالى
مرتب مولا نامحم نواز بلوج مدظله ، گوجرا نواله
سرور ق \_\_\_\_ محمد صفد سلوج
کپوزنگ \_\_\_\_ محمد صفد سلوج
تعداد \_\_\_\_ گیاره سو[\*\*ا]
طباعت \_\_\_ دوم
قیمت \_\_\_\_ دوم
طباعت \_\_\_\_ دوم
طباعت \_\_\_\_ دوم
طباعت \_\_\_\_ دوم

#### ملنے کے پتے

۱ والی کتاب گھر،أردوبازار گوجرانواله
 ۲ جامع مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ گکھڑ گوجرانوالہ

٣) مكتبه سيداحمد شهيدٌ، أردو بإزار، لا بهور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام محمد سرفراز خالن صفدر رحمه الله تعالی کاشا گردبھی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقافو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔خصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کما بیں کھیں ہیں اور ہر باطل کار دکیا ہے گرقر آن پاک کی تفییر نہیں کھی تو کیا حضر فی آفدس جو سے بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پرلایا جائے تا کہ قوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے، شاید یہ میر سے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً آیک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے کیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں ہاہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے ادروہ میں نے ہاہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔) میں میں نے ہاہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر پوچھنے پر حضرت منے فر مایا میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت منے فر مایا کہ میرایہ جو کمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنا نچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن ' ذخیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مکیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم

تہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھو حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس شے

پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیس ۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھو والوں کے اصرار پر میں یہ

دری قرآن بنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کواردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور
اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نے بیس ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے ایم اے بیخا بی بھی کہا کہ میں نے ایم اے بیخا بی بھی کیا ہے ۔ اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر د ہے اس نے بیخا بی میں ایم - اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حضرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہا س صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کی محمد سر در منہا س صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے میکام رکھا اُس نے کہا کہ میں میکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلاہ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے تاواقفی اس کیلئے سدّ راہ بن گئی۔ قرآنی آیات ،احادیث مبار کہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے بڑھ کر اظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علاءِ ربائیں بھی جھنگ کا ہوں فیض علاءِ ربائیں بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے للہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحض بیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شخص سے رابطہ کر کے تشفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا ناجلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا د داشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا ذخيرة الجنان اهل علم سے گزارش

حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیساتھ یں بذات خوداور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عمق ترین کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ الہٰذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور آگاہ کہا جاتے کہ تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

(العارمن

محمدنوازبلوج

فارغ التحصيل مدرسه نفرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية، ملتان

## يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شخ الهند حضرت مولا نامحمود الحن دیو بندی قدس سره العزیز پاک و مهند و بنگله دلیش کو فرگی استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفقار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرے اور رہائی کے بعد جب دیو بند واپس پہنچ تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے تجر ہات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر نزد یک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بروے اسباب جیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے یاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں میں با ہمی انتحاد ومفاہمت کو فروغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ الہند" کا بیہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے تلا فدہ اور خوشہ چینوں نے اس نصیحت کو بلے با ندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچا نے کیلئے نئے جذبہ دلگن کیساتھ مصروف عمل ہو گئے۔اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے ظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبد القاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے مضرت شاہ عبد القاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فارسی اور اردو میں تراجم اور تفسیریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ کفر و ضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی بلغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند کے تلا مذہ اور خوشہ چینوں کی پیرجد و جہد بھی اس کالسلس تھی بالخصوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرا فات ورسوم کی دلدل ہے نکال کر قرآن وسنت کی تعلیمات ہے براہِ راست روشناس کرانا برواکشن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمیت نے عزم و ہمت ے کا ملیا اور کسی مخالفت اور طعن وتشنیع کی پروا کیے بغیر قر آن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته پيش كرنے كاسلسلەنثروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بهجر ال ضلع ميا نوالي ، شيخ النفسير حضرت مولايا احمه على لا هوري قدس سره العزيز اور حافظ الحديث حضرت مولانا محمه عبدالله درخواسي نور الله مرقده كے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ وتفسیر سے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجو ذہبیں تھا مگران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر والی دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۳۳ء میں گکھٹو کی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزاند درس قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وبیش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ وبیش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے اور ترجمہ وتفہر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلاندہ اور خوشہ چیتوں کو قرآن وحدیث کے علوم وتعلیمات ہے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مبحد گکھر والا در بِقر آن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں ہتعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ ملی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شاکع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ہے مستفید ہوسکیس لیکن اس میں سب سے بری رکاوٹ بیتھی کہ درس خالص پنجابی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا پورا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجابی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے کھن مرحلہ قاس لئے بہت می خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ برآ کردم تو ٹرگئیں۔

البته ہرکام کا قدرت کی طرف ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اوراس کی سعادت بھی قدرت خداوندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تا خیر درتا خیر کے بعد بیصورت سامنة كى كداب مولا نامحمرنواز بلوج فاصل مدرسه نصرة العلوم اور برا درم محملقمان ميرصاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس پردونوں حضرات اور ان کے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت بینخ الحدیث مدخلہ کے تلا نہ ہ اور خوشہ چینوں بلکہ ہمارے پورے خاندان کی طرف سے بھی مدیر تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض ُ غابیہ کی سعادت کو پھیل تک پہنچا سکیں اور ان کی یہ مبارک سعی قر آنی تغلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے افادات کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بارگا واپر دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین) یہاں ایک امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بیددروس کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا انداز تحریر ہے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں سے ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کداسکولمحوظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دی اور محمد سرور منہاس آف کی صرف کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یابندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ آمين بإرب العالمين

کیم مارچ مین ابونگارزابدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانواله

#### فهرست مضامین

|         |                                            | <u> </u> |
|---------|--------------------------------------------|----------|
| صغينمبر | عنوانات                                    | تمبرشار  |
| 23      | سورة نورکی وجهشمیه                         | 01       |
| 24      | رجم کرنے کا ثبوت                           | 02       |
| 25      | حضور کے دور کے سنگیار کرنے کے چندوا قعات   | 03       |
| 27      | مدقذف                                      | 04       |
| 29      | لفظاز نابو لنے کی قباحت                    | 05       |
| 32      | لعان كالحكم                                | 06       |
| 35      | غزوه بنوالمصطلق اوروا قعه إفك              | 07       |
| 37      | عبدالله بن الى كى منافقت                   | 08       |
| 42      | ربطآيات                                    | 09       |
| 42      | تتيم كاحكم اورحضرت عا نشه " كاامت براحسان  | 10       |
| 44      | آیات مذکوره کی تشریح                       | 11       |
| 45      | مقام عائشه                                 | 12       |
| 46      | رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام | 13       |
| 47      | بختے والا كاايك واقعه .                    | 14       |
| 48      | شيعه مسلمان نبيس بي                        | 15       |
| 52      | گزشته آیات کا خلاصه                        | 16       |
| 53      | ند کوره آیات کی تشریح                      | 17       |

ذخيرة الجنان التوز الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حیرت انگیز حالات آ داب ملاقات حفاظت نِنظر مغربی تہذیب سے معاشرے میں بگاڑ برائی کے اسباب حضرت لقمان حکیم سے تین سوال برائی سے بیخے کاطریقہ مولا نارومٌ اور مثنوی شریف مومن کی مثال آنخضرت الله وائيس باتھ كوتر جي ديتے تھے شانِ نزول الله تعالی کے نور کی مثال متجدمين تفوكنا تجارت اورئع میں فرق كافرول كي نين قتميں كافراورمسلمان كي مثال ابل حق كادبريے سے مناظرہ 

| النور | Im.                                            | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------|--------------|
| 115   | منافق کے بارے میں حضرت عمر عظامی افعالہ        | 40           |
| 120   | ربطِآیات                                       | 41           |
| 121   | جذبه جهاد                                      | 42           |
| 121   | تمن گھرول میں رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے     | 43           |
| 128   | مئله خلافت                                     | 44           |
| 129   | خلفائے راشدین                                  | 45           |
| 131   | خليفهاول حفرت صديق اكبر عظيه بين               | 46           |
| 133   | حضور ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سات محاذ بن گئے | 47           |
| 134   | حضرت صديق المبريض كي خلافت اور رافضي ل كارفض   | - 48         |
| 135   | حضرت عمر ﷺ، كا دورخلافت                        | 49           |
| 139   | ربطآيات                                        | 50           |
| 140   | شانِ زول                                       | 51           |
| 145   | قرآنی آیات آپس میں مربوط میں یانہیں؟ دونظریات  | 52           |
| 146   | معذورین کاایخ عزیز رشته دارول سے کھانا         | 53           |
| 147   | انگستان كاليك واقعه                            | 54           |
| 148   | کھانے پینے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات        | 55           |
| 153   | مسیح ایمان کی خوبیا <u>ں</u>                   | 56           |
| 154   | آنخضرت الله كالمجلس سے بغیراجازت جانا          | 57           |
| 156   | آخضرت الله كوبلانے سے متعلق آداب               | 58           |
| 157   | دعا کے تبول ہونے کی شرا نظ                     | 59           |
| 159   | اختآم سورة نور                                 | 60           |
| 163   | سوره فرقان                                     | 61           |

| النور | ١٣                                                | ذخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|
| 165   | وجاشميه                                           | 62           |
| 166   | عبدیت بہت بلندمقام ہے                             | 63           |
| 168   | مسكد تفتري                                        | 64           |
| 170   | قرآن پاک پرکافروں کے اعتراضات                     | 65           |
| 175   | بشريت انبياء                                      | 66           |
| 178   | مشرکین مکه کاایک نمائنده وفید                     | 67           |
| 183   | میدان محشراورشرک کی تر دبید                       | 68           |
| 187   | بشريت رسول                                        | 69           |
| 189   | ایک مئلہ                                          | 70           |
| 192   | کفار کے اعتر اضات اور ان کے جوابات                | 71           |
| 193   | مئلەرۇپىت بارى تغالى                              | 72           |
| 194   | مومن اور کا فرکی روح کے احوال                     | 73           |
| 195   | اعمال کی قبولیت کی تمین شرطیس                     | 74           |
| 197   | شان زول                                           | 75           |
| 202   | مشرکین کی تکالیف پرانلدتعالی کاحضور ﷺ کوسلی دینا  | 76           |
| 203   | تئيس سال مِن نزول قرآن كى حكمت                    | 77           |
| 204   | تین گروه                                          | 78           |
| 205   | تىلى رسول ﷺ                                       | 79           |
| 206   | <sup>س</sup> نوئمیں والوں کا ذکر                  | 80           |
| 211   | ماقبل ہے ربط اوربستی سدوم پرعذاب کی مختلف صور تیں | 81           |
| 213   | خلاف شریعت خواہش بھی شرک ہے                       | 82           |
| 215   | وقوف شمس                                          | 83           |

| النور | 10                                               | وحيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 219   | قدرت کی نشانیاں                                  | 84           |
| 221   | مسئلەدىمالىت                                     | 85           |
| 222   | میشهااورکژ وادر پا                               | 86           |
| 223   | ولائل قدرت                                       | 87           |
| 225   | تو کل کابیان                                     | 88           |
| 229   | تخلیق ارض وسمآء                                  | 89           |
| 230   | من اور ما كا فرق                                 | 90           |
| 231   | آ سان کی منزلیں                                  | . 91         |
| 232   | دلائل قدرت                                       | 92           |
| 234   | عبادالرحمان كي صفات                              | 93           |
| 239   | مزيد عباد الرحمٰن كي خوبيان                      | 94           |
| 240   | قتل حق كي صورتين                                 | 95           |
| 241   | برائیوں کونیکیوں سے بدلنا                        | 96           |
| 244   | مر يدخو بيال                                     | 97           |
| 247   | اختتام صوره فرقان                                | 98           |
| 251   | سورة الشعراء                                     | 99           |
| 252   | مضامين سورت                                      | 100          |
| 255   | مشرکین مکہ آنخضرت ﷺ کے پروگرام کی تکذیب کرتے تھے | 101          |
| 261   | مویٰ علیہالسلام کاوا قعہ                         | 102          |
| 267   | عمداور خطامين فرق                                | 103          |
| 282   | جادو کے متعلق اہل سنت دالجماعت کا نظریہ          | 104          |
| 284   | صحابه کی قوت ایمانی اور را نضی نظریه             | 105          |

| النور |                                                  | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 289   | بنی اسرائیل کی ہجرت                              | 1ნ6          |
| 293   | فرعون كاغرق ہونا                                 | 107          |
| 298   | آ زر بی ابرا ہیم علیہ السلام کا باپ تھا          | 108          |
| 299   | تقلید کی اہمیت                                   | 109          |
| 300   | شیعہ کے گفر کی وجوہ ثملا ثه                      | 110          |
| 302   | انسان کے بیار ہونے کی وجہ                        | 111          |
| 306   | مشرک کے لیے دعااور حصرت ابراہیم علیہ السلام      | 112          |
| 307   | قیامت کے دن کا فروں کا انجام                     | 113          |
| 310   | خصور ﷺ کا ابوط المب کے لیے دعا کرنا              | 114          |
| 31.1  | متقین کی سفارش                                   | 115          |
| 317   | ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ            | 116          |
| 342   | لوط عليه السلام كاقصه                            | 117          |
| 345   | آخرت میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا | 118          |
| 346   | حضور ﷺ كا امت كے ليے را جنمااصول                 | 119          |
| 348   | قوم لوط پر چار عذا ب                             | 120          |
| 353   | جماعتوں میں اختلاف کی وجہ                        | 121          |
| 361   | ماقبل ہے ربط                                     | 122          |
| 362   | حضور ﷺ کی وفات کی علامت                          | 123          |
| 363   | آ قا کابشر ہونا آ قا کی زبان ہے                  | 124          |
| 365   | عيسائيوں كى تحريف كاايك عجيب واقعہ               | 125          |
| 373   | اعلان نبوت                                       | 126          |
| 376   | حضور ﷺ کاسب ہے بڑا مخالف                         | 127          |

| النور |                                               | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 378   | متنبتى كادعوى نبوت                            | 128          |
| 381   | اختيام سورة الشعراء                           | 129          |
| 385   | سوره ممل                                      | 130          |
| 386   | وجبتميه                                       | 131          |
| 387   | حروف مقطعات                                   | 132          |
| 388   | ایمان دالوں کے اوصاف                          | 133          |
| 389   | نماز میں گھٹنوں کا نگار کھنا                  | 134          |
| 395   | ربطآيات                                       | 135          |
| 398   | من ظلم کےمعانی                                | 136          |
| 399   | سالىپادرا ژدھا كافرق                          | 137          |
| 400   | نونشانیان موی علیه السلام کی                  | 138          |
| 401   | حضور على كاسب برامجزه                         | 139          |
| 406   | انبیاء کی وراثت                               | 140          |
| 410   | علم اورشعور میں فرق                           |              |
| 410   | اجپهاعمل کون سا ہے                            | 142          |
| 419   | رخمن اوررجيم مين فرق                          | 143          |
| 423   | ربط آیات ،                                    | 144          |
| 424   | انقلا بروس                                    | 145          |
| 425   | بلقیس کے قاصد علیمان علیہ السلام کے دربار میں | 146          |
| 427   | تخت القيس                                     | 147          |
| 432   | اسم اعظم کی برکت                              |              |
| 434   | ملكه لمقيس سليمان عليه السلام كدر بارميس      | 149          |

| النور | IΛ                                             | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------|--------------|
| 435   | سوال                                           | 150          |
| 435   | غیراللہ کے پجاری                               | 151          |
| 439   | گزشتہ تو موں کے احوال بیان کرنے کی وجہ         | 152          |
| 439   | قوم صالح عليه السلام كاواقعه                   | 153          |
| 440   | الله تعالیٰ ہے ہر حال میں بھلائی مائگنی جا ہیے | 154          |
| 445   | عناه کی نحوست<br>مناه کی نحوست                 | 155          |
| 448   | لوط عليه السلام اوران كي قوم كاتذكره           | 156          |
| 449   | ېم جنس پرستی                                   | 157          |
| 451   | رشته کرنے میں احتیا ط کرنی جاہیے               | 158          |
| 453   | وحدانیت باری تعالیٰ پر عقلی دلائل              | 159          |
| 457   | اثبات توحيدوتر ويدشرك                          | 160          |
| 460   | واقعه بيئر معونه                               | 161          |
| 462   | علم غیب خاصه خداوندی ہے                        | 162          |
| 467   | بعث بعدالموت                                   | 163          |
| 469   | علم قيامت                                      | 164          |
| 472   | نا جی فرقه                                     | 165          |
| 475   | ماقبل ہے ربط                                   | 166          |
| 476   | مئلة ماع موتى                                  | 167          |
| 479   | دابة الارض                                     | 168          |
| 479   | ایک دکایت                                      | 169          |
| 48ช   | قدرت کی نشانیاں                                | 170          |
| 487   | جب مسور پھون کا جائے گا                        | 171          |

-%·5.

مَوْ النَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْدِ وَالنَّوْ الْيَوْ الْيَوْ اللَّ سُورةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرضْنَهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا الْبِي بَيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَامِأَكَةً جَلَى قُ وَلَا تَاخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيُؤْمِرِ الْأَخِرْ وَلَيْثُهَا كَالَهُمَا طَأَلِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الرَّانِي لَا يَنْكُمُ إِلَّا زَانِيَدًا وْمُشْرِكَةً نَوَالرَّانِيةُ كِينَكِحُهَا إِلَّا زَانِ آوْمُشِرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ النَّفْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُكَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَهَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَادَةً آبَكُ ا وَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِعُونَ قُلِا الَّذِينَ تَابُوْامِنَ بَعْدِ ذَلِكُ وَ اَصْلَحُوْاً فَالْ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ ٩

سُوُرَةٌ بِهُورت ہے اَنْوَلُنْهَا جم نے اس کونازل کیا ہے وَفَوضَنْهَا اوراس کے احکام جم نے فرض کے جیں وَ اَنْوَلُنَا فِیهُ آ اور جم نے نازل کی جی اس سورت میں ایات بیتیات صاف صاف آیتیں لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تا کَمُ اُلِی سیورت میں ایات بیتیات صاف صاف آیتیں لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تا کَمُ اُلِی اللَّهِ اور ذنا کرنے والی عورت وَ النَّرَانِی اور ذنا کرنے والی عورت وَ النَّرَانِی اور ذنا کرنے والی مرد فَاجُلِدُوا پی تم کوڑے وار فکل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور فی ایک کی سے جما کھی کور کے مارو کی اُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی اُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کہ کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کی کور کے مارو کی کُل وَاجِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جما کھی کور کے مارو کی کی کور کے مارو کی کی کور کے مارو کی کی کی کور کے مارو کی کی کی کھی کی کور کے کی کور کے کا کور کی کی کور کے کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کے کی کور کی کور کی کور کے کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی

مِائَةَ جَلْدَةِ سوسوكور \_ و كا تَأْخُذُكُم بهمَا اورنه بكر حَمَّهين دونول كے متعلق رَافَةٌ شفقت اور زمي فِي دِينِ اللهِ الله تاللهِ على كورين كي باركمين إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ الرَّهُومُ ايمان لاتِ باللَّهِ اللُّرْتُعَالَى بِرُ وَالْيَوْمُ الْأَخِرُ اور آخرت كون ير وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا اور جائي كه حاضر موان دونول كى سزا كموقع يرطَآئِفَة أيك كروه مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ايمان والول كا ألزَّانِي زانى مرد لَا يَنْكِحُ نَهِينَ ثَاحَ كُرَتَا إِلَّا زَانِيَةً مَّرَزَانِيكَ اتَّهِ أَوْ مُشُوكَةً بِإِثْرَكَ كرنے والى ب وَالزَّانِيَةُ اور جوزنا كرنے والى عورت ب كلا يَنْكِحُهَآنهيں نكاح كرتاائي كے ساتھ إلَّا زَان مَّرزانی مرد أَوْ مُشُوكٌ بِامشرك وَحُرَّمَ ذلِکَ اور حرام قرار دیا گیاہے عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ ایمان دالوں پر وَالَّذِیْنَ اور وه لوگ يَرُمُونَ جُوتِهِت لگاتے ہيں الْمُحُصَنْتِ ياك دامن عورتوں يرثُمَّ لَمُ يَأْتُوا پُهروه بهيس لات بأربعة شُهداء حاركواه فَاجْلِدُوهُم بيس ماروتم ان كو ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً اس كُورُ \_ و لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اورن قبول كروان كى گُوا بَى بَهِي بَهِي وَأُو لَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ اور يَبِي لُوَّكُ نَا فَرِمَانَ بِينِ إِلَّا الَّذِيْنَ مُروه لوگ تَسابُوا جنہوں نے توبیکی مِنْ بنعیدِ ذلِکَ اس کے بعد وَ أَصْلَحُوا اورايني اصلاح كي فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ يس بِشك الله تعالى بخشنے والامہر بان ہے۔

## سورة نورگي وجهشميه:

اس سورت كانام تورب - جارركوع كے بعد آئے كا السلسة نُورُ السَّمنواتِ وَ الْأَرْضِ "الله تعالى بى نور إلى الول كااورز مين كائ العني الله الول اورزمينول كوروش كرنے والا الله تعالى ہے۔ پس اس لفظ نوركى وجه سے اس كا نام سورہ نورركھا ہے۔ يہ سورت مدینه طیبہ میں نازل ہوئی ۔ایک سوایک سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے 9 رکوع اور چونسٹھ ( ۱۴) آیات ہیں ۔اس میں شخت احکامات بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً جس کا میان کمزور ہے اس کے لیے تو بہت ہی سخت ہیں۔اس لیےرب تعالیٰ نے شروع سورت میں بی فرمایا کہ مشورة أنسز كنسها اس سورت كوہم نے نازل كيا ہے وَفَوَضُنَا اوراس كاحكام بهى بم فرض كي بين وَأَنُوَلُنَا فِيهَآ اين بينات اور ہم نے اس سورت میں نازل کی ہیں آیتیں صاف صاف دیکھو! کتنے واضح الفاظ ہیں کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہاوراس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں۔جن کی تشریح اور ان میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن بے دین لوگ ان احکام سے چیختے چلاتے ہیں ترمیم كرنے كے دريے ہيں ۔ بيكون ہوتے ہيں اللہ تعالیٰ كے احكام ميں ترميم كرنے والے؟ ای لیےاللہ تعالی نے فرمایا کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہےاوراس کےاحکام بھی ہم نے نازل كيے ہيں لَّعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ تاكيمٌ نَفيحت حاصل كرو\_

پہلام الزّانی فی الزّانی فی الجلِدُ وا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِائَةَ جَلَدَةِ زائیہ عورت اورزانی مردیس ماروتم ان میں سے ہرایک کوسوسوکوڑے۔ یہ مم ان کے متعلق ہے جوشادی شدہ نہوں و کا تا نُحدُ کُم بِهِمَا اورنہ پکڑے تہہیں ان دونوں کے بارے میں رَافَة شفقت اورزی فیسی ڈیئنِ اللّهِ اللّه تعالی کے دین کے بارے میں کوئی نری اور

شفقت نهرو إن مُحنتُ مُ تُوفِينُونَ بِاللّهِ الرّبوم الله تعالى برايمان لات بو وَالْيَوْمِ الله عَن الله وَ الْيَوْمِ الله عَن الله عَن الله وَ الْيَوْمِ الله عَن الله عن اله

### رجم کرنے کا ثبوت:

باتی رہا شادی شدہ کا تھم تو اس کے متعلق متواتر احادیث اور اجماع امت ہے۔
ان کے متعلق قرآن پاک کی آبیتی نازل ہوئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہوگئی لیکن تھم باقی
ہے کہ شادی شدہ مرد، عورت بدکاری کریں اور وہ ثابت ہوجائے چار گواہوں سے ۔ چابہ
گواہوں کا ذکر آئندہ آبیت کریمہ میں آرہا ہے ۔ یا وہ خودا قرار کریں کہ کہ واقعی ہم نے یہ
کام کیا ہے تو ان کومیدان میں کھڑ اکر کے بچھروں کے ساتھ مار مار کرختم کردیا جائے گا۔
اس کاروائی کوعر بی میں رجم کہتے ہیں جس کاار دو میں ترجمہ سنگسار کرنا ہے۔

ضیاء الحق کے دور میں ہائی کورٹ کے ایک جج نے بڑھک ماری کہ رجم کا مسکلہ یہود یوں سے لیا گیا ہے اور بیسزااس روشن زمانے میں نا قابل عمل ہے۔ وہ ڈاکٹر تنزیل غیر سلم پرویزی ذبمن کا جج تھا مشکرین حدیث میں سے تھا۔ اس سلسلے میں علائے کرام نے المرجگہا حتجاج کیا اور بچاس علاء پر شمنل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علاء شامل تھے ضیاء ہم حکہ احتجاج کیا اور بچاس علاء پر شمنل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علاء شامل تھے ضیاء ہم حکہ کو کھی ملا۔ اس وفد میں میں (امام امل سنت مولا نامحمر سرفراز خان صفدر آ) بھی شامل تھا۔ اور اس کو خطوط بھی لکھے کہ تم اسلام اسلام کرتے ہو جج کی اس بات کا نوٹس لو کیونکہ ہائی کورٹ کا جج ہے اس کے بیالفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے چیش کورٹ کا جج ہے اس کے بیالفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے چیش کریں گے۔ آگر کوئی سیاس لیڈر بڑھک مارتا تو ہم شیخ پر منبروں پر اس کی تر دید کر دیے درسوں میں تر دید کر دیے اور ہمارا فرض ادا ہوجا تا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے مدرسوں میں تر دید کر دیے اور ہمارا فرض ادا ہوجا تا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر ایک بھی خلاف بات کرے اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گنہگار ہوں گے اور اگر ایک بھی

ذ مه داراس کی تر دید کردے تو فرض کفامیادا ہوجائے گااور سب گنهگار ہونے سے نیج جائیں گے۔

توہم نے کہا کہ تمہارے دور میں یہ بات ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ چنا نچہ ضیاء الحق مرحوم
نے اس جج کوفارغ کر دیا۔ پھراس نے کہا کہ تم اس طرح کروکہ تین عالم دوان کوہم نگران
مقرر کریں گے جو بھی شرعی مسئلہ ہوگا دہ ان کے سامنے پیش ہوگا کوئی جج ان کے بغیر فیصلہ
نہیں کرے گا۔ چنا نچہ ہماری طرف ہے مولانا تقی عثانی ، بریلویوں کی طرف سے پیر کرم
شاہ صاحب اور تیسر ہمولوی غلام علی صاحب جومود ودی صاحب کے منتی ہوتے تھے۔
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر کسی جج کو کھل کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو
شادی شدہ مردعورت کی سزار جم ہے۔

#### حضور کے دور کے سنگسار کرنے کے چندوا قعات:

آنخضرت اللے کے زمانے میں چندواقعات پیش آئے۔ قبیلہ بوغامہ کے ایک آدی

گی بیوی نے آکر کہا کہ حضرت! مجھ ہے یفعل سرز دہوا ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ آپ

پی بی کہنے گی حضرت! مجھے نہ ٹالیس میرے بیٹ میں بچہ بھی ہے مجھے آپ سزادیں تاکہ
میری آخرت تباہ نہ ہو۔ آپ کی نے فرمایا کہ تمہارے بیٹ میں بچہ ہے تو قصور تمہاراہ میری آخرت تباہ نہ ہو۔ آپ کی بیدائش کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ مورت بچکی بیدائش کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ مورت بچکی بیدائش کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ مورت بچکی بیدائش کے بعد آکر کہ نے گئی حضرت! اب وعدہ پورا کریں مجھے سنگ ارکر دیں تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ کی خشن کی تو نہیں ہے کہ کے کا دورہ کی انتظام نہیں آئے۔ نے فرمایا بیک کا کوئی انتظام نہیں کے کہ دورہ کی انتظام نہیں کی کے کہ دورہ بیا وجب دورہ بیا نے کی مدت پوری ہوجائے تو پھر آنا۔ دوسال

بچکودوده پلایااوروه چلنجی لگ گیا،اباس بچکو لے کرآئی اس نے ہاتھ میں روٹی کا کرا بھر اور گھاؤ۔اس نے کرا بھر اور کھا کہ روٹی کھاؤ۔اس نے کرا بھر اور کھائی شروع کردی۔اس عورت نے کہا حضرت دیھو! یہ بچااب روٹی کھانے لگ گیا ہے لہٰذا جھے پاک کردی۔ چنا نچاس عورت کورجم کردیا گیا۔ایک ساتھی نے کہا کہاس عورت نے خواہ مخواہ اپنے آپ کومصیبت میں ڈالا خاموش ہوجاتی تو کیا تھا رب تعالی سے معافی ما نگ لیتی۔آئے ضرت بھی نے فرمایا کہاس عورت کی توبدای ہے کہ مدینہ طیبہ کے ممانی ما نگ لیتی۔آئے ضرت بھی اس معافی ما نگ لیتی۔آئے ضرت بھی نے فرمایا کہاس عورت کی توبدایی ہے کہ مدینہ طیبہ کے ممانی ما نگ گیاروں پرتھیم کردی جائے تو سب کے گناہ معاف ہوجا کیں۔

ایک اور واقعہ حفرت اعزی کا ہے۔ وہ بھی خود آنخفرت کے پاس تشریف لائے اور کہنے گئے حفرت کے جاس اللہ کے اور کہنے گئے حفرت! میں شادی شدہ ہوں اور برائی کر بیٹھا ہوں آپ کے حفر ہے اس سے منہ پھیرلیا۔ وہ دوسری طرف سامنے آ کے کھڑے ہو گئے آپ کھے نے پھر چبرہ پھیرلیا، اس طرح تیسری طرف اور چوتی طرف آ گئے۔ آپ کھی نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہنے گئے حفرت! میں مجھدار ہوں۔ فرمایا دیکھواس نے نشر تو نہیں کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ، نشہ بھی نہیں کیا ہوا۔ پھران کورجم کیا گیا۔

تو غیرشادی شده مرد ورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سر اسوکوڑے ہیں۔
فرمایا و کا مَناخُدُ کُم بِهِمَا رَافَةُ اورنہ پکڑے تہیں ان دونوں کے تعلق شفقت اور
فرمایا و کا مَناخُد کُم بِهِمَا رَافَةُ اورنہ پکڑے تہیں ان دونوں کے تعلق شفقت اور
فری فی دِینِ اللّهِ الله تعالی کے دین کے بارے میں اِن مُحنتُ مُ تُوفِم بُونَ بِاللّهِ
وَ الْمَنومُ اللّه بِحَو الرّہُومُ ایمان لاتے الله تعالی اور آخرت کے دن پر۔اگر تہا راالله تعالی پر
اور آخرت پر ایمان ہے تو سزاد ہے میں زی نہ کرنا کیونکہ سزاکے بعد دنیا والوں کے لیے
عبرت ہوگی اور بیجر مہیں کریں گے وَلُهُ شُهَدُ عَذَابَهُ مَا ورجا ہے کہ حاضر ہوان دونوں

كى مزاكم وقع ير طَــآئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنول كاليكروه تاكه وه أتحصول سے ويكصين اورة مح بيان كرين تاكمراكي خوب تشهير مواورلوگ اس يجين المنواني كا يَسُبُ كِعُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً زانى مرذبين نكاح كرتا مكرزاني ورت كماتها مشركة عورت كے ساتھ \_ كيونكه اس كاطبعي رجحان برائي كى طرف ہوتا ہے وَ المرَّ انِيَةُ اور جو زاني عورت ہے كا يَنْكِحُهَا إلا زَان أَوْ مُشْرِكُ نبيس نكاح كرتااس عرزاني مرديا مشرك مرد وَحُرَّمَ ذَلِكَ اوربيزناحرام كرديا كيا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مومنول ير-حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے زنا کر کے غیر کا نطفہ خاوند کے ساتھ ملایا الی عورت پر جنت حرام ہے۔اس لیے کہاس نے غیروارث کو دارث بنایا ہے۔ کیونکہ اس کے خاوند کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ خاوند ہی کا شار ہوگا اور اس میں دوسرے ورثاء کی حق تلفی ہوگی ۔خدا کا حکم تو ڑا ، خاوند ہے خیانت کی ۔تو زنا ایک گناہ نہیں کئ گنا ہوں کا مجموعہ

#### صرفتز ف

اور حکم سنوا والگذین یکو مُون السف حصنت اور وه لوگ جو بهت لگاتے ہیں پاک دامن عور توں پراور جوعور توں کا حکم ہے وہی مردوں کا حکم ہے یعنی اگر کوئی پاک وامن مردوں پر تہمت لگائے قواس کا بھی بہی حکم ہے شُم کَم یَا تُوا بِاَدُبَعَةِ شُهدَآءَ پھروه مردوں پر تہمت لگائے قواس کا بھی بہی حکم ہے شُم کَم یَا تُوا بِاَدُبَعَةِ شُهدَآءَ پھروه مبیس لاتے چارگواه فَا جُلِدُو هُم پس ماروان تہمت لگائے والوں کو فَمنینَ جَلْدَةُ اس کوڑے وَ لا تَقْبَلُوا لَهُم شَهادَةً آبدا اور نقول کروان کی گوائی بھی بھی۔ مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی مردیا عورت سی مردیا عورت پرزنا کی تہمت لگائے کہ ہے دائی ہے یازانیہ ہے تو تہمت لگائے والے کے ذمہ فرض ہے کہ وہ چارگواہ لائے اگر چار

گواہ نہ لا سکا تین گواہ لا سکا، دوگواہ لا سکا تو تہمت لگانے دالے کوائٹی کوڑ ہے گئیں گے اور بیئے سز ا تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوگی ۔ کسی کو حرامی کہنے پر بھی استی کوڑے سز ا ہے۔ اور ہم تو حرامی کت بیجے پڑھتے ہیں۔ حرامی حرامی کی تبیجے پڑھتے ہیں۔

اورشرابی کی سزا آنخضرت کے دور میں بخاری شریف کی روایت میں چالیس کوڑے ہادراتی کوڑے ہادراتی کوڑے ہیں ہے۔ جبشرابی کواتی کوڑے گیس گے تو پھرشراب کون پیے گا۔ ان سزاؤں کوشریعت حد کہتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں چار مرد گواہ ثابت ہیں عور تیں نہیں۔ گرائمر کے لحاظ ہے اُر بُعَة کامعنی چار مرد ہیں۔ اگر تا نہ بوتی تو پھرعورتیں بھی شامل ہوتیں۔ تو قرآن پاک کی نص سے چار مرد ثابت ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ چوری کے جرم میں ہاتھ کا کا ناظلم ہے، ڈاکوؤں کوسزا دیناظلم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس خوری کے جرم میں ہاتھ کا کا ناظلم ہے، ڈاکوؤں کوسزا دیناظلم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زنا کے لیے ایسے چارگواہ کہاں سے لائیں جوشقی ہوں۔ یہ بے ایمان قرآن کو مسئلہ ہے۔ اگرتم چارگواہ نہیں ۔ بھی! یہ کی اسکلہ ہے۔ اگرتم چارگواہ نہیں اپندا ایسے آدی کو مسئلہ ہے۔ اگرتم چارگواہ نہیں مانے تو کیا تم نے قرآن کوسلیم کیا ہے؟ قطعانہیں ۔ لہذا ایسے آدی کو مسئلہان سمجھنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر

تو فرمایا جنہوں نے پاک دامن عورتوں پرتہمت لگائی اور چپار گواہ نہ لائے تو ان کو اسی کوڑے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر وہھی بھی و اُو لَئِکَ ھُمُ الْفُسِقُونَ اور یہی کوڑے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر وہھی بھی و اُو لَئِکَ ھُمُ الْفُسِقُونَ اور یہی لوگ نا فرمان ہیں۔ ہاں! اگر تو بہ کرلیس تو ان سے فسق کا حکم ختم ہوجائے گالیکن امام ابو حنیفہ ہو اُن ہیں کہ گوائی قبول نہیں ہوگی کیونکہ گوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابدا کی قیدلگائی ہے کہ بھی جھی قبول نہ کریں ۔ فرمایا اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُولُ الْمُرود لوگ جنہوں نے تو بہ قیدلگائی ہے کہ بھی جھی قبول نہ کریں ۔ فرمایا اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُولُ اللَّمُ وہ لوگ جنہوں نے تو بہ

كى مِنَ ، بَعُدِ ذَلِكَ اللهَ عَفُورٌ اصلَحُوا اورا في اصلاح كى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ فِي مِنْ ، بَعُدِ ذَلِكَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ فِي مِنْ بَعْدِ اللهُ عَفُورٌ اللهُ عَفُورٌ وَحَدِيمٌ فِي مِنْ اللهُ عَنْ والامهر بان ہے۔

## الفظاز نابو لنے کی قباحت:

ایک بات انجھی طرح سمجھ لیس۔ زناجیسے الفاظ بھی منہ سے نکالنا بہت براہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے حضرت عمر کے اور تھا۔ دوآ دمیوں کا آپیں میں جھٹرا ہواایک نے دوسرے کو معن طعن کیا تو اس نے کہا اِنَّ اُمِنی وَ لَیْسَتُ بِوَ انِیَةِ ''میری ماں کو لُی زنا کارتو نہیں تھی۔' ان الفاظ پر مقد مدائر ہوا صحابہ کرام کے ایک گروہ نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی صفائی بیان کی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ صفائی کے لیے اور الفاظ بھی تھے یہ الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعال کیے ہیں؟ اس کو استی کو ڈوں کی سزا ہوئی۔ پاک دامن ہے۔ کیا مرد، کیا عور تیں ، کیا ہے۔ کیا مرد، کیا عور تیں ، کیا ہے۔ کیا مرد، کیا عور تیں ، کیا ہو ڈ ھے بلکہ نیک لوگ اور شرعی ہے ورد ہور ہا ہے اور اُدھرگا یوں کی گردان ہور ہی ہے خدا کی بیاہ! اللہ تعالی سمجھ عطافر مائے۔



# والنين يرمون أزواجهم

وكفريكن لهم شهراع إلا أنفسهم فشهادة أحيام أزبع المُعلَّ يَاللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ وَالْنَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ الله عَلَنهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِينِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهُدُ اَرْبَعُ شَهْدُتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَارِبِينَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكَ آنَ كَانَ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ<sup>©</sup> وَلَوْلَافَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيْمٌ فَعَ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَيَالِافُكِ عُصْبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ثَكَّرًا لَّكُوْ يِلْ هُوَ خَيْرُ لِكُمْ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ قَالْنَسْبَ مِنَ الْأَثْمَةُ والنائ تولى كبرة مِنْهُ مُلَا عَنَ ابْ عَظِيْمُ الْأَاذُ سَمِعْتُمُونُهُ طَنّ إِلَّهُ وَمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُيهِ مِرْخَيْرً الْوَقَالُواهِ نَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَوْلَاجًا مُوْ عَلَيْهِ مِإِزْبِعَةِ شُكُوكَ الْمُ فَاذْ لَمُ مِأْتُوا بِالشَّهُكَ اءِ فَأُولِيكَ عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ٣

وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ يَسرُمُونَ جَوَبَهِمت لگاتے بي اَزُواجَهُمُ اپن بيويوں پر وَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ اوربيس بين ان كے ليے شُهدَآءُ گواه اِلاَّ اَنْفُسُهُمُ مُران كي اين جانيں فَشَهادَةُ اَحَدِهِمْ پين ان بين سے ايک گوائي اَرُبَعُ شَهداتُ ، بياللهِ جارگوا بيال بين الله تعالى كي قسم الها كر إنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ شَهداتٍ ، بياللهِ جارگوا بيال بين الله تعالى كي قسم الها كر إنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ

يے شک وہ البتہ سے بولنے والوں میں سے ہے وَ الْبِحَامِسَةُ اور یانچویں آنٌ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْك الله تعالى كلعنت بواس ير إنْ كان مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ الرّب وه جموت بولْخ والول مين سے وَيَدُرَوُّا عَنْهَا الْعَذَابِ إور ووركردے گااس عورت سے بھی سزاكو أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهدا تِ بِاللَّهِ بِيرَكَه البنة جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے والے خامِسة اور یا نجویں گوائی اُنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا يِشك اللُّدَتِعَالَى كَاغْضَب مُواسَ ير إِنْ كَانَ مِنْ الصدقين الراس كا فاونديج كني والول ميس عه وَلَوْ لا فَصلَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ أوراكرنه موتا الله تعالى كافضل تم يراوراس كي مبرياني وَأَنَّ اللُّهَ مَوَّابٌ حَكِيتُم اور ي شك الله تعالى توبة بول كرن والاحكمت والاب إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَ بِالْإِفْكِ بِحِثْك وه لوَّك جولائ بهتان عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ ايك كروه بيم من لا تنحسبون ندخيال كرواس كو شرًا لَكُم اين حق من برا بَـلُ هُوَخَيْرٌ لَّكُمُ لِلْدُوهُ تَهْهَارِ عَلِيهِ بَهْرَ ہِ لِكُلِّ امْرِى مِّنْهُمُ ہِر آدمی کے لیےان میں سے منا وہ ہے اِنحتسب مِنَ الْاثْم جوكمايااس نے گناہ وَالَّذِی تَوَلّٰی کِبُرَهُ اوروہ تحض بن نے سریری کی اس بہتان کے برے حصی مِنْهُمُ ان میں ہے لَهٔ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے لیے عذاب ب بردا لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كيول نه بواجب تم في سناس كو ظر المُو مِنُونَ

كَمَان كرت مومن مرد وَالْمُؤْمِنتُ اورمومن عورتين بأنفسهم اين جانول کے بارے میں خَیْرًا بھلائی کا وَقَالُوا اور کہدریتے هذَ آافک مُبیّن سے بهتان بكلا لُـوُلا جَآءُ وُ عَلَيْهِ كيونَ بين لات وهاس ير بارُبعة شُهَدَآءَ طِارُواه فَاذُلَمُ يَاتُوابِ الشَّهَدَآءِ لِي جبوه بي السَّكُواه فَاُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَسُوهُ لُوكَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ لَيْ وَهُوكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ بِال هُمُ الْكَذِبُونَ وَبَي حھونے ہیں۔

آئ جوآیات آب حضرات کے سامنے برھی گئی ہیں ان میں دوستم کے حکم بیان ہوئے ہیں۔ایک بیک میاں ہوی ایک دوسرے بربدکاری کاالزام لگا تیں تواس کا حکم لعان ہے۔اور دوسرایہ کہایک آ دمی دوسرے آ دمی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور جارگوا ہیں پیش کرسکتا تو بید بدعی جھوٹا کہلائے گااوراس کو بہتان تراشی کی سز ادی جائے گی۔

لعان كاحكم:

یہلا تھم کہ کوئی مرداینی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے تو اس کواس الزام بر جارگواہ بیش کرنا ہوں گے۔اگراس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو بھرلعان ہو اً عربی میں لعان بھی کہتے ہیں مُلا عُنے مجمی کہتے ہیں۔اس کی صورت بیہ ہوگی کہ مرد عورت دونوں قاضی اور جج کی عدالت میں پیش ہوں گے ۔قاضی یا جج کی عدالت میں مرد جارگواہیاں اس طرح دے گا کہ ہرگواہی کے ساتھ شم اٹھائے کہ میں شم اٹھا کراس بات کی گواہی دیتا ہول کہ میری بیوی میں بیا گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں قتم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے ۔ پھر تیسری مرتبہ قتم اٹھا کر کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر

عوای دینا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے میری بیوی میں واقعی برائی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ م ا تھائے کہ میں قشم اٹھا کراللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی ویتا ہوں کہ میری بیوی میں برائی ہے۔ یہ جارشہادتیں ان الفاظ کے ساتھ اور یا نچویں میں اس لفظ کے ساتھ ہوگی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔اس کے بعدا گرعورت اینے عیب کوشلیم کرلے تو اس کو رجم کردیا جائے گا کیونکہ شادی شدہ کا بہی تھم ہے۔لیکن اگر عورت اینے عیب کوشلیم ہیں کرتی نو اس کوبھی چارگوا ہیاں دینا پڑیں گی کہ میں اللہ تعالٰی کی تشم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہدر ہاہے۔ پھر دوبارہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی متم اٹھا كرگوابى ديتى مول كەمچھ ميں دەعيب بيس بجوخاوند كهدر ماہے-تيسرى دفعه پھر كہے گى کہ میں اللہ تعالیٰ کی تشم اٹھا کر گواہی ہے تی ہوں کہ میرے خاوندنے مجھ پر جوالزام لگایا ہے وہ تسجیح نہیں ہے۔ پھر چوتھی دفعہ گواہی دے گی کہ میں رب تعالیٰ کی تتم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں پہ برائی نہیں ہے۔اور یا نچویں دفعہ کے گی کہ مجھ پررب تعالیٰ کاغضب ہوا گرخاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔اس کاروائی کے بعدان کے درمیان خود بخو د تفریق ہوجائے گی۔ ندوه اس کا خاوندر بااورندوه اس کی بیوی رہی اس کوشر بعت میں لعال کہتے ہیں۔

اب درحقیقت ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے یا خاوند جھوٹا ہے یا ہوی جھوٹی ہے۔ تو ان کا معاملہ اب آخرت کی طرف منتقل ہوگیا دہاں فیصلہ ہوگا کہ کون جھوٹا تھا۔ دنیا کی سزا سے خاوند بھی نی گیا کہ اس کوای کوڑوں کی سزانہیں ملے گی اور دنیا کی سزا ہے عورت بھی نیک گئی کہ رجم نہ ہوئی۔ عورت کے پاس جو بچہ ہے اس ہے متعلق اگر خاوند کے کہ وہ میرا ہے اور اس کی نفی نہیں کرتا تو شرعا بچہ اس کا ہوگا اور اس کی تعلیم وتربیت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا اور اس کی نفی ہیں کرتا تو شرعا بچہ اس کا ہوگا اور اس کی تعلیم وتربیت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا اور ور اخت وغیرہ کے سارے احکام جاری ہوں گے اور اگر خاوندا نکار کردے اور کے کہ یہ

بچەمىرانېيى ہے تواس كى نسبت خاوند سے ختم ہوجائے گى۔ مال نے چونكہ جنا ہے تواس كى نسبت مال كى طرف كى جائے گى۔ ا

الله تعالى كاارشاد ب وَالسَّذِيْسَ يَسْرُمُونَ اوروه لوگ جوتهمت لكاتے بين اَذُوَاجَهُمُ این بیوبوں پر وَلَمْ یَکُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ اور ہیں ہیں ان کے لیے گواہ اِلاّ أَنْفُسُهُمْ مُران كا يْن جانين فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِي وابى ان مِن عاليك ك أَرْبَعُ شَهِلاتٍ مِبِاللَّهِ عِارَكُوامِيال بِي اللَّهُ تَعَالَى كُنتُمَ الْعَاكَرِ إِنَّهُ لَهِ وَ الصَّدِقِينَ یے شک وہ البتہ سے بولنے والوں میں سے ہے کہ بے شک میں جو کہتا ہوں سے کہتا ہوں وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلْدِبِيْنَ اوريا نجوي به كه بي ثك الله تعالى كالعنت مواس يراكر بوه جموث بولنے والول ميں سے ويسدرو اعنها الْعَذَابَ اوردوركرد ع كَاأْس عورت سے بھی سزاكو أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاد تِ إِساللَّهِ بيكهوه گوابى و مع جارم تبدالله تعالى كاقتم الهاكر إنسة لَمِنَ الْكَافِينَ كرب شكوه فاونداس كاجھوٹ بولنےوالوں میں ہے ہو السخسامِسة اور یا نجویں سم بیکہ آنًا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آ بِشَك اللهُ تعالى كاغضب بواس عورت ير إنْ كان مِنَ الصَّدِقِينُ الرَّاس كا خاوند يج كمن والول من عيم واور من جموتي مول اس كوشريعت میں لعان کہتے ہیں۔اس کے بعد دنیا کی سزا دونوں سے ٹی جائے گی اوران میں سے جو حجموثا ہوگا اس کوآ خرت میں سز ا ہوگی۔

الله تعالى فرماتے ہیں وَلَوْ لَافَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ اورا گرنه بوتا الله تعالى كافضل ثم پراوراس كى رحمت وَاَنَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بِحَثَّك الله تعالى توب تعالى كافضل ثم پراوراس كى رحمت والا بے ساتھيو! شريعت نے جواصول بتائے ہيں اگرانسان قبول كرنے والا ہے حكمت والا ہے ساتھيو! شريعت نے جواصول بتائے ہيں اگرانسان

ان اصولوں پر چلے تو اس طرح کی نوبت بھی بھی واقع نہیں ہوسکتی۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے حورت پردے میں رہے ،کوئی آ دمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط میں داخل نہ ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط و کتابت نہ ہو، بیتمام برائی کی باتیں ہیں اگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں تھی تھی تھی ہوں سے گلے۔

# غزوه بنوالمصطلق اوروا قعه إيك :

ہجرت کا پانچویں سال تھا آمخضرت کے اطلاع ملی کہ قبیلہ بنوالمصطلق عرب کا مشہور قبیلہ تھا اوران کے جوان بڑے لڑنے ہڑ نے والے تھے اوران کا دوسرے قبائل کے ساتھ بھی رابطہ تھا وہ مسلمانوں پرجملہ کرنا چاہتا ہے۔ آمخضرت کے نفر مایا کہ اس بات کی شخصین کرو کیونکہ بعض با تیں افواہ ہوتی ہیں اور افواہ پرعمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنا نچہ تحقین کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعتا ان لوگوں کا ارادہ ہے مہ یہ خطیبہ پرجملہ کرنے کا اور انہوں نے شیاری کی ہے۔ آمخضرت کے اور انہوں نے شیاری کی ہے۔ آمخضرت کے اور انہوں نے حملہ کریں گے۔ آمخضرت کی تقریباً پانچ سوسحا ہرکرام کے وساتھ لے کرچل پڑے۔ پچھ حورتیں بھی ساتھ تھیں۔ آپ بھی کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقتہ فی جا ساتھ تھیں۔ موجورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ عورتوں کا کام تھا کھانا تیار کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور جوعورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کام یابی عطافر مائی قبیلہ بنوالمصطلق پرغلبہ نصیب ہوا۔ اس کوغروہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کی کرنا دور کو کی کھی کیا تھیں۔

واپسی ہوئی تو مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے پہر میں ایک مقام پرتھوڑی دیر کے اللہ رکا۔ سحری کا وقت تھا آنخضرت ﷺ کے تمام صحابہ ﷺ تبجد گزار تھے اسی لیے آپ ﷺ

فجری نماز صبح صادق کے فور أبعد پڑھادیتے تھے کیونکہ سب تیار ہوتے تھے۔ آپ اللے نے اعلان کیا کہ اب ہم نے نماز پڑھ کرچل پڑنا ہے۔

حضرت عائشہ ڈائٹھانے خیال کیا کہ قافلہ روائل کے بعد دو پہرے پہلے کسی جگہیں تفہرے گاتو میں قضائے حاجت سے قارغ ہوجاؤں تا کہراہتے میں رکاوٹ نہ بیدا ہو۔ حضرت عائشہ ڈائٹھٹا بی بڑی ہمشیرہ حضرت اساء ڈاٹھٹا سے موتیوں کا ایک ہار ما تگ کر لے تحمیر تھیں گلے میں ڈالنے کے لیے کیونکہان کے پاس اپنا ہارنہیں تھا۔عورتوں کوزیور کے ساتھ فطری طور پر پیار ہوتا ہے۔قرآن یاک میں آتا ہے او من یُنشوا فی الْحِلْية وَهُوَ فِي الْبِحِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ [زخرف: ١٤] " بهلاوه جس كونشو ونما دى جاتى بهزيور میں اور وہ جھٹڑا کرنے میں بھی صاف بات نہیں کر عتی۔''قضائے حاجت کے لیے تھوڑ اسا دور کئیں اندھیرا تھااورریتل علاقہ تھاسوئے اتفاق کہ ہار کا دھا گاٹوٹ گیا موتی جھر گئے ہار قیمتی تھا، دانے تلاش کرتے کرتے دیر ہوگئی۔ جو کجاوہ اٹھا کراونٹ پرر کھتے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ خانجیا کیاوے میں ہیں کیوں کہان کاجسم بلکا پھلکا تھا انہوں نے کیادہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیااور سفر شروع ہو گیا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ وہ النجا بیچھے روگئی ہیں ۔آنخضرت ﷺ بھی ساتھ تھے ۔حضرت ابو بکر،حضرت عمر، حضرت عثمان ،حضرت علی ﷺ تمام بڑے بزرگ اکٹھے تھے۔

حضرت عاکشہ صدیقہ بھی جب آئیں تو قافلہ جاچکا تھاسر کیں تو ہوتی نہیں تھیں کہ پیچھے چل پڑتیں۔ ریتلے علاقے میں ہوا چلے تو قدموں کے نشان بھی مث جاتے ہیں۔ یہ ان کی دانا کی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جھے راستے کاعلم نہیں ہے کدھر جاؤں وہیں لیك گئیں کہ یقنیاً جب وہ دیکھیں گے کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو ای جگم آئیں گے نوعمری

تهم سرچ میں نازل ہوا ہے۔ دیکھاتو منہ سے نکلاا ناللہ واناالیہ راجعون۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات سے تواس وقت سے کلمات کے۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہاتھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا۔ آنخضرت بھی نے فر ہایا اناللہ وا تا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ بھی نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی مصیبت تو نہیں ہے ابھی ہم دوبارہ جلالیں گی۔ آپ بھی نے فر ہایا عائشہ! ہمروہ چیز جومسلمان کو تو نہیں ہے ابھی ہم دوبارہ جلالیں گی۔ آپ بھی نے فر ہایا عائشہ! ہمروہ چیز جومسلمان کو تکلیف پہنچائے وہاں اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اچا تک جراغ کا بچھ جانا بھی پریشانی کا سبب ہے اس لیے میں نے پڑھا ہے۔

حضرت صفوان ابن معطل سلمی یہ بر ها اور اونٹ بھایا حضرت عائشہ صدیقہ داون سلمی کے بیاتھ جائے مصدیقہ داون سلمی کی ساتھ جائے مصدیقہ داون کا سوار ہوگئیں کیل کیٹری اور چل پڑے دو بہر کے وقت قافلے کے ساتھ جائے اور مدینہ طبیبہ پہنچ گئے۔

عبدالله بن الى كى منافقت:

عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بڑا شیطان شم کا آدمی تھا وہ ایسی با توں کی تلاش میں رہتا تھا کہ آنخضرت ﷺ کےخلاف کوئی بات مل جائے تا کہ وہ اسے بطور ہتھیا ران کے خلاف استعال کر سکے۔ اس کوموقع مل گیااوراس نے کہنا شروع کردیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دلی ہے کہا شروع کر ایک محفرت کیا کہ تین صدیقہ دلی ہے کہا تھا اس محفول کے تعلقات الجھے نہیں اورا تناز ور دار پر ویسینڈ و کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کے پر ویسینٹر کے اشکار ہو گئے۔ مشہور شاعر حضرت حبان بن ثابت مخلص صحابی بھی اور آنحضرت ویسینٹر کے خالہ زاد بھائی مسطح بن اثاثہ میں اور آنحضرت ویسینٹی سالی اور بھو بھی زاد بہن حمنہ بنت جمش ویلی کے الداد او بھائی سے لینوعمری ہے ایسا گناہ ہوسکتا ہے۔

آئخضرت ﷺ مرتشریف لائے گیوں میں یہ باتیں ہورہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، اپنے بے گانے کررہے ہیں، بجیب قتم کا منظر ہے۔ پورا ایک مہینہ گزرگیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خلافی فر ماتی ہیں کہا کیہ دن آخضرت کی میں ہے تھے تھے فر مایا عائشہ!اگرآپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو خدا سے معانی مانگ لو، تو بہ کرلو فر ماتی ہیں جب آپ کے فر مایا تو میرے ہوش وحواس اڑ گئے۔ میں نے کہا آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ واقعی کوئی الی بات ہوئی ہے۔ میں رو پڑی اور کہا کہ مجھ میں تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی میری صفائی بیان کردی جائے و کی گئاہ نہیں کہ کے ایک اللہ تعالی میری صفائی بیان کردی جائے و کی گئاہ نے تر آن نازل فر ما کرمیری صفائی دی۔ بات اللہ تعالی نے نازل فی کے لیکن اللہ تعالی نے نازل فر ما کرمیری صفائی دی۔ بات اللہ تعالی نے نازل فر ما کرمیری صفائی دی۔ بات اللہ تعالی نے نازل فر ما کیں جن میں حضرت عائش صدیقہ خلیج کی یاک دامنی گاذ کر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ السَّدِیْ مَن جَاءُ وَ بِالْافْکِ بِحِثْک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں عُصْبَةٌ مِنکُمُ وہ ایک گروہ ہے میں ہے۔ منافق توسارے تھے تین مخلص بھی شکار ہوگئ کلا تُحسَبُوهُ نه خیال کروتم اس بہتان کو شَوَّا لَکُمُ اپنے لیے برا بَالُ هُوَ خَیْرٌ لَکُمُ الْمُدوہ تہارے تق میں بہتر ہے کہ تہاری صفائی قرآن میں بیان برا بَالُ هُوَ خَیْرٌ لَکُمُ الْمُدوہ تہارے تق میں بہتر ہے کہ تہاری صفائی قرآن میں بیان

ہوئی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ فرمایا لِسُکُلِ امْرِیْ مِنْهُمْ ہرا دمی کے لیےان
بہتان تراشوں میں سے مَّا اِکْتَسَبَ مِنَ الْاقْمِ وہ ہے جو کمایا اس نے گناہ وَ الَّذِیُ
تَوَلِّی کِبُرَهُ اوروہ فخص جس نے ہر پرتی کی ہے اس بہتان کے بڑے جھے کی مِنْهُمُ ان
میں سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کَهُ عَذَابٌ عَظِیْمٌ اس کے لیے بڑا عذاب ہے
کہ وہ اس سلسلے کی ہے اور وہ می اس کی نشر واشاعت کرنے والا ہے اور لوگوں کو آمادہ
کرنے والا ہے کہ اس کوخوب پھیلاؤللہ ذااس کو بڑا عذاب ہوگا۔

الله تعالی فرماتے ہیں گولا اِذْ سَمِعُتُمُو هُ کول نہ ہواجب تم نے یہ بہتان سنا تھا ظُنَّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنِيُ گان کرتے مومن مردادرمومن عورتیں بِاَنْفُسِهِمُ خَيْرًا اپنی جانوں کے بارے میں بھلائی کا وَقَالُوا اوردہ کہتے ھلاآ اِفْک مُبینٌ یہ بہتان ہے کھلا لَو لا جَآءُ وُ عَلَیْهِ کیوں نہلائے وہ اس پر بِاَرْبَعَةِ شُهدَآءَ چارگواہ اپنے دعوے کے بوت پر چارگواہ کیوں نہلائے کہ زنا کالزام کو ثابت کرنے کے لیے چارگواہ دو اس کی ضرورت ہوتی ہے جوچشم دیدگواہی دیں فیاڈ لَمْ یَاتُو ابالشُهدَآءِ پس چارگواہ وہ الله الله مُمُ الْکذِبُونَ پس بہالوگ الله تعالی جب وہ بیں اوران کا الزام صریح بہتان ہے۔ اس کی بیرا یا کیں گے۔



#### ۴٠

## وكؤلافضل

الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نِيا وَ الْاَجْرَةِ لَمُسَحَمْ فَيْ مَا اللهُ عَلَيْمُ الْاَنْيَا وَ الْاَجْرَةِ لَمْسَكُمْ وَيَعْوَلُونَ الْفَاحِمُ وَيَعْوَلُونَ عَلَيْمُ الْكُمْ وَالْحَالَ عَلِيْمُ الْكُمْ وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَاللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُونَا وَاللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُونَا وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَلَوْ لَا فَصُلُ اللّهِ اورا گرنه وتا الله تعالی کافضل عَلَیْ کُمْ تم پر وَرَحُ مَتُ لَهُ الراس کی رحمت فی الله نیسا و الاجرو و دنیا اور آخرت میس کم البته پنجاته میں فی مآ اس کے بدلے میں افَصُتُم فی الله جس میس مصروف ہوئے عَذَابٌ عَظِیمٌ براعذاب اِذُ تَلَقُّونَهُ جس وقت تم لے دب رہے سے اس افک و بِالسِنتِ کُمُ اپنی زبانوں کے ساتھ و تَقُولُونَ اور مَ کہتے سے بِافُو الْهِ جُمْ این مونہوں کے ساتھ مَالیْسَ لَکُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جس کا تہ بیں ساتھ مَالیْسَ لَکُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جس کا تہ بیں سے بِافُو الْهِ جُمْ این مونہوں کے ساتھ مَالیْسَ لَکُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جس کا تہ بیں

علم بيس تقا وتَ مُحسَبُونَ له هَيْنًا اورتم اس كوخيال كرتے تص بلكى بات وهو عِنْدَالِلَهِ عَظِيْمٌ اوروه الله تعالى كنزديك بهت برى ب وَلُولَا إِذُ سَمِعْتُمُونُ اور كيول ندبوا جبتم في الكوسنا قُلْتُمْ تم كهدية مَّا يَكُونُ لَنَا كُولَى حَنْ بَيْرِ بَمِينَ أَنُ نُتَكَلَّمَ بِهِذَا كَهِم كُلام كرين اس بهتان كے بارے میں سُبُحٰذَک آپ کی ذات یا ک ہے ھلڈا بُھُتَانٌ عَظِیمٌ یہ بہتان بيت بزا يَعِظُكُمُ اللَّهُ النُّدتِعَالَيْ تَهِينِ نَصْحِتِ كُرتابِ أَنْ تَعُودُوا بِيكُمْ اولُو لِمِثْلِة اس كَمْثُل كَاطرف أبَدًا بَهِي بَعْيَ إِنَّ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ الرَّهُومَ مومن وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ اوربيان كرتے بين الله تعالى مهمارے ليے آيات وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اورالله تعالى سب يجه علي والاحكمت والاب إِنَّ الَّذِيْنَ بِ شَكَ وَهُ لُوكَ يُحِبُّونَ جُولِينَد كَرِيِّ بِي أَنُ اسْ كُو تَشِينَعُ الْفَاحِشَةُ كَرِيكِيل مِائِ يحمانَى فِي الَّذِينَ ان لُوكول مِن المَنُواجوا يمان لائے ہیں لَھُے عَذَابٌ اَلِیُم ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک فی اللُّهُ نُيِّا وَالْاجِوَةِ وِنِهَا اور آخرت مِن وَاللُّهُ يَعُلُمُ اور اللَّه تَعَالَى جانتا ب وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ اورتم نهيل جائة وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اوراً كرنه وتا الله تعالى كافضل تم ير وَرَحْهَمتُهُ أوراس كى رحمت وَأَنَّ اللَّهُ رَءُوفُ أورب شک الله تعالی شفقت کرنے والا ہے رجیم میربان ہے۔

#### ربطآيات:

کل کے درس میں بفقد رضر ورت تھوڑی سی تفصیل بیان ہو کی تھی کہ ہجرت کے
پانچویں سال آنخضرت وہ کا کو قبیلہ بنوالمصطلق کے ساتھ جہادی ضرورت پیش آئی ۔اس
جہاد میں آپ کے ساتھ کم دبیش پانچ سومجاہداور چند بیبیاں بھی تھیں اور از واج مطہرات
میں سے حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹٹ آپ وہ کے ساتھ تھیں ۔اس سفر میں دواہم واقعات
پیش آئے۔ایک جاتے ہوئے اورایک آتے ہوئے۔

تيم كاحكم اور حضرت عا كثه والنبئ كالمت براحسان:

جاتے ہوئے بیصورت پیش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طالعی اپنی برسی ہمشیرہ حضرت اساء بالنفی سے ایک موتوں کا ہار ما نگ کرلائی تھیں۔ کیونکہ ان کے یاس زیورکوئی نہیں تھا۔ وہ ہارقیمتی موتیوں کا تھا۔ جاتے ہوئے مجاہدین ایک جگہ تھہرے۔ ناتجر بہ کاری اور بچین کی بنا بر دهیان نه کرسکیس ادر ده مارگم هو گیا له کیونکه اس وفت حضرت عائشه مديقة في عرصرف تيره سال هي فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَي الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ الله کے ساتھ مخمبر گئے۔' آپ بھی نے بھی اس ہار کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور صحابہ کرام کے بھی یوری کوشش کی گر ہارنہ ملا۔ آنخضرت کے تھے ہوئے تھے حضرت عا ئشەصىدىقە داغنى ران مبارك پرسرمبارك ركھا سو گئے ۔ بخارى شريف ميس روايت ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا و کیسس معھم مآء اور کس کے یاس یانی نہیں تھا اور وہاں اردگرو بھی یانی نہیں تھالوگ پریثان ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے آ گے شکوہ کیا کہ ویکھو! تمہاری صاحبز ادی نے قوم کومصیبت میں ڈال دیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کسی

کے پاس پانی نہیں ہے اور یہاں بھی پانی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تی فرماتی ہیں کہ ابا جی آئے اور جھے دو چوکے مارے کہ ساری قوم کو تو مصیبت ہیں ڈال دیا ہے۔ جھے بڑی تکیف ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں مرجاؤں گ لیکن میں نے حرکت نہیں کی کہ آنحضرت کی نیند میں ضلل نہ آئے ۔اللہ تعالی نے تیم کا حکم نازل فرما کر یہ مسئلہ مل فرما دیا کہ اگر پانی نہ ہوتو تیم کم کے نماز پڑھ او ۔ پھر لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے ممارک دینے آئے کہ تمہاری بچی کی وجہ سے امت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی مہارک دینے آئے کہ تمہاری بچی کی وجہ سے امت کے لیے بڑی سہولت پیدا ہوگئی ہے۔ آنحضرت کی نیاز میں اگر بیان فرماتی ہیں فَبَعَفُلُ الْبُعِیْسُ الَّذِی کُنُٹُ عَلَیْهِ بُسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی نے آئی ہیں فَبَعَفُلُ الْبُعِیْسُ الَّذِی کُنُٹُ عَلَیْهِ بُسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی نے زمانی ہیں فَبَعَفُلُ الْبُعِیْسُ الَّذِی کُنُٹُ عَلَیْهِ فَو جَدَدُنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ [ نسانی ] 'دیس جب ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر ہیں سوارتھی تو مُمیں اس کے نیچ سے ہار مل گیا ہے' اور بخاری شریف جلد نبر 1 صفح نمبر 38 پر بیروایت موجود ہے۔

اب آپ حضرات ایک بات سمجھ لیں۔ آئ اہل بدعت کہتے ہیں کہ آپ بھی ہر چیز کور یہ دور ہے د کھتے ہیں اور ولی بھی سب کچھ د کھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے فاقام رسول الله عَلی اِلْتِمَاسِهِ " آنخضرت کی نے بھی اس ہارکوڈھونڈ اور آفام الناس مَعَهُ اورلوگوں نے بھی ڈھونڈ ا۔" اور ہرایک ان میں سے ولی ہے۔ صحابہ کرام کی سے بڑا کوئی ولی ہیں ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق ہیں ، حضرت عمر فاروق ہیں ، حضرت عثان غی ہیں ، حضرت علی حیدر کرار ہیں کے سیست اولیاء کے سردار ہیں۔ سب خشرت عثان غی ہیں ، حضرت علی حیدر کرار ہیں کے سیت اولیاء کے سردار ہیں۔ سب نے تلاش کیا گر ہار نہ ملا۔ اونٹ اٹھایا تو ہاراس کے نیچے پڑا تھا۔ یہ بھرت کے یا نیچویں سال کا واقعہ ہے۔ ہم کسے مان لیس کہ تمام چیزیں ہروقت آپ کی نگاہ میں ہیں۔ یہ

صفت صرف رب تعالی کی ہے کہ وہ ہر وقت ہر شے کود کھے رہا ہے۔ تو جاتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور واپسی پر جو واقعہ پیش آیا وہ کل تم س چکے ہو کہ ام المونین فی فی تفائے حاجت کے لیے گئی ہو کی تھیں قافلہ روانہ ہو گیا یہ واپس آ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی ثم المرادی پیشے جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیز اٹھا کر لائیں۔ جب یہاں پہنچ تو حضرت عائشہ فی ٹی ہوئی تھیں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، یہ اٹھ گئیں، اونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قافلے سے آکر لل گئے۔

عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ہاتھ بات لگ گئی۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔اس نے کہا کہ عائشہ مدیقہ خالی کے اس شخص کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں اورا تناز وردار پرو بیگنڈہ کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پراللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آیات قرآن پاک کی نازل فرمائیں۔ پھوتو آپ حضرات کل س چکے ہواور پھوآج س لو۔

## آیات ندکوره کی تشریخ

 ساتھ وَنَفُولُونَ بِافُواهِكُمُ اورتم كَتِح تَصَابِ مونهوں كساتھ مَّالَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وہ جس كاتم بین علم نہ قالی فی ایک دوسرے سے بوچھتے تھے بھی ابر افسوں كی بات ہے جھے تو بر اصدمہ ہوا ہے تم نے بیہ بات سی ہے كہ عائشہ را بات کے فلال شخص کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ اس سے بوچھتا، وہ اس سے بوچھتا، فر مایا تم مونہوں سے وہ بات كر ساتھ تعلقات تھے۔ وہ اس سے بوچھتا، وہ اس سے بوچھتا، فر مایا تم مونہوں سے وہ بات بحص ساتھ تعلقات تھے۔ وہ اس سے فرق علم نہ قعا و تن حسنبو نه هيئا اورتم اس کوآسان اور بلكى بات بحص سے بوچھتا کے بال بہت برى بات تھى كہ جس برتم الزام لگار ہے تھے۔

#### مقام عائشه:

## رافضيو ن كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام:

لیکن بد بخت قوم رافضی آج بھی بازنہیں آتے اورام المونین والی کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں۔ شینی نے اپنی کتابوں میں اس پر براز ور لگایا ہے اور ملا باقر کی کتابیں پر طوح وان کا برامحقق، عالم اور مجتبد اعظم ہے۔ شینی نے اپنی قوم کوتر غیب دی ہے کہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو خور کے ساتھ اوران پریقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو خور کے ساتھ اوران پریقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کوتم اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہ خاہر ہون گے۔ یہ دار دونانظر یہ رافضیوں کا ہے۔

اور یہ بات یادر کھنا! کہ جارے نزدیک تو مہدی علیدالسلام پیدا ہوں سے مدیند طیب میں ۔امام حسن عظ کی اولا دمیں سے ہول کے ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ اور والده كا نام آمنه ہوگا۔ اور رافضیوں كے نزويك ١٥٥ ه ميں ايك غار كے اندر جا كے حجیب گئے تھے وہ غار بغداد سے ساٹھ میل دور ہے اس کا نام ہے سُر من را کی رافضی کہتے ہیں کہوہ قرآن کے کراس غارمیں جھیے ہوئے ہیں۔توملا باقر مجلسی لکھتاہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کا بہلا کام میہ ہوگا کہ وہ آنخضرت ﷺ کی قبر مبارک برحاضری دیں گے آنخضرت اللے کی قبر مصلے گی اور آپ اللہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کو میں گے۔دوسراکام ان کا یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی قبر کے پاس جودو بت بیں ان بنوں کوقبروں ے نکال کر دور بھینک دیں گے۔ایک بت ابو بکر اور دوسرا بت عمر زان نا معاذ اللہ تعالیٰ ۔اور وہ تیسرا کام پیکریں گے کہ جنت البقیع کے قبرستان جا کرعا کشہ ہٰ النجیٰا کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے قبر پھٹے گی ان کوقبر سے نکال کر صدیمات کی کریں گے اور چوتھا کام ان کا پی ہوگا کہ سنیوں بعنی اہل سنت والجماعت کے علماء کول کریں گے اور ان کا یا نجواں کام بیہوگا

کہ عام سنیوں کو آل کریں گے۔ بیہ ہے اس مہدی کا نقشہ جو غار میں چھیا ہوا ہے۔ آج ساری دنیاحقوق ،حقوق ،حقوق کا بروپیگنڈہ کرتی ہے۔تہران میں یانچ لا کھنی آباد ہیں کیکن اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ ہندؤوں کے مندر ہیں ہسکھوں کے گر دوارے ہیں ،آتش برستوں کے آتش کدے ہیں بہودیوں کے معبد خانے ہیں ،عیسائیوں کے الرج ہیں لیکن سنیوں کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ آج کل اخبارات میں تم نے بر صابوگا احتجاج ہوا تھا کہ خامنائی کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی اہل سنت دالجماعت کی وہ بھی انہوں نے گرادی اور اس وفت حکومت میں جتنے ہیں بےنظیر سے لے کرتمام اہم عہدوں پر یمی رافضی فائز ہیں۔اور یہاں اگر علماء کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیفرقہ واریت ہے ۔ بھئ اس سے براظلم اور کیا ہوگا کہ یا گھالا کھ کی آبادی کے یاس ایک بھی مسیر نہیں ہے اور ساری دنیا میں حقوق حقوق کی رہ لگاتے پھرتے ہو۔اہل سنت پر جتناظلم ایران میں ہوا ہے شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہوا ہو۔ تو خیرا مام مہدی علیہ السلام کا انہوں نے یا نقشہ کھینیا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کوقبرے نکال کران برحد جاری کریں گے العیاذ باللذتعالى\_

#### بختے والا كا أيك واقعه:

پاکستان بنے سے پہلے کا واقعہ ہے غالبًا ۱۹۳۸ء یا ۱۹۳۹ء کی بات ہے بختے والا میں ایک جلسہ تھا ساتھیوں نے مجھے اس کا صدر بنا دیا قاضی نورمحم صاحب" قلعہ دیدار سکھ کے رہنے والے سے ہمارے پیر بھائی اور بڑے تھی علماء میں سے تھے، ان کی تقریر تھی۔ انہوں نے حضر ات سے ابرام بھی کے بچھ فضائل بیان فر مائے اور یہ بھی بیان فر مایا حضرت عائشہ مدیقہ فی بیان فر مایا حضرت علی کی زوجہ مطہرہ ہیں، یاک دامن ہیں، اس واقعہ سے یا نچ

سال بعد بھی آپ ﷺ کے نکاح میں رہی ہیں معاذ اللہ تعالیٰ اگران میں کوئی الیم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا کمعصوم پنیمبرالیم بیوی کو گھر میں شرکھتا۔ وہاں کے رافضیوں نے کہا کہ گھروں میں تو دو ہیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہان کا جواب تھا معاذ اللہ تعالیٰ۔

## شیعه مسلمان نهیس بین

یادر کھنا! شیعہ مسلمان نہیں ہیں رافضی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آج کل اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں جعفری کے لفظ ہے دھوکا نہ کھانا یہ کا فر ہیں۔ ہمارے سامنے ساری با تیں مانیں گے تقیہ کے طور پر کہیں گے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن بھی۔ بیسب کچھا ہے طاہر میں اندر پچھنیں ہے۔

سامنے بیان نہرتا وَاَنَّ اللّٰهَ رَهُ وَقُ رَّحِيْمٌ اور بِشك الله تعالى شفقت كرنے والا ے مہربان ہے۔



# يَآيَةُ الرَّنِينَ الْمُثُوَّا

كَاتَلِيْعُوْ احْطُوتِ الشَّيْطِنُ وَمَنْ يَكِيْءُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ

وَلِيَّهُ يَا مُرُ بِالْغُحْدَةَ وَ الْمُنْكَرُ وَلَوْ لِافْضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُو

وَمْتُ مُا نَكُ مَا نَكُ مِنْكُمْ مِنْ احْدِاللهُ وَلَوْ الْفَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالْمُنْكُمُ وَاللهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا الْمُعْمَلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْوَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْواللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ مُولِلِهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَّا يَّهُ الَّذِينَ المَنُوا اللَّولُول جوايمان لائه و لَا تَتَبِعُوا نه بيروى كروتم خُطُواتِ الشَّيُطنِ شيطان كِفْش قدم كى وَمَنُ اوروه خَصْ يَتَبِعُ جَس نے بيروى كى خُطُواتِ الشَّيُظنِ شيطان كِفْش قدم كى فَانَّهُ بِي جَس نے بيروى كى خُطُواتِ الشَّيُظنِ شيطان كِفْش قدم كى فَانَّهُ بِي جَلَيْك وه شيطان يَامُرُ حَكم كرتا ہے بِالْفَحْشَآءِ بِحَيالَى كا وَالْمُنكرِ بِحَشْك وه شيطان يَامُرُ حَكم كرتا ہے بِالْفَحْشَآءِ بِحَيالَى كا وَالْمُنكرِ اور برائى كا وَلَوْ لَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ اوراً كرنه بوتافض الله تعالى كاتم براور كي مَنكمُ مِنْ اَحَد نه پاك بوتاتم مِن وَرَحْمَتُهُ اوراس كى دِمت مَا ذَكَى مِنكمُ مِنْ اَحَد نه پاك بوتاتم مِن

ے كوئى بھى أَبَدًا تَبْهِى وَّلْكِنَّ اللَّهَ اورليكن الله تعالى يُزَتِّى ياكرتا ہے مَنْ يَشَاءُ جَس كُوجا بِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ اور الله تعالى سننه والا عَلِيمٌ جان والاب وَلا يَاتَل اورتهم نها مُحاكِين أولُوا الْفَضُل مِنْكُمُ فَضِيلت والعِمْ مِين سے وَالسَّعَةِ اور مالی وسعت والے أَنْ بِيكَ يُوْتُوْآ أُولِي السفسر بلسى دين وه قريبي رشته داروال كو وَالْسَمَسُ كِينُونَ اورمسكينون كوَ وَالْمُهُ جِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اوران لوگوں كوجنہوں نے ہجرت كى الله تعالىٰ كراسة مين وَلْيَعْفُوا اوران كوجايك كرمعاف كردين وَلْيَصْفَحُوا اور عاہے کہ درگزر کریں آلا تُحِبُونَ کیاتم پندئیس کرتے آن اسبات کو يَعْفِوَ اللَّهُ لَكُمُ كَاللَّهُ تَعَالَى بَحْشُ دِ عَلَمْهِينِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اورالله تعالی بخشے والامہر بان ہے إِنَّ اللَّهٰ يُنَ بِحِثْك وه لوگ يَسرُمُونَ تهمت لكاتے بيں المحصنت ياك دامن عورتوں ير العفيلت جو كنا بوس سے عَاقَلَ بِينَ الْمُولِمِنْتِ جَوْمُونَ بِينَ لُعِنُوا السَّلُوكُون يرلعنت كي عَي فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِوَةِ وَنِيااورآ خُرت مِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ال كي لي برا عذاب م يَوُمَ اس دن تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ كُوابى دي كَان كَظاف السِنتُهُمُ ان كَي زبانين وَأَيْدِيْهِمُ اوران كي باته وَأَرْجُلُهُمُ اوران كي ياؤل بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ال كيارے مِين جووه كرتے رئے يَوُمَيْدِ اس ون يُوفِيهُم اللُّهُ يورايوراد عالان كوالله تعالى دِيْنَهُمُ ان كابدله

الُحَقَّ جُوفَ ہِ وَ يَعُلَمُونَ اوروہ جان ليس كَ أَنَّ اللَّهَ بِشَك اللهُ تَعَالَٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله تعالى هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وه سِجا ہے قَلَ كُوكُول كربيان كرنے والا۔ گزشته آیات كا خلاصه:

اگرچتفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے کین ان آیات کو سمجھانے کے لیے میں اس کا پھر خلاصہ علی کردیتا ہوں۔ رہ ہے میں آپ کواطلاع کی کرفیلہ بنوالمصطلق جو مریسیع کے علاقہ میں آباد ہے مسلمانوں پرحملہ کرنا چاہتا ہے العیاذ باللہ مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ان لوگوں کا ارادہ ہا ور تیاری میں ہیں۔ آپ پھٹے نے فر مایا کہ ہم ان کو حملہ کرنے کی معہلت کیوں دیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آ کر حملہ آور ہوں بلکہ ہم ان پرحملہ کریں گے۔ تقریباً پانچ سومجاہدین کو لے کر آپ ان میں آ کر حملہ آور ہوں بلکہ ہم ان پرحملہ کریں گے۔ تقریباً پانچ سومجاہدین کو لے کر آپ ان اور از واج مطہرات میں حضرت عاکشہ صدیقہ چھٹی بھی آپ کے ساتھ بچھ ورتیں بھی تھیں اور از واج مطہرات میں حضرت عاکشہ صدیقہ چھٹی بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ پردے کا تھم نازل ہو چکا تھا اونٹ پر جو کجا وہ ہوتا ہے اس میں بیٹے جاتی تھیں اور کجا وہ اٹھا کرد کھنے والے نازل ہو چکا تھا اونٹ پر دکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے قبیلہ بنوالمصطلق پرغلبہ عطافر مایا۔

واپسی کے سفر میں مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے جھے میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکا علی الصبح روائل کا پر وگرام تھا حضرت عائشہ صدیقہ فی ٹھٹا کے سوچا کہ قافلہ چلنے کے بعد دو پہر سے پہلے تو نہیں رکے گا میں اپی ضرورت سے فار شغ ہو جاؤل تا کہ راست میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ مو تیوں والا ہار جواپنی بڑی میں میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ مو تیوں والا ہار جواپنی بڑی میشیرہ حضرت اساء خی ٹیٹ سے عاریتا کے کرگئی تھیں۔ اس کا دھاگا ٹوٹ سیاموتی بھر گئے مریتانی زمین اوراندھیرا تھاکوئی تمیزنے تھی کہ موتی ہے باریت کا دانہ ہے تلاش کرنے میں دیر

ہوگئی قافلہ چل پڑا۔ کجادہ رکھنے والوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔ خیال تھا کہ ام الموشین نظافیا کجاوے میں ہیں لیکن وہ کجاوہ وزنی تھا حضرت عائشہ صدیقہ نظافیا کا جسم ہلکا کھا تھا عمر تیرہ سال تھی ان کو وہم بھی نہ ہوا کہ اندر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ خاتیا واپس آئیں دیکھا تھا عمر تیرہ سال تھی ان کو وہم بھی نہ ہوا کہ اندر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ خاتیا واپس آئیں دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا سٹر کیں نہیں تھیں کہ سڑک پرچل پڑتیں ریتل علاقہ تھا صبح کو جب ہیٹے جب ہوا چلتی ہے تو قد موں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تھاندی کی وہیں بیٹے گئیں کہ جب بھوا جاؤں۔ جب کی شھنڈی ہواتھی نیندا آگئی۔

حضرت صفوان بن معطل سلمی ﷺ جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے سے پیچھے پیچھے رہیں۔
قافلے کی گری پڑی چیز کا اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی ۔ وہ جب یہاں پہنچ تو دیکھا کہ کوئی آدی لیٹا ہوا ہے چا در سیخی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ زائی ہیں کہ پردے کے تھم سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا کہنے گئے اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ام المؤشین زائی کا کواونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قافلے کے ساتھ جالے ۔ مدینہ طلیبہ پہنچ تو عبد اللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پرو پیگنڈہ کیا کہ حضرت عائش صدیقہ والی کا سی المنافقین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پرو پیگنڈہ کیا کہ حضرت عائش صدیقہ والی کئی اس نے خوب پرو پیگنڈہ کیا کہ حضرت عائش صدیقہ والی کئی کہ اس آئی۔ حمید پریشان رہے ۔ وی کوئی نہ آئی۔ حضرت عائش صدیقہ والی کئی کہ ساتھ غلط تعلقات ہیں ۔ آئی خضرت والی اللہ تعالی مجھے بری فر مادیں گر گر سے اس ان کے وہم میں بھی نہ تھی کہ ان کی صفائی میں قرآن کردیں گئی کی اللہ تعالی نے ان خواب کے ذریعے یا جرائیل علیہ الملام آکر صفائی بیان کردیں گئیکن اللہ تعالی نے ان کی صفائی میں اٹھارہ آئیتیں تازل فرمائیں ۔ آئی کی صفائی میں اٹھارہ آئیتیں تازل فرمائیں ۔ آئی کی صفائی میں اٹھارہ آئیتیں تازل فرمائیں ۔ آئی کی صفائی میں اٹھارہ آئیتیں تازل فرمائیں ۔ آئی کی آیات بھی اس سلط میں ہیں۔

#### ندكوره آيات كي تشريح:

یہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فر مائی کہتم نے پیطوفان کیوں بریا کیا؟ اب مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں یا یُھا الَّذِیْنَ الْمَنُوا اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو کا تَتَّبِعُوْا خُطُوتِ الشَّيْطِن نه پيروى كُرُّوتم شيطان كِنْقَشْ قدم كى وَمَنْ يَتَّبعُ خُطُوتِ الشَّيْطُن اورجس نے پيروی کی شيطان كے قدموں کی فَاِنَّهُ يَاهُمُ بِالْفَحْشَآءِ بِس بِ شک وہ شیطان حکم کرتا ہے ہے حیائی کا وَالْمُنْگُو اور برائی کا۔ شیطان نے اچھی بات تو نہیں کرنی تم شیطان کے کہنے پر کیوں آئے ؟ کیونکہ تین مخلص صحابی بھی اس پرو پیگنڈ ہے کا شکار ہو گئے تھے۔آپ ﷺ کے شاعر حضرت حسان بن ثابتﷺ ،آپ کی سالی اور پھو پھی زاد بہن حمنہ بنت جحش "اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے خالہ زاد بھائی مسطح بن ا ثاثہ ﷺ بیہ مهاجر بهى تصاور بدرى بهى تصدفر مايايا در كهو! وَ لَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اورا كرنه بوتا الله تعالى كافضل تم ير وَرَحْمَتُهُ أوراس كي رحمت مَا زَكْمِي مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا نِه یاک صاف ہوتاتم میں ہے کوئی بھی بھی۔ نہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹیٹیا کی صفائی نازل موتی نہ کسی دوسرے کی والے بحنَّ اللَّهَ پُزَ تِحِیُ مَنُ یَّشَآءُ کیکن الله تعالی یاک کرتاہے جس كوجا ہتا ہے وَ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ أورالله تعالىٰ سننے والا جانے والا ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فی بین کرماتی ہیں کہ ان ونوں آئے خضرت والی ہیں کہ ان ونوں آئے خضرت والی ہو کے کوئی علم ہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن میری والدہ اُم رو بان ان کی کنیت تھی اور زینب ان کا نام تھا فی بی اس واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ فی کی والدہ تھیں ، میرے پاس آئیں اور انہوں نے اس واقعہ کی طرف بچھا شارہ کیا۔ میں نے کہا کہ اباجی کو بھی اس بات کاعلم ہے کہ لوگ میرے اوپر

تہمت لگاتے ہیں۔والدہ تھوڑ اسارو کیں اور کہا کہ ہاں آپ کے والد کو بھی علم ہے اور مدینہ طیبہ کے درود یوار کو بھی ہا ہے۔ میں نے بھی طیبہ کے درود یوار کو بھی پتاہے۔ میں نے کہا کہ آنخضرت کے کو بھی خبر ہے کہ لوگوں نے مجھے پراییا بہتان با ندھاہے؟ والدہ نے کہا ہاں! تو پھر میں رویر یی۔

پھرفر ماتی ہیں کہ میں اپنی دادی جو حضرت صدیق اکبر ﷺ کی خالہ تھیں اور حضرت مسطح ﷺ کی والدہ تھیں ، کے ساتھ باہرگئ۔ نیم جاندنی رات تھی میری دادی نیم اندھیرے میں گریڑی اور کہاناس ہوسطے بن ا ثاثہ کا ،رب کرے سطح مرجائے ۔فرماتی ہیں میں نے کہا دادی جی! گری تم خود ہواور بدد عادیتی ہوسطے کو،اس کا کیاقصور ہے۔ مجھے دادی کہنے لگی ہے لوگ منحوں ہیں جنہوں نے آپ برتہت لگائی ہے میر ابیٹا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔ میں نے کہا دادی جی ! کیا کہدرہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہدرہی ہول کہ میرا بیٹا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے ان کا ما مانه وظیفه مقرر کیا ہوا تھا جب ان کواطلاع ملی کہ میری پاک دامن بیٹی پرتہمت لگانے والول میں مسطح بھی شامل ہے تو حضرت ابو بمرصد بق عظم نے قتم اٹھائی کہ میں آئندہ مسطح بن ا ثاثه پر کچھنہیں خرچ کروں گا اور غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہان کوخرچہ بند کر دینا المجاہیے تھا کہ اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ میں کس برتہمت لگانے وہائی میں شامل ہور ہا ہوں۔ جو بٹی ہیںصدیق اکبر ﷺ کی جن کے گھر سے میں کھاتا پیتا ہوں اور وہ بیوی ہیں کا نئات کے سر دار کی اور خود حضوریاک ﷺ کا بھی خیال نہ آیا۔ ﴿

تو حضرت صدیق اکبر رہ کے وظیفہ بند کرنے پر اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا وکلا یَا اَلٰهُ فَا اللهُ فَا اِللهُ فَا اللهُ الل

آنُ ہیکہ پُوٹُوْآ اُولِی الْقُرُبی کروہ ہیں دیں گے تریں رشتہ داروں کو وَالْمَسْكِیْنَ اللهِ اوران لوگوں کوجنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ۔ قرآن کریم کی اس نص سے نابت ہوا کہ حضرت ابو برصدیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں ۔ قرآن کریم کی اس نص سے نابت ہوا کہ حضرت ابو برصدیق میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں و لُیک عُفُوا اوران کوچاہیے کہ وہ معاف کردیں وَلُیک عُفُوا اوران کوچاہی کہ وہ معاف کردیں وَلُیک عُفُوا اوران کوچاہیے کہ وہ درگز رکریں اَلا تُحبُون کیاتم ہیں بیند کرتے اَن یُک عُفُو الله لَکُمُ میک معاف کردے اللہ تعالیٰ تادر مطلق ہے وہ تہاری علمی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نری کرو گے تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تہاری علمی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نحی کرو گے تو رب تعالیٰ عادر مطلق ہے وہ تہاری علمی کیوں معاف کرے گا؟ اگرتم نحی کرو گے تو رب تعالیٰ بھی معاف کردے گا اگرتم نحی کرو گے تو رب تعالیٰ کی گرفت میں آجاؤ گے۔

#### الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعه:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بڑا مال دار آ دمی تھا اور عمو ما مال کی خاصیت ہے کہ بیہ جب کسی کے پاس آ جا تا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ ہے ، دین سے ، آخرت سے عافل ہو جا تا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں و کو بَسَط اللّٰهُ الرِّزُق لِعِبَادِه لَبَعُوا فِی الْاَرْضِ [شوریٰ: ۲۷]" اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کردے رزق اپنے بندوں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔ "لیکن وہ ایک اندازے سے دیتا ہے جواس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے ۔ تو ایک بڑا مال دار آ دمی تھا۔ اس کے بہت سے ملازم ہے ، کئی دکا نیں مطابق ہوتا ہے ۔ تو ایک بڑا مال دار آ دمی تھا۔ اس کے بہت سے ملازم ہے ، کئی دکا نیں محسب ، بڑا وسیع کاروبار تھا وہ فوت ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے بندے! کوئی نیکی چیش کروکہ تمہاری بخشش ہوجائے۔ اس نے گردن جھکا دی اور رب تعالیٰ کے سامنے اقر ارکیا کہ میرے پاس اے پروردگار! کوئی نیکی نہیں ہے اگر ہوتی ہیں چیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے کہ میرے پاس اے پروردگار! کوئی نیکی نہیں ہے اگر ہوتی میں چیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے

فرمایا حوچوشایدکوئی نیکی ہوجس کی وجہ ہے میں تجھے معاف کر دول۔اس نے کہا اے
پروردگار! مجھے ایک نیکی یاد ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا جوآ دی تمہارے پاس
سودا لینے کے لیے آئے تو دے دینا۔ نقد بھی دے دینا، اوھار بھی دے دینا۔اگر کسی غریب
آدمی کے پاس پیسے نہ ہوں مفت میں دے دینا۔ بس آئی نیکی مجھے یا دہے۔رب تعالیٰ نے
فرمایا کہتم بندے ہوکر معاف کر سکتے ہو میں تو قادر مطلق ہوں میں کیوں نہ معاف کروں۔
جاؤمیں نے تہمیں معاف کیا۔رب تعالی فرماتے ہیں کیا تم پیند ٹہیں کرتے کہ رب تعالیٰ
حاؤمیں معاف کیا۔ رب تعالی فرماتے ہیں کیا تم پیند ٹہیں کرتے کہ رب تعالیٰ

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو برصدیق کے ان یک فرمایا کہ بسلسی نہر سند کرتے ہیں کدب تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔'' چنا نچہ حضرت صدیق اکبر کے ان کے حضرت صدیق اکبر کے ان جانے کے دعشرت مطح بن اٹا شہ کے کا وظیفہ جاری فرما دیا۔ صرف جاری ہی نہیں فرمایا بلکہ پہلے سے دگنا کردیا۔ مثلاً پہلے سودیتے تھے اور اب دوسوکر دیا۔ کیونکہ وہ غریب تھے رب تعالینے ان کومسکین فرمایا ہے والسمسکین اور اجرت بھی کرکے آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے ان کا کام کرتے تھے۔

حضرت صديق اكبر عظيه كيرت الكيز حالات:

تاریخ بتلاتی ہے مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر سُنا کے مقام پر کھڈیال لگائی ہوئی تھیں جن پر کاریگر کام کرتے تھے بُنے ہوئے لے آتے اور پھیری لگا کر بیچتے تھے دکان نہیں تھی۔ دن کے پچھے جھے میں وہ تھان بک جاتے تھے اللہ تعالی نے برکت دی تھی۔ داس سے گھر کاخر چہمی چانا تھا اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر میں گو خلیفہ الرسول منتخب کیا گیا تو پانچ نمازی بھی پڑھانی تھیں ، لوگول

کے مقد مات بھی نمٹانے تھے، جمعہ عیدین بھی پڑھانی تھیں۔ سارا وقت ادھرگزر جاتا کی دن اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن میں فاقے شروع ہو گئے تو ایک دن اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن میں بنوی ہیں نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ کوئی ساتھی جائے نہ میری بات بن کے جانا۔ سب ساتھی بیٹے رہے۔ فرمایا تم اچھی طرح جانے ہوکہ اللہ تعالی نے میری روزی کا انظام اس طرح کیا تھا کہ میں چھری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس چھری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس چھری لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آخر میں انسان ہوں اور میرے بوی ہے بھی ہیں رب تعالی نے پیٹ لگایا ہے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یا تو خلافت کی ذمہ داری کی اور مال دار ہو یا چھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے ذمہ داری کی اور مال دار ہو یا چھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے تاکہ میں اپنا کام جاری رکھوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل شور کی نے کہا کہ آپ نے بجافر مایا ہے اور ہمارے علم میں ہے اب آپ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ چنا نچ پچیس قرر ہوا جس سے گزراوقات ہوتی رہی۔

وفات کے وفت بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس دو جادریں تھیں۔ عرب کے علاقے میں اس وفت بھی اور اب بھی گری زیادہ ہوتی ہے مگراب سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وفت ایک جا درینچے ہوتی تھی جس کواز ارکہتے تھے اور ایک اوپر ہوتی تھی جس کواز ارکہتے تھے اور ایک اوپر ہوتی تھی جس کوردا کہتے تھے۔ کرتہ وغیرہ گری میں بہت کم استعمال کرتے تھے۔

ابو بكر صديق عليه في ايك دن حضرت عائشه صديقه ولي المنه عني المرصديق عليه المنه المن

دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاقیہ نے کہا اباجی ! بیاریوں سے موت نہیں آتی موت اپنے وقت پر آتی ہا اور اگر موت کا وقت آگیا تو ہم آپ کے لیے تین نگ چادریں لے لیس کے فرمایا نہیں انہی دو چا دروں کو دھونا ہے اور ایک اور چا درمہیا کرنی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میر ہے گھر میں تین نگ چا دروں کی تو فیق نہیں ہے اور مرتے وقت میں بیت المال پر اپنے کفن کا بوجھ نہیں ڈالنا چا ہتا۔ یہ ہیں خلیفہ راشد۔ خلافت راشدہ بڑی چیز ہے۔ اور آج صدر اور وزیروں کے تھیلے دیکھو، مشیروں کے تھیلے دیکھو۔

تو الله تعالیٰ نے فر مایا کہ فضیلت والے اپنے قربی رشتہ داروں کو دینے سے نہ رکیں اور اس پرنتم نہاٹھا ئیں معاف کر دیں اور درگز رکر دیں ۔ کیاتم پسندنہیں کرتے کہ اہلا تعالى تهبين بخش دے اور معاف كردے وَ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيتُم اور الله تعالى بخشف والا مهربان ہے إِنَّ الَّذِيْنَ بِ شَك وه لوگ يَرْ مُوْنَ الْمُحْصَنْتِ جَوْبَهِتِ لَكَاتِ بِي پاک دامن عورتوں پر العففلتِ جو گنا ہوں سے غافل ہیں۔جن کی طرف گناہ کی نسبت کی تی ہان بے جاریوں کو پتائی ہیں کہ گناہ کب ہواکس نے کیا؟ الْسَمُ وَمِنْتِ موكن عورتوں يرتبهت لكاتے بيں ليعنوا في الدُنيا وَالْاخِوَةِ ايسے لوگوں يرلعنت كي كن ونيا اور آخرت میں۔ دنیا میں لعنت ایسے کہ ان کواشی کوڑے لگے اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہوگا وَلَهُ مَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ال كے ليے براعذاب بوگارس دن بوگا؟ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلسِنَتُهُمُ جسون والكوابي ويلى كان كے خلاف ان كى زبانيس، وَأَيْدِيْهِمُ اور ان کے ہاتھ گواہی ویں گے وَاَرْجُلُهُمُ اوران کے یاؤل گواہی دیں گے سما کانوا يَعْمَلُونَ اس كے بارے میں جودہ كرتے رہے۔

یہاں اجمال ہے۔ دوسرے مقام پرآتا ہے کہ رب تعالی مجرموں سے بوچھیں گے

کتم نے گناہ کیا ہے تو وہ پہلے جموت بولیں گے اور کہیں گے والسلّہ دَبِینَا مَا کُنَّ مُشُرِ کِیْنَ [الانعام: ٣٣]"قتم ہے اللہ تعالیٰ کی اے ہمارے دب ہم فے شرک نہیں کیا۔"پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پرمبر لگادیں گے ہاتھ پافل بول کر گوائی دیں گے اَلْیَو مَ نَحْتِمُ عَلَی اَفُو اهِ هِمْ وَتُکَلِّمُنَا اَیُدِیهِمْ وَتَشُهَدُ اَرُجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَ اَلْیَو مُونِہوں پراور کلام کریں گے ہمارے یہ کیسِبُون وَ اللہ ہوئ وَ اللہ ہوئ وَ اللہ عَلیٰ اَفُو اهِ هِمْ اللهُ دِیْنَهُمْ بِوانِ کے مونہوں پراور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ان کے ہاتھ اور گوائی دیں گان کے پاؤں جو پچھوہ کماتے تھے۔" ہاتھ پاؤں بولیں گے ، چڑے بولیس گے اس کے بعد پھر زبان بھی بولے گی۔ اس دن عذاب ہوگا۔ یَوُمَئِذِ اس دن یُوفِئِهِمُ اللّهُ دِیْنَهُمُ پوراپورادے گاان کو اللہ تعالیٰ ان کا جدا سامنے اللہ ہوگا۔ یَوُمئِذِ اس دن یُوفِئِهِمُ اللّهُ دِیْنَهُمُ پوراپورادے گاان کو اللہ تعالیٰ ان کا جدا سامنے اللہ ہوگا۔ یَوُمئِذِ اس دن یُوفِئِهِمُ اللّهُ دِیْنَهُمُ پوراپورادے گاان کو اللہ تعالیٰ ان کا جدا سامنے اللہ ہوگا۔ یَوُمئِذِ اس دن یُوفِئِهِمُ اللّهُ دِیْنَهُمُ پوراپورادے گاان کو اللہ تعالیٰ ان کا جائے گان کا اللہ ہوگا۔ یَوُمئِذِ اس دن یُولِی کے اِس کے سب حقیقیں کھول کر رکھ دے کا شکا اللہ تعالیٰ سیاسے جی کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ سب حقیقیں کھول کر رکھ دے گا۔



الْعَبِیْشُ گندی عورتیں لِلْعَبِیْشِی گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں وَالْعَبِیْشُونَ اورگندے مرد لِلْعَبِیْشِی گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں وَالْعَبِیْشُونَ اور پاکیزہ عورتیں لِللطّیبِیْنَ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں وَالْطَیبُیْتُ اور پاکیزہ مرد لِلطّیبیْتِ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہی اُولَیْکُ وَالْطَیبُونَ اور پاکیزہ مرد لِلطّیبیتِ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اُولَیْکُ مُبَرّہُ وُن وہ لوگ مبرہ اور منزہ ہیں مسمًا ان جمتوں سے یفو لُون جودہ کہتے ہیں لَهُم مَّ غُفِرَةٌ ان عُے لیے بخشش ہے وَّدِدُقْ کویہُم اور عمدہ رزق ہے یَا یُود اُن اَمْنُوا اے لوگوجوا کی ان اللہ عَبُولُ تَداخَلُوا تدراخل ہو بَنُود قَا کُھُروں ہے علاوہ حتی تستَانتسُوا یہ ال

تك كتم اجازت ليلو وتُسَلِّمُوا اورسلام كهاو عَلْى أَهْلِهَا ال كُمروالول ير ذلِكُمْ يَهِي خَيْرٌ لَّكُمْ تَهارے ليه بهتر بِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ تَاكِمْ نصيحت حاصل كرو فَإِنْ لَهُ تَسجدُوا فِيهَا آحَدًا لِس الرنه ياوَتُم ان كُرول میں سے سی کو فلا تَدُخُلُوها پی نداخل ہوتم ان گھروں میں حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ يَهَالَ مَكَ كُمْهِينَ اجازت دى جائے وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ اورا كُرْمَهِين كَهَا جائے ارجعوا والس طے جاؤ فارجعوا لیں والیں لوث جاؤ ھو اُرکی لَكُمْ يَهِي چِيرْتَهُارے ليے ياكيزه ب وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اوراللهُ تَعَالَى جو يَجْه تَمُ كُرِيْتِهِ عَلِيْمٌ خُوبِ جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ تُم يركوني كناه بيس عَبِ أَنْ تَلَدُ خُلُوا بُيُوتًا كرواخل مِوتم اليص كمرول مِن غَيْسَ مَسُكُونَة جو سكونت والنَّائِين بين فِيها مَتَاعٌ لَّكُمْ ان مِن تبهارا كجهامان ب وَاللَّهُ يَعْلَمُ اورالله تعالى جا متا تُبُدُونَ اس چيز كوجوتم ظاهر كرتے مو وَمَا تَنْكُتُمُونَ اوراس چيز كوجوتم چهياتے جو قُلُ آڀ كهدي لِلمُوْمِنِيْنَ ايمان والمستحردول كو يَعُضُوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ لَيْحِي رَهِيس ايْنَ نَاسِ وَيَحْفَظُوا فُورُ وَجَهُمُ أُورِ مَفاظت كرين اين شرم كامول كي خليك فيهازُ كلي لَهُمْ ليبي چيز ان كے ليے تهرى ب إنَّ اللّه خبيرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ بِي شَك التدتعالى خبردارےاں کاروائی ہے جووہ کرتے ہیں۔

آئی کے درس کی پہلی آیت کریمہ المحبیث ہے لے کر دِرُق کویئم تک کا تعلق واقعہ اللہ علی واقعہ منافقوں نے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے

آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں اور آن کی تائید کرنے والوں نے بیمی نہ سوچا کہ عائشہ صدیقہ والنہار بہان لگا کرآنخضرت اللے کے دامن کوداغ واركررے ہيں۔ كيونكه عائشه صديقه خالفي ان كے نكاح ميں ہيں اور بيد بات بھي تم تفصيل کے ساتھ من چکے ہو کہ بیدوا قعد ۵ ھا ہے۔ بیسال بھی پیرا گزرااور یا نچے سال اورگز رہے تو تقریباً پانچ حیرسال بعد تک آپ ﷺ دنیا میں تشریف فرما رہے اور عا کشہ صدیقہ "برستور آپ بھٹا کی بیوی رہی ہیں یہاں تک کہآپ بھٹا کی وفات بھی ان کے حجرے میں ہوئی ہے اورآپ ﷺ ون بھی ان کے کمرے میں ہوئے ہیں۔ وفات کے وقت آنخضرت ﷺ کو تكليف هي آپ الله نفر ما يا عائشه! مجمع سهارا دوآپ ذاتن سيمي بين منسس اورآپ الله اين حود میں لے لیاس وقت آپ اللے کا سرمبارک ام الموسین طاف کی جماتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔عبدالرحمٰن بن ائي بكر اللہ آئے ان كے ہاتھ ميں مسواك تھی۔آپ اللہ مسواك بہت زیادہ کرتے تھے۔آپ اللے نے فر مایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے یاس آتے میں تو دو چیز ول کی بڑی تا کید کرتے ہیں

ایک مسواک کی گریس نے مسواک کر کے اپنے مسوڑے چھیل لیے ہیں۔اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جونماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا درجہ باقی نماز وں سے ستر کن بڑھ وہ تا۔۔

😸 . . . ابمسائے کے متعلق آئی تا کید کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جگہ وہم ہوا کہ کہیں ایسانہ

ہوکہ مرنے کے بعد بڑوی کودارث بنادیا جائے۔

تو آپ ﷺ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کے ہاتھ میں مسواک دیمی آپ ﷺ کمزور سے زیادہ بول نہیں سکتے سے ۔حضرت عائشہ فی فی ان ہیں کہ میں آپ ﷺ کے ویکھنے ہے جمع گئی کہ آپ ﷺ مسواک کے طالب ہیں میں نے کہا حضرت! آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فر ایا ہے ہاں! میں نے اپنے بھائی ہے مسواک لے کراس کا سراتھوڑا سانرم کیالیکن ابھی شخت تھا پھر میں نے دانتوں کے ساتھ چبا کراس کواچھی طرح نرم کیااور اٹھی تا کہ دھوکر آپ ﷺ کو دول ۔ آپ ﷺ نے فر مایا عائشہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے ایس کے جم بھی نہ سوجا کہی کا ظنہ کیااور تہمت لگادی۔

اور پاکیزہ افعال اور کام پاکیزہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اچھے آدمی اچھے کام کرتے ہیں اور برے آدمی برے کام کرتے ہیں۔ اور برے آدمی برے کام کرتے ہیں اور برے آدمی برے کام کرتے ہیں اور بردگ ہیں یہ بالکل بری ہیں ان کاموں سے جو یہ منافق کہدر ہے ہیں۔ منافقوں نے جو تہمت لگائی ہے ام المونین وہن کا پران کے والد اور والدہ پریہ تمام زرگ اس سے بری ہیں لکھنہ مَعُفرة ان کی بخش ہوچی ہے ور ذق تحریم اور الن کے لیے عمدہ اور فیس رزق ہے جہ انہیں درخ میں ، حشر میں ور جنت میں سے کا۔ اللہ تعالی نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تی درخ میں ، حشر میں ور جنت میں سے کا۔ اللہ تعالی نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تی درخ میں ، حشر میں ور جنت میں سے کا۔ اللہ تعالی نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تی درخ میں ، حشر میں ور جنت میں سے کا۔ اللہ تعالی نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تی درخ میں ، حشر میں ور جنت میں بدیا طن ایمی تک ان کو معاف نہیں

لزشتہ ہے تہ کے در میں آپ نے شیعوں کی کتاب '' حق الیقین'' کا حوالہ سناتھا اور لکھنے والا ان کا بہت بردا مجتبد ہے جس کو بیا تھا اٹھا کر کہتے امام شمینی ،امام شمینی ۔ وہ اپنے شیعوں کو تر نیب دیتے ہوئے کہتا ہے جب تم نے کتابیں بڑھنی ہوں تو ملاً باقر کی بڑھو کیونکہ وہ بڑامحقق اور محدث تھا، شیخ الاسلام تھا۔ تو ان کا شیخ الاسلام لکھتا ہے امام مہدی علیہ السلام غار سے نکل کرمہ بہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہوں گے۔ اسلام غار سے نکل کرمہ بہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہو دو بت بڑے اسلام غار مے نکل کرمہ بہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہو دو بت بڑے ۔ آپ بینیس کے ۔ آپ بینیس کی بینیس کی بینیس کی بینیس کی بینیس کی بینیس کے ۔ آپ بینیس کو بینیس کے ۔ آپ بینیس کی بینیس کے ۔ آپ بینیس کی بینیس کر بینیس کی بینیس

تیسراکام وہ یہ کریں گئے کہ بنت بین بیں جا احظ ت ماکنے طلعہ یہ بنت کی قبرکو اکھاڑ کران کوقبر سے نکال کران پر حد بار در یہا ہے۔ یہ جان کا مبدی ،جس نے یہ کام کرنے بیں معاذ اللہ تعالی ۔ اوظا لمواکس بات پر حدا کا میں گے؟ آنخضرت کے حد کرنے بیں معاذ اللہ تعالی نے اوظا لمواکس بات پر حدا کا میں گے؟ آنخضرت کے حد کیوں نازل کیوں نہ لگائی ؟ رب تعالی نے اٹھارہ آیتیں ، دورکوع ان کی صفائی میں کیوں نازل

فر مائے؟ بیرافضی بہت گندہ ترین اور انتہائی غلیظ فرقہ ہے۔

سورت کے آغاز میں تھم بیان ہوا تھا کہ غیر شادی شدہ مردعورت اگرز ناکریں تو ان کوسوسوکوڑے مارو۔ پھرز ناکی تہمت لگانے والوں کی حد بیان فر مائی استی کوڑ ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ دائی کا واقعہ افک بیان فر مایا۔ اور لفظ لفظ میں ان کی صفائی بیان فر مائی۔

#### زنا کے اسیاب:

آگاللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب بیان فرمائے ہیں ۔ عموماً زنا کے اسباب یہی ہیں جواگلے رکوع میں ہیں ۔ یعنی جن چیزوں کے بعد آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہان میں سے ایک چیز گھروں میں آنا جانا ہے یعنی مردوں عورتوں کا عام اختلاط ہے۔ پھر بدنظری بھی زنا کا ذریعہ ہے ۔ عورت نے مردکود یکھا مرد نے عورت کود یکھا خیالات خراب ہوئے تیجہ برائی ہوئی ۔ لاکن لاکے کا دیر تک نکاح نہ کرنا بھی برائی کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔

الله بہلاتھم ..... بنا یُھا الَّذِینَ امَنُو الے لوگوا جوایان لائے ہو کا تَدُخُلُو ابْیُوتُا عَنْ بہلاتھم .... بنا یُھا الَّذِینَ امَنُو الے لوادوسروں کے گھروں میں۔ کیونکہ بیآ ناجانا عموماً خرابی کاباعث ہے حَتْ ی تَسُتَ اُنِسُو البال تک کہم اجازت لے لورسی کے گھر جاوُ تواجازت لو وَتُسَلِّمُو اللهُ عَلَى اَهْلِهَا اورسلام کہلوان کے گھروالوں پر۔اجازت لینااس لیے ضروری ہے کہ عموماً عورتیں گھرول میں پردے کا ابتہا منہیں کرتیں مجوری ہوتی ہوتی ہوئی کیڑے دھوری موتی بازو نظے ہے۔ کسی کا سرنگا ہوگا ،کوئی برتن صاف کررہی ہوگی ،کوئی کیڑے دھورہی ہوگی ،بازو نظے ہول گئیں نگی ہول گی ایسی حالت میں جب غیرمحرم آئے گااس کی نگاہ پڑے

گی خرابی پیدا ہوگی۔ اجازت مانگوگے وہ پردہ کر لے گی کپڑے درست کر لے گی۔ تو بلا اجازت کسی کے گھر میں جانا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا قر آن کے قلم کوتو ڑنے والا ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ گلی والے دروازے کے آگے پردہ لاکا وَاگر کسی نے گھر کے آگے پردہ نہایا تو وہ گنہگار ہے۔ کیونکہ گلی میں سے نیک، بدسب نے گزرنا ہے گھروں میں عورتوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا سرنگا کسی کے بازو نظے ،کوئی کچھ کررہی ہوئی ۔ لہذا جس نے اپنے گھر کے آگے پردہ نہ لاکا یا وہ گنہگار ہوگا۔

#### آ داب ملاقات:

تو پہلاتھم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت مت جاؤ۔اجازت لواوراہل خانہ کو سلام کہو ذٰلِے کُمْ خَیْرٌ لَکُمْ رِیْمِهارے لیے بہتر ہے لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوُنَ تَا کَیْمُ تَصِیحت حاصل كرو فَانُ لَّهُ تَجدُوا فِيهَا أَحَدًا لِينَ أَكُرنه ياؤتم ان كُفرون مين كسي كوكه وبال کو لی نہیں ہے فلا تَدخُ لُوها بس نداخل ہوان گھروں میں ۔اور بیعنی بھی کرتے ہیں کہ اگرتم نہ یاؤگھروں میں ایسے خص کوجس کوتم نے ملنا ہے اور گھر میں عورتیں بیجے ہیں بھر داخل نہ ہو۔ کیونکہ جس ہے ملا قات کرنی ہے وہ تو گھر میں ہے نہیں تو تمہارے گھر میں واخل ہونے کا کیامطلب ہے؟ توفر مایا گھروں میں واخل ہو حَتْبی یُـوْذَنَ لَکُمُ یہاں تک کہ تہمیں اجازت دی جائے ۔ کیونکہ بعض دفعہ ملاقاتی دور ہے آتے ہیں انہوں نے لازمی ملنا ہوتا ہےلہٰذا گھر کے افرادا گرشہیں اجازت دے دیں بیٹھک میں بٹھا دیں تو بینھک میں ہینے جاؤلیکن اندرعورتیں ہیں بیچے ہیں وہال تنہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت كايدمطلب ٢- وَإِنْ قِيلُ لَكُمُ ارْجِعُو ااورا كُرْجَهِين كَهاجائ كه وايس طِل جاوَ فَارُجِعُوا توليل واليل لوك جاوَهُ وَ أَزَّكُى لَكُمُ يَهِى جِيزِتْهار علي ياكيزه

ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کی ملا قات کے لیے گئے ہیں وہ سویا ہوا ہے، آرام کرر ہاہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کواٹھاؤ جی! عربی کامشہور مقولہ ہے..... صاحب الغرض مجنون

''غرض مندد یوانہ ہوتا ہے۔' اس کے سامنے صرف اپنی حاجت ہی ہوتی ہے۔ایا نہیں کرنا جہم کا کرنا جہم کا علیہ ہے۔ یونہ دوہ آرام ررہا ہے معلوم نہیں وہ کتنا تھکا ما ندہ آیا ہے اور آرام کرنا جہم کا حق و کو کینی کے جور آپ کی محت کی آٹھوں کا بھی آپ پر حق ہے۔' اگر بدن کی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو بیمار ہونا تو اپنی جگہ رہاہی ساتھ گنہگار بھی ہوجا و گے۔اس لیے گنہگار ہو گا خیال نہیں رکھو گے تو بیمار ہونا تو اپنی جگہ رہاہی ساتھ گنہگار بھی ہوجا و گے۔اس لیے گنہگار ہو گئی ہو جا کر بوتی لیکن خود شی حرام ہے۔اور یا در کھنا! جب برٹرک ہو گئر روتو احتیاط کے ساتھ گزرو گئے سے گزروتو احتیاط کے ساتھ گزرو گئے سے گزروتو احتیاط کے ساتھ گزرو گئے تو جان الگ ضائع ہوگی اور گناہ الگ ہوگا۔ اس لیے کہتم نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔

اسی لیے علامہ آلوی رہے۔ فرماتے ہیں کہ اسراف کا ایک معنی ہے کہ بندہ حد سے
زیادہ کھائے اور ایک معنی بیٹی ہے کہ ضرورت ہے کم کھائے کہ جس سے صحت برقر ارندہ
سکے۔ بیٹی و کلا ٹسٹو فُوا کی مد میں ہے۔ و کلا ٹسٹو فُوا کی مد میں لکھتے ہیں کہ اتنا کم
کھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی یا نکمی چیزیں کھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی
گناہ ہے کہ ویکہ جب ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز کیے پڑھو گے ، روزہ کیے رکھو گے ، کمائی کیے کرو

ے وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ اورالله تعالى جو يَحْدِثُم كرتے موجاتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمُ

جُنَاحٌ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اُن تَدُخُلُوا بُیُوتًا بید کہ داخل ہوتم ایسے گھروں میں غَیْرَ

مَسُكُونَةٍ جوسكونت والنَّهِين بين، جهال عورتين وغيره بين بين ـ مسافرخانه ہے مسجد

ے، ہوٹل وغیرہ ہے ایسے گھروں میں تہمیں داخل ہونے کی اجازت ہے فیہ ا مَناع

المنتخم اس میں تہاراسا مان ہو۔معجد،مسافرخانہ میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت

نہیں ہے۔ ہوسل ہے چندساتھی کمرے میں رہتے ہیں وہاں تہہارا سامان ہے تو تمہیں

اجازت لینے کی ضرورت بیں ہے وَاللّٰهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ اور الله تعالى جانتا ہے جوتم

ظاہر کرتے ہو وَمَا تَكُتُمُونَ اور جوتم چھياتے ہو۔ تو پہلاتكم يہ ہوا كركسي كے كھرين بغير

اجازت کے نہ جا وُاوراس کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔

يَصْنَعُونَ بِعْثَ الله تعالى خبر دار ہے اس کار دائی سے جودہ کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں عور توں کے متعلق آئے گا کہ دہ بھی اپنی نگاہیں نیجی رکھیں۔ ان شاء الله تعالی



# وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغُضُضْنَ

مِنْ اَبْضَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيْبُويُنَ وَيُنْتَهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَخْرِ فِنَ يَحْمُوهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبُونِينَ الْمُعُورِينَ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبُونِينَ وَلِيَهُونِينَ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَايُهُونَ اَوْلَايَهُونَ اَوْلَايُونِينَ اَوْلاَيَهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلِينَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِينَ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِينَ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِينَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلِي اللهُ ا

وَقُلُ اورآپ کهدوی لِللهُ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ اورهَا لَا يَعْفَظُنَ فَرُوجَهُنَّ اورهاظت کري ابْن شرم گامول کو وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ اورهاظت کري ابْن شرم گامول کی وَلا يُسْدِيُن زِيْنَهُنَّ اورظام رنه کري ابْن زينت کو إلاً مَساظَهَ رَ مِنْهَا گروه جوظام رے اسے وَلْيَصْوبُن اور جا ہے کہ لئکا کي بِخُمُوهِنَّ ابْن وَلا يُبْدِيْن اور جا کے کہ لئکا کي بِخُمُوهِنَّ ابْن وَلا يُبْدِيْن اور عالم من کا مراد کا کہ کو لئے ہن آور کا کہ کو لئے ہن آور کا کہ کو لئے ہن آور کے سامنے طام رنه کریں زِیْنَدَهُنَّ ابْن زینت اِلَّا لِبُ عُولَتِهِنَّ مُراحِ خاوندوں کے سامنے طام رنه کریں زِیْنَدَهُنَّ ابْن زینت اِلَّا لِبُ عُولَتِهِنَّ مُراحِ خاوندوں کے سامنے

بايوں كسامنے أو أَبْنَآئِهِنَّ ياسي بيول كسامنے أو أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ يا اینے خاوند کے بیٹول کے سامنے اُو اِنحوانِهِ نَّ یااینے بھائیوں کے سامنے اُو بَنِي ٓ إِخُو انِهِنَّ يااين بَعْتِيجول كسامن أو بَنِي ٓ أَخُو ۚ يَهِنَّ يااين بِها نجول كسامن أوُ نِسَآ بِهِنَّ يا يَى مسلمان عورتوں كسامن أوُ مَا مَلكتُ اَیْمَانُهُنَّ یاوه جن کے مالک ہیں ان کے دائے ہاتھ او التّابعین یا خدمت میں مشغول رہنے والوں کے غیر أولی الإربة جوخوا ہش ہیں رکھتے ہیں مِنَ الرَّجَالِ مردول ميں سے أو الطِّفُلِ الَّذِينَ ياوہ ﴿ لَهُ يَنظُهَ رُوا عَلٰى عَوُداتِ النِّسَآءِ جُومُطُلَع نَہيں ہوئے عورتوں كے يردے ير وَ لايَ سُربُنَ اورنه ماري بأرْ جُلِهِنَّ اين ياوَل لِيُعُلَمَ تاكم علوم موجائ مَا يُخْفِينَ وهجس كو و مُخْفَى رَكُمْتَى بَيْنِ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ ايني زينت سے وَتُوبُو ٓ اللَّهِ اورتوبه كروالله تعالى كسامن جَمِيعًا سبكسب أيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ الممومنو! لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تَاكَمُ فَلَاحَ يَاوَ وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ اوْرَنَاحَ كُرُووجُومُ مِينَ سے بنکاح ہوں والصّلِحِیْنَ اور نیک ہیں مِنْ عِبَادِکُمْ تمہارے عْلامول میں سے وَ اِمَآئِكُمُ اورلونڈ یول میں سے اِن یَکُونُوا فُقَرَآءَ اگر و وهماج مول ك يُغنِهمُ اللَّهُ لَوْعَنى كرد عالالله تعالى ان كو مِنْ فَضلِهِ اين فضل سے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيتُم اور اللَّد تعالىٰ برى وسعت والا جانے والا ہے۔

کل کے بین بیس میں تم نے پڑھا کہ وہ کو نسے اسباب اور ذرائع ہیں جو برائی میں بہتلا کرتے بیں بین بیس میں تم نے پڑھا کہ وہ کورفت اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔
اس کی تفصیل تم کل بن (اور پڑھ) بچے ہو۔ دوسری چیز بدنظری ہے۔ بینظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی وگاموں کو بیت رکھواور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے متعلق آج عورتوں کو تھم

حفاظت نظر:

فرمایا وَفُلُ لِلْمُوْمِنْ اوراآپ کهددی مومن عورتول کو یَخْصُصْنَ مِن اَبْصَادِهِنَ لِبِسَدر کلیس این تکامول کو وَیَخْفَظُنَ فُرُوجُهُنَ اور حفاظت کریں این شرم کا موں کی ۔ قصد آاور ارادة بری نتیت ہے مردکا عورت کود یکنا اور عورت کامر دکود کین بیر گاموں کی ۔ قصد آاور ارادة بری نتیت ہے مردکا عورت کود یکنا اور عورت کامر دکول گرفت نبیس کنا موں میں ہے ۔ چلتے چلتے غیر ارادی طور پرنگاہ پڑجائے تو اس پرکوئی گرفت نبیس ہے کین قصد آاور ارادة و دوبارہ و یکھا تو اس پرگرفت ہوگی ۔ آخضرت کی دو یویا ۔ حضرت ام سلمہ بڑی اور حفرت میمونہ بڑی آپ کے کمرے میں تھیں نابینا صحابی حضرت نبید الله ابن ام مکتوم ہوں آپونی این ام مکتوم ہوں آپونی بویوں کوفر مایا قوق مَا فَاحْتَجِبَا '' دونوں انہو بات کرنی ہے ۔ آخضرت کی بیویوں کوفر مایا قوق مَا فَاحْتَجِبَا '' دونوں انہو بات کرنی ہے ۔ آخضرت کی بیویوں کوفر مایا قوق مَا فَاحْتَجِبَا '' دونوں انہو کردے میں ہوجاؤ ۔' یہ جائی تھیں آ نے والا نابینا ہے ۔ کہنے گئیس حضرت! اَکُنِ سس هُ هُ وَمُنَا اعْمَامِی مُن 'کیا ہے ہیں اندھانہیں ہے؟'' آخضرت کی نے فر مایا اَفْخَمَاوا ان استمار کیا تم بھی اندھی ہو، جاؤیردے میں چلی جاؤ۔''

اس میں آپ ﷺ نے بیسبق دیا کہ ندد کیمنے کا حکم جس طرح م

ای طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔قرآن کا بھی بہی علم ہاوررسول اللہ اللہ کا بھی بہی عَمْ بِ كَمْرِدادرعورتين اين نگابين نيجي رهيس وَيَتْ خَفَظُنَ فُووْجَهُنَّ اورحفاظت كرس اين شرم كامول كي - اين عفت اورناموس يرداغ نه لكني دي و لا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظهر منها ورظامرندكري اين زينت كومروه جوظامر اس سے مطلب يہ ہے كه عورت اپنی بناونی زیب وزینت یا بناؤ سنگھار کوغیرمحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے یہ چز فتنے کا باعث بنتی ہے۔ مگروہ زینت جوظا ہر ہومثلاً انگوشی پہنی ہوئی ہے، تِلے والی جوتی پہنی ہوئی ہے۔اب ظاہر بات ہے کہ چلتے ہوئے تِلّے والی جوتی اور انگوشی کوتونہیں چھیاسکتی۔ اس طرح بعض عورتوں نے نقش ونگار اور بیل بوٹے والی جا دریں اوڑھی ہوتی ہیں تو وہ ان کوتو نہیں چھیاسکتیں ۔ان کو کہاں جیب میں ڈالیں گی ۔شلوار کے پائینچوں برکڑ ھائی کی موتى إس ميل كوكى حرج نبيل بكران كوچ ميانبيل على وليضربن بخمرهن اور ع ہے کہ لٹکا تیں اپنی جا دریں۔ خُسمُ رُ جسمَار کی جمع ہے۔ جس کامعنی ووپٹا اور جا در ہے۔لٹکالیں این دویٹول کو، جا درول کو عَلی جُیوبِهِنَ اینے گریبانوں پر۔ان کی چھاتی اور گلے کا کوئی حصہ نگانہ ہو۔ اور بیمسکلہ یا در کھنا کہ ایسا باریک دویٹا کہ جس سے بال نظر المحتميل وه عورت كے ليے پہننا صرف حرام ہی نہيں بلكه قطعاً اور يقيناً اس كے اوڑ سے ےنمازیں بھی نہیں ہوتیں۔

# ایکاہم مسئلہ :

مئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ایباباریک لباس کہ جس سے بدن نظر آئے عورت کے لیے پہننا حرام ہے۔ جیسے عورتیں ناخن پالش لگالیس تو نہ دضو ہوتا ہے نہ ماز ہوتی ہے نہ ان کا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔اس حالت میں عور توں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ

سبان کی گردن پر ہیں۔ لیے لیے ناخنوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی حرام ہے کیونکہ ان

کے بنچ میل کچیل جمع ہو جاتا ہے جس سے ناخنوں کے بنچ والی جگہ ترنہیں ہوتی حالانکہ
عنسل اور وضو میں بنچ والی جگہ کا تر کرنا فرض ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسکلے ہیں مگر
ان پرنمازیں موقوف ہیں ، دین موقوف ہے۔ عورت کے ہاتھ کی کلائی ، گٹ ستر میں شامل
ہے یورت کا سربھی ستر میں شامل ہے۔ اگر قبیص کلائی سے بقدر دوانگلیاں بھی بیچھے ہوئی تو
نماز نہیں ہوگی ، کان نگے ہوئے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی ، سرکے بالوں کا چوتھائی حصہ بھی ننگا
ہواتو نماز قطعانہیں ہوگی۔ یہ سائل نہ بھولنا ایسے نہ ہوکہ تکریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر
ہواتو نماز توطعانہیں ہوگی۔ یہ سائل نہ بھولنا ایسے نہ ہوکہ تکریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر
ہواتو نماز تی گردن پر ہوں۔

آباءواجدادسرےاس میں آگئے او ابھاتے بعُولَتِهِنَّ یااپ خاوندوں کے باپوں کے منے۔ وہ ان کے لیے باپ کے درجے میں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سرسے چہرہ کس طرح چھپا علق ہے ' یا وہ زیور جو انہوں نے ڈالے ہیں کس طرح چھپا علق ہے او است نہیں گرح چھپا علق ہے او است نہوں کے سامنے بھی اظہارز بنت کا کوئی گناہ نہیں ہے او ابست آب بھو کہ انہ کہ فو کتھ بین ان بست نہوں کے سامنے جو دوسری ہویوں کے سوتیلے بیٹے ہیں ان ہے بھی کوئی پردہ نہیں ہے او اِنھونَ یاا پنے بھائیوں کے سامنے جا ہے جھتی بھائی ہوں چا ہے جھتی بھائی ہوں چا ہے بیلی کوئی پردہ نہیں ہے اور ہوں چھی کوئی پردہ نہیں ہے اور اظہارز بنت کوئی گناہ نہیں ہے او بہنے آ و بہنے تی اِنھوں تا ایسے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں اظہارز بنت کوئی گناہ نہیں ہے او بہنے تی اِنھوں بھتی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او بہنے تی اِنھوں کے سامنے زینت ظاہر کرے ۔ کانٹے چوڑیاں ظاہر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او بہنے تی انہوں کے سامنے دینت ظاہر کر کتی ہیں او بیش ایمنی بھائی کے بیٹوں لیمنی بھائی کے بیٹوں کے سامنے۔ او بہنے تی ایک بھی حرم ہیں ان کے سامنے از جو تیمنی کی ایمنی بھائی کے بیٹوں کے سامنے دینت کا اظہار کر کتی ہیں او بیسا آبھوں کے سامنے، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے کے میٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے سامنے۔ یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے۔ ایک بیٹوں کے بی

یہ ستلہ اچھی طرح یا در کھنا! کہ خطاب رب تعالیٰ نے مومن عورتوں کو کیا ہے و قُلُ لِ لِلْمُ مُوْمِ بِنِ نِسَائِهِنَ کی ضمیر بھی مومنات کی طرف لوٹتی ہے۔ تواپی عورتوں سے مراد مومن عورتیں ہیں کہ مومن عورتوں کے سامنے بھی اظہار زینت کوئی گناہ نہیں ہے اور غیر مسلم نا پاک ہیں ان سے اسی طرح پردہ ہے جس طرح غیر محرم سے پردہ ہے۔ گھروں ہیں جوعیسائی عورتیں آتی ہیں ان سے پردہ کرنا ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرسکتیں، ان کے سامنے مومن عورتیں سرنگانہیں کرسکتیں، باز و نظینہیں کرسکتیں او مَامَلَکُ کُ اَنْ مَانُهُنَّ یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ۔

حضرت امام شافعی میسید اس کامعنی بیان کرتے ہیں'' نہ غلاموں سے بردہ ہے اور

نه لونڈیوں سے پردہ ہے۔' امام ابوضیفہ بھانے فرماتے ہیں'' اس سے لونڈیاں مرادییں جائے ہوں تو جائے ہوں تو جائے ہوں تا قا اور سیدہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام ہوں تو ان سے پردہ ہے۔' رئیس التا بعین حضرت سعید بن سینب بھینیڈ فرماتے ہیں ماملکٹ ایک سے بردہ ہے۔' رئیس التا بعین حضرت سعید بن سینب بھینیڈ فرماتے ہیں ماملکٹ ایک سے ایک سے ایک مراد ہیں غلام مراد ہیں علام مراد ہیں خلام مراد ہیں۔' کیونکہ پردے کی اصل علت یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو۔ غلام گھر میں آئے جائے گا فاوند کسی وقت گھر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا اور شیطان شیطان ہے۔ لہذا غلام سے بردہ ہے۔

آوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ياده تائع جو حاجت والتَّهِينِ بَي مردول مِين سے وہ كام كرنے والے ، خدمت كرنے والے جوان حدود سے نكل چكے بين جو خواہشات كى بين ياتم نے شاہ دولے كے چوہ ديكھے ہوں گے جو بے چارے بالكل سيد ھے سادھے ہوتے بين ان كوكوئى سمجھ نہيں ہوتی ۔ ايسے ہوں تو ان سے كوئى خطره نہيں ہے ۔ يا وہ خض جس كے ہوش وحواس نہ ہوں اور وہ جنسی خواہش كونہ بحصتا ہواس سے مجمى پردہ نہيں ہے او الطّفل الَّذِيْنَ ياده ني لَهُ يَظُهَرُ وُا عَلَى عَوْرُ تِ النِّسَاءِ جو عورتوں كے پُردے كى جَمُول بُرطلع نہيں ہوئے ۔ چار پائی سال كا بچہ ہے جو سال كا ہے وہ اس سے كوئى پردہ نہيں ہے ليكن آج كل تو فلمى دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے نے وہ باتى سے كوئى پردہ نہيں ہے ليكن آج كل تو فلمى دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے ہے وہ باتى سے كوئى پردہ نہيں ہے ليكن آج كل تو فلمى دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے جھوٹے ہے وہ باتى ہوئى ہے۔

مغربی تہذیب سے معاشرے میں بگاڑ:

یادر کھو!اس مغربی تہذیب نے سارا ماحول بدل کرر کھ دیا ہے۔ایک وہ دورتھا کہ تنہاتر کی نے پانچے سوسال تک سارے یورپ کوآ گے لگائے رکھا کیونکہ ایمان اورا خلاق کی

توت تھی۔ ان خبیث تو مول نے سوچا کہ مسلمانوں کواس طرح تو دنیا ہے نہیں مثایا جا سکتا ن ہے۔ حامدے کر کے ان کی تہذیب وتدن کوءا خلاق کومٹاؤ۔ اس میں وہ فوجی کڑائی ہے زیادہ کامیاب ہوئے۔ پاکستان بننے سے لے کراب تک پاکستان میں جتنے حکمران آئے سب انہی کے ذہن کے ہیں فرق صرف اتناہے کہ وہ گورے انگریز ہیں اور پیرکا لے انگریز ہیں ۔ ان خبیث قوموں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت پیدا کردی ہے کہ جس کی کوئی انتہانہیں ہے۔اردن کوشام سے نفرت ہے شام کومصر سے نفرت ہے مصرکواس سے نفرت ہے حالت یہ ہے کہ بیرکا فرول کے ساتھول سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے ۔اس نفرت میں کا فروں کے اپنے مقاصد ہیں اوران کا فروں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے۔ٹی وی اور وی ،سی ،آر (کیبل ، ڈش وغیرہ ) کے ذریعے ،کھیلوں کے ذریعے بچوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں۔ ماحول کا بڑااثر ہوتا ہے جورتیں آ کرکہتی ہیں کہ بیجے پڑھے نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دوکامتم کروتیسرے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ٹی وی توڑ دو تھیلیں ختم کرو پھر ہم ان کے پڑھنے کے لیے دعا کریں گے۔ بے شک ضرورت ے مطابق کھیا بھی ہے لیکن میر کہ چوہیں گھنٹے کھیل ہی ہو پیغلط ہے۔

و المعطوم بوجائے جس کووہ مخفی رکھتی ہیں مِنْ ذِینتِهِیَّ اپنی زینت سے بعض علاقوں میں کے معلوم بوجائے جس کووہ مخفی رکھتی ہیں مِنْ ذِینتِهِیَّ اپنی زینت سے بعض علاقوں میں عورتیں یا زیب پبنتی ہیں جس کو جھا تجھر بھی کہتے ہیں۔ پاؤں زور سے مارنے سے ان کی آواز آتی ہے۔ تو زور سے پاؤں نہ ماریں کہ ان کی آواز سے دوسروں کو پتا چلے پازیوں کا۔ پازیوں کے متعلق فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے خالی ہوں اور ان میں کا۔ پازیوں کا وران میں اور ان میں میں اور ان میں میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں میں اور ان میں میں اور ان میں میں اور

# برائی کے اسباب:

یہاں تک ان دو چیزوں کا ذکر تھا جو برائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک گھروں میں بے تعاشا آنا جانا اور دومرا نگاہ کو پست نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع فر مایا ہے۔ اب تیسری چیز کا ذکر ہے۔ بااوقات بچی بچی کی بروقت شادی نہ کرنا ہے بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ جنسی خواشات تو اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی ہیں اس لیے حکم ہے کہ بچی بچہ جب جوان ہوں تو فور اشادی کردو۔ بعض علاقے اس سلسلے میں بہت اچھے ہیں جیسے صوبہ سرحد (اب اس کا نام خیبر پختو نخواہ رکھ دیا گیا ہے) چودہ بندرہ سال سے او پر لڑی لڑے کونہیں جانے دیتے۔ اور پنجاب میں سے بھاری دیکھی ہے کہ بچیوں کی عمرین ہمیں لڑی لڑک کونہیں جانے دیتے۔ اور پنجاب میں سے بھاری دیکھی ہے کہ بچیوں کی عمرین ہمیں ہیں۔ سے تمیں (۳۰، ۳۰) بینینیس پینینیس پینینیس (۳۵، ۳۵) سال ہوگئی ہیں آورا بھی تک بیٹھی ہیں۔ یہ ماں باپ گفگر ہونی چا ہے اور جب تک ماں باپ گفگر ہونی چا ہے اور جب تک اس فریضہ ہے فارغ نہ ہوجا کمیں نیندنہیں آنی چا ہے۔

اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَنْکِحُوا اللایامی مِنْکُمُ ایکامی ایم کی جمع ہے۔ ایس معنی ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ بیمرد پر بھی بولا جاتا ہے اور عورت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور عورت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تومعنی ہوگا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح فوراً کرادو۔ وَ الْمَصْلِحِیْنَ

مِنْ عِبَادِکُمُ اورجونیک ہیں تہارے غلاموں میں سے بین خیال کروکہ بیغلام ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی نکاح کرادوتا کہ برائی پیدا نہو و و اِمَائِکُمُ اورلونڈ یوں میں سے لونڈ یوں کے بھی نکاح کرادوتا کہ برائی پیدا نہوں بیتمام اصول رب تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں بلائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائے ہیں اگر ہم ان بڑم کی نوب کہ فور کہاں سے کھائے مین کو بہاں سے کھائے مین کو بہان کے بیاں پھی ہیں ہو وہ خود کہاں سے کھائے مین کرنے ہوں گے جن کا تم سے کھلائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن یہ کو نُوا فقر آ ءاگر وہ تحت ہوں گے جن کا تم نے نکاح کرنا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور ایک طامری سبب ہے وہ بیک جب تک ان کواپنے فضل ہے۔ ایک تو غیری سبب ہے اور ایک طامری سبب ہے وہ بیک جب تک آدمی پر بوجھ نہ پو سائل وعیال کا تو بندہ بے قرر ہتا ہے محت مردوری می طرف قوجہ نہیں کرتا اور جب اس کے سر پر بوجھ پڑ جائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند ہوجائے تو وہ فکل مند ہوجائے تو وہ فکر میں کو تو تو کو کو کو کہ میں کو تو تو کر کو کو تو تو کو کو کو کو کر بیا کی کرنے کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو

حضرت لقمان حکیم سے تین سوال:

لقمان علیم ایک بڑے نیک بزرگ تصان کے نام پرقر آن کریم میں ایک سورت بسورت لقمان ،رحمہ اللہ تعالی ۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت! آپ ہمار ۔ تین والوں کاجواب دیں۔

🖈 ایک بیر کدانسانوں میں ہے برا کون ہے؟

🔴 فرمایاانسانول میں . ، جے جو بذحرام 🕟

الله المحضرت! ميه بتلائميں كه انسان بير ميں سب سے اچھاعضوكون سا ہے؟ فرمايا

زبان۔

جنستیسراسوال یہ ہے کہ انسانی اعضامیں سب سے بُراعضوکون ساہے؟ فرمایازبان۔

تو زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ لہذا اگر لڑکا ہڈ حرام نہیں ہوگا تو کام کرے گا۔ بچر

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بچھ مال آجاتا ہے

اس کی برکت سے بھی آ دمی کا کام چل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی غنی کردے گا اپنے فضل کے

ساتھ وَ اللّٰہُ وَ اسِعٌ عَلِیْمٌ اور اللّٰہ تعالیٰ بڑی وسعت والا جانے والا ہے۔ بیتمام مسائل

روزمرہ کے بیں ان کو یا دکرو، ان کی نشر واشاعت کروتا کہ معاشرہ سنور جائے۔



#### وليستغفي

الذين لا يَجِدُون نِكَامَّا حَتَّى يُغْنِيهُ مُ اللهُ مِن فَضْرِهُ وَالذَيْنَ كَمْ اللهُ مِن فَضْرِهُ وَالذَيْنَ اللهُ اللهُ مِن الكُمْ فَكَامِبُوهُ مُرْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْمَ عَمْ اللهُ اللهِ الدِي اللهُ الذِي اللهُ الدُي اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن الهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ ال

وَالْيَسْتَعُفِفُ اورچاہیے کہ گناہ سے بچیں الَّذِینَ وہ لوگ کا یَجِدُونَ نَرِیا جَامِن اللّٰہ یہاں تک کم فی کردے ان کوالله تعالیٰ مِن فَصْلِه اپنِ فَصْل سے وَالَّهٰ یُنِی اوروہ غلام یَبُتَ عُونَ بَو اللّٰهٰ یہاں تک کم فی کردے ان کوالله تعالیٰ مِن فَصْلِه اپنِ فَصْل سے وَالَّهٰ یُن اوروہ غلام یَبُتَ عُونَ بَو چاہتے ہیں الْکِتٰ مکا تب مِن الْکِتٰ مکا تب مِن الْکِتٰ اَیْمَانُکُمُ ان میں سے جن کے مالک ہیں تہارے واکیں ہاتھ فکاتِبُو هُمُ پس تم ان کومکا تب بنالو اِن عَلِمُتُمُ فَیْهِمُ خَیرًا الرجانے ہُوتم ان میں بھلائی وَاتُوهُمُ اوردوان کو مِن مَالِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

اس رکوع کے ابتدائی جھے میں ان اہم اور ضروری چیزوں کا ذکرتھا جوعمو فابد کاری کا سبب بنتی ہیں۔ مرد، عورت کا اختلاط، نگاہ کا غلط اٹھنا، دیر سے نکاح کا کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ الْبَسْتَ عُلِفِ الَّلَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحُا اور چاہیے کہ برائی سے، بدکاری سے، نزنا سے بچیں وہ لوگ جونہیں پاتے نکاح کی طاقت۔ جوان ہیں صحت مند ہیں لیکن ابھی نکاح کا کوئی سبب نہیں بنا ان کو بدکاری سے بچنا چاہیے۔ بچنے کے کئی طریقے ہیں۔

# برائی ہے بیخے کا طریقہ:

ایک بیرکہ روزہ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فیانَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَآءٌ ''پس بے شک روزہ اس کے شہوت کے مادے کو کچل کے رکھ دے گا۔''

عورتوں کے ساتھ اختلاط سے بیچ ، تا تک جھا تک سے بیچ ۔ برائی پر آمادہ بونے کے جواسیاب ہیں ان سے بیچ حتیٰ یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ یہاں تک کہاللّٰد

تعالی اس کوغی کر دے اپ فضل ہے۔ آنخضرت کے نے فرمایا جس مومن نے اپنی ضروریات کے لیے قرضہ لے کرخرچ کر لیا اور وہ قرض واپس کرنے میں مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا اور جوشخص گناہ سے نیچا ورا خلاص کے ساتھ دب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے نکاح کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ مگر ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے ابھی دعائے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہوجائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی دعائے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہوجائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی دعائے الفاظ ختم نہ ہوں اور مراد پہلے پوری ہوجائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی دعائے۔ اس کے سواتو اور کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔

مولا ناروم عند اور مثنوی شریف:

مولا ناروم بُینید بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ۲۰۲ھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ بلخ کے علاقے میں۔ پھر بھرت کر کے روم کے قونیہ شہر میں چلے گئے۔ والد فوت ہو گئے تھے یہتے میں ہے بلخ کے علاقے میں۔ پھر بھر تت اچھی تھی ۔ علم حاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب کھی کہ فاری نظے بنتیم تھے استعداد بہت اچھی تھی ۔ علم حاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب کھی کہ فاری زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس میں انہوں نے اخلا قیات ، تصوف ، علم کلام ، علم فقہ وغیرہ تمام علوم کو جمع کر دیا ہے۔ مثنوی شریف میں اٹھا کیس ہزار (۲۸۰۰۰) اشعار ہیں ، حکایات کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔

#### مومن کی مثال:

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک آ دمی نے مولا نا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ حضرت! ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ نیک لوگوں کو تنگیفیس زیادہ ہوتی ہیں اور بروں کو کم ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا ناروم ہیں نے ایک حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہوئے جواب دیا۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے تخضرت پھٹے نے فرمایا مومن کی مثال بھی کھیتی کی ہے۔ کچی

فصل پر جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اسے دائیں بائیں جھکا دیتی ہیں اور بھی زمین برلٹا دیتی ہیں اور منافق کی مثال چیڑ کے درخت کی ہے ہوائیں چلیں ، آندھی آئے اس کا کچھنہیں بگڑے گا۔لیکن طوفان اس کوایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ دے گا۔تو مومن کوطرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ بدنی تکلیفیں ، مالی تکلیفیں ، خانگی تکلیفیں ،اولا د کی طرف ہے ، برادری کی طرف ہے، محلے والوں کی طرف ہے ہمسایوں کی طرف سے ملکی سطح یر تکالیف میں مبتلا رہتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت سے یو چھا گیا آئ العثاس اَشَدُّ بَلاَءً'' انسانوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں کن کوپیش آئی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا انبیائے كرام كو ثُبَّ الْأَمْسُلُ فَالْأَمْشُلُ كِيمروه جورتياورمرت مِين قريب بين ان كَوْتَكْيفين آتى بير ـ "يُبتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدُر دِينِهِ "جَناكس ميس دين موتا باتنابى اس كاامتحان ہوتا ہے۔'' پھرآ گے ایک خاص بات فرماتے ہیں کہتم نے دیکھا ہوگا کہ طوطے اور بلبل کی آوازیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ لوگوں نے آوازیں سننے کے لیے طوطے اور بلبلیں پنجروں میں رکھی ہوتی ہیں اور کوے اور اُلوکو کسی نے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھا یہی حال مومن کا ہے کہ مومن کی آ واز رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ!اس آواز کے لیےرب تعالیٰ اس کو تکالیف اور پریشانیوں کے پنجرے میں بند کرتا ہے اور ان کی آ وازیں سنتا ہے جب وہ عاجزی اور زاری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے آوازیں نکالتے ہیں۔منافق اور کافرنے کون می رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی ہے کہ اس کوتکلیفوں میں مبتلا کرے۔فر مایا اللہ تعالیٰ ان کوغنی کر دے گا اپنے فضل سے وَ الَّذِينَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ اورجوجائة بي مكاتبت ان مي ہے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔

#### غلامی کامسئله :

بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کدان کا ماحول ہوتو آسانی ہے ہجھآتے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا سمجھآئے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا سمجھنا ذرامشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے غلامی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمار ہے علم کے مطابق اس وقت د نیا کے کسی خطے میں شرعی غلام اورلونڈی نہیں ہیں۔ تو جب پوری د نیا میں غلام اورلونڈی نہ ہول اور قر آن وحدیث اور فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکرآئے تو پھران کا سمجھنا عام آدمی کے لیے ذرامشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہول کہ غلام اورلونڈی کسے کہتے ہیں؟

اسلامی حکومت قائم ہواور کا فرول کے ساتھ جہاد کی نوبت آئے پھر ظاہر بایت ہے کہ جب لڑائی ہوگئی تو طرفین سے آ دمی مارے بھی جا ئیں گے زخمی بھی ہوں گے گرفتار بھی ہوں گے جنگ ختم ہونے کے بعد کا فروں کے قیدی ہمارے پاس ہیں اور ہمارے قیدی ان کے باس ہیں ۔ان کے متعلق ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں تم ہمارے قیدی رہا کردو ہم تمہارے قیدی رہا کردیتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔سورہ محمر آیت نمبر سم میں ہے فَامًّا مَنًّا مِبَعُدُ وَإِمَّا فِدَآءً ' يَاتُوا حَمَان مِوكَاسَ كَ بِعِد يافد بِي مِوكًا ـ ' العِني رقم لِ كربهي جھوڑ سکتے ہواورمفت میں بھی جھوڑ سکتے ہو۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگرتم سمجھتے ہوکہ ان کا ر ہا کرنا تمہارے لیےمفیدنہیں ہےتو ان کوغلام لونڈی بنالو۔اس کی صورت پیہوگی کہ امیر لشکر قیدی کودائیں ہاتھ سے بکڑے گا اور غازی کے دائیں ہاتھ میں بکڑائے گا اور کیے گا کہ بیتمہاراغلام ہے یالونڈی ہے۔ملک یمین کا مطلب نے دائیں ہاتھ کی ملک ۔ چونکہ وائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس لیے اس کو ملک یمین کہتے ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں۔

# آنخضرت فلادائيس باته كورجيح دية تص :

یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں ۔اگر سی کوکوئی شے دویا لوتو دائیں ہاتھ سے دواورلو۔
آنخضرت کی کان یُہ جب التّیہ مُن مَا اسْتَطَاعَ '' آپ دائیں طرف کور جج دیے
ستھے۔' سرمہ لگاتے تھے تو پہلے دائیں آئھ میں پھر بائیں آئھ میں، وضوکرتے وقت پہلے
دائیں ہاتھ دھوتے تھے پھر بایاں، کرتہ پہنتے تھے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ جوتا
بائیں ہاتھ سے پکڑو۔ مسجد سے نکلوتو پہلے بایاں پاؤں باہررکھولیکن جوتا پہلے دائیں پاؤں
میں پہنوا درمسجد سے نکلتے وقت کی تین دعائیں بھی یا دکرلو۔

- ١)..... اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُئَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ وَفِى رِوَايَةٍ وَرَحُمَتِكَ
  - ٢)..... درود شريف پرهناہے جائے شخصرالفاظ كے ساتھ ہو۔
    - ٣)....اورتيسرى وعا اللهم أجِرُنِي مِنَ النَّارِ

کیونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد بڑہے گناہ ہوتے ہیں لہذا نکلتے وقت دعا کیں کرو کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ توملک یمین کالفظی معنیٰ سمجھ لیا ہے تو اب وہ غلام اور لونڈی بن گئے ہیں۔ پھر جولونڈیاں ہیں اگر وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں تو ان کے ساتھ میاں ہوی والا تعلق درست ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ امیر لشکر نے جب لونڈی حوالے کی اور اس نے وصول کی اس کوتم یوں سمجھو کہ مجلس میں ایجاب وقبول کے معنیٰ میں ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے کے ساتھ تھاتی ہوتو ملک تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دی گرھی خرید تا ہے تو وہ اس کا مالک تو ہوتا ہے لیکن باتی کاروائی درست نہیں ہے۔ اب یہ جولونڈی اور غلام ہیں اگر یہ مکا تبت چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو

مکاتب کرومہ یہاں کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب بھی کہتے ہیں کتابت بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کو کہے کہ مجھ سے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرویا خود آقا کے کہ تو مجھے آئی رقم دے دے تو میں تجھے آزاد کردیتا ہوں۔ اس معاطے کو جب تحریر میں لاتے ہیں تو اس کو کتاب اور کتابت کہتے ہیں اور اس معاطے کو مکا تبت کہتے ہیں ربعنے غلام خطرنا کے بھی ہوتے ہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا ایسے غلاموں کو آزاد کردینا جا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکاتِبُو کھم اِن عَلِمُتُم فِیُهِم خَیْرًا لِیسِمَ ان کومکاتب بنادواگر جانے ہوتم ان میں بھلائی۔اگرتم سیحے ہوکہ آزاد ہوکر شرافت کی زندگی بسر کریں گے اور بدکاری اور فحاشی کا سبب نہیں بنیں گے توان کو آزاد کر دو۔ بلکہ وَ اَتُو کُھمُ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

#### شان نزول:

مدین طیبہ بیں ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ۔ یہ وہی شخص ہے جس فی تعظیرت بھے کے لیے اَذَلُ کا لفظ بولا تھا معاذ اللہ تعالی ۔ اس ہے آپ اندازہ لگا کمیں کہ جو شخص آنحضرت بھے کے لیے اذ ل کا لفظ استعال کرے وہ کتنا ضبیت ترین آ دمی ہوگا۔ اس کے پاس خوبصورت جوان لونڈیاں تھیں بیان کو مجبور کرتا تھا کہ گیت گا کر برائی کراوات بیے تم نے مجھے روز اند دیے ہیں۔ وہ لونڈیاں اس برائی ہے بچنا جا ہتی تھیں اور وہ مسلمان بھی ہو گئیں ۔ بیان کے ساتھ تھی کرتا تھا اور اس بر سے کام کے لیے مجبور کرتا تھا۔

النور

الله تعالى في فرمايا وَ لَا تُكُوهُوا فَتَينَةِ كُمُ عَلَى الْبِغَآءِ اورمجبورنه كرواين بانديول كو بدكارى يران أرَدُنَ تَحَصُّنا جب كهوه اراده ركفتى بين ياك دامنى كا ـ اگرچهوه جابين، ہے تو پھر بھی گناہ کیکن جب وہ یاک دامن رہنا جا ہتی ہیں تو تم ان پر جبر کیوں کرتے ہو؟ كيونكه منافق بهى بظاهر كلمه يرمصة تصاس ليه خطاب كلمه يرصنه واليه منافقين كوفر ماياكه خدات ورواييان كرو لِتَبْتُ عُوا عَرَضَ الْحَيوةِ الذُّنْيَا تَاكَمْ تَلاش كرودنيا كازندكى كا سامان وَ مَنْ يُكُوهُ هُنَّ اورجَوْحُص ان كومجوركر علا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ مِبَعْدِ إِكُرَاهِهِنَّ پس اللّٰدتعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غَفُورٌ رَّحِیْمٌ بخشنے والارحم کرنے والا ہے۔ الله تعالیٰ ان کو بخش دے گا کیونکہ تم نے ان کومجبور کیا ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو ان میں سے بعض رو، رو کے دیوانیآں ہو گئیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَقَدُ اَنُوَلُنَاۤ اِلْدُکُمُ السب مُبيّنت اورالبت عقیق بم نے نازل كيس تهارى طرف آيتي بالكل صاف صاف وَّمَثَلا مِّنَ اللَّذِيْنَ خَلَوا مِنُ قَبْلِكُمُ اور مثاليس ان لوگوں كى جوتم سے يبكر رفط ہیں۔ پہلے دور کوعوں میں تم پڑھ جیکے ہو کہ منافقوں خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے حضرت عائشہ صدیقہ ذائع پارتہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں دور کوع نازل فر مائے ۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ایس مثالیں پہلے لوگوں میں بھی گزر چکی ہیں کہ ان پر الزام لگاا دراللہ تعالیٰ نے ان کواس الزام ہے یاک کیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر ز لیخانے الزام لگایااینے خاوند کے سامنے کہ اس نے میری عزت برحملہ کرنے کی کوشش کی ے ۔اللّٰد تعالٰی نے شیر خوار بیجے کے ذریعے پاک کر دیا کہ کرنہ آگے ہے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہوگی معاذ اللہ تعالیٰ اور اگر پیچھے سے بھٹا ہوا ہے تو پھرز لیخا کی شرارت ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھاتو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہواتھا تواس نے کہا کہ بی بی!

تو خطا کار ہے۔دوسرا واقعہ سورہ مریم میں تفصیلاً پڑھ چکے ہوکہ حضرت مریم علیماالسلام پہودی کافروں نے الزام لگایا کہ شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں ہے آگیا؟ تو حضرت مریم علیماالسلام نے عیسیٰ علیہالسلام کی طرف اشارہ کیا کہاں ہے پوچھوکہ کہاں ہے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گود والے بچے سے کیسے پوچھیں بیر کیا بتلائے گا۔ بیر با تیں ہورہی تصیں کہاللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقوت گویائی عطافر مائی اور انہوں نے کہا آئی عبد الله والنہ قالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقوت گویائی عطافر مائی اور انہوں نے کہا آئی عبد الله والنہ قالی کابندہ ہوں اللہ تعالی مجھے آئی نہیں اللہ تعالی کابندہ ہوں اللہ تعالی مجھے کہ سے کہ نے حضرت عائش صدیقہ وی ہوائی اللہ تعالی نے الزام کوصاف کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں نے حضرت عائش صدیقہ وی اور صدیقہ کا تنات کی صفائی خود پروردگار نے اٹھارہ آئیتیں ان کی صفائی بچوں نے دی اور صدیقہ کا تنات کی صفائی خود پروردگار نے اٹھارہ آئیتیں کاز کر ماکر دی ۔ کوئی سمجھے تو ہوی بات ہے ۔ تو فر مایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر چکی ہیں از کو مؤعظة گللہ شقیئن اور تھیحت ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔



ٱللهُ نُورُ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ مَثَلُ نُوسِهِ

كَيِشْكُوةِ فِيهَامِصْبَاحُ الْبِصْبَاحُ الْبِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكِ دُرِيُّ يُّوْوَى مِنْ شَكِرَةٍ مُّ إِرِكَةِ زَيْتُوْنَةٍ لِاشْرُقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَاةٍ يَكَادُرْيِتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمُ تَمْسُمُهُ فَالْأَنُورُ عَلَى نُورِدُ ا يهُدِي اللهُ لِنُوْدِهِ مَنْ يَشَاءُ ويضَرِبُ اللهُ الْأَمْمَالَ لِلتَّاسِ اللهُ الْأَمْمَالَ لِلتَّاسِ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْكُرُ فِيهَا النَّهُ فَيُسِيِّرُ لَهُ فِيهَا بِالْغُنَّةِ وَالْاصَالِ فَي حِالٌّ لَا تُلْهِيهِمْ تعارة وكربيع عن ذكرالله وإقام الصلوق وايتآء التركوق يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَعَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْإِنْ الْأَصَارُ الْكِينِيَ مُ اللَّهُ اللَّهُ آخسن مَاعَمِلُوا وَيَزِيْكُ هُمُرِّمِنْ فَضَلِمْ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَثَالُهُ بغير حساب

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ اللّٰهُ اللهِ الله

وً لَا غَوْبِيَّةٍ اورنه مغرب كى ست ب يُكادُ زَيْتُهَا قريب كاس كاتيل يُضِيُّ ءُ روش موجائے خود بخود وَ لَوُ لَمْ تَمُسَسُهُ نَارٌ اگر چهند پنجاس کوآگ نُوُرٌ عَلَى نُور روشى يرروشى بِ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَّشَآءُ مِرايت ويتاب الله تعالى اين تورك ليجس كوجائي ويضرب الله الأمنال اورالله تعالى بیان کرتا ہے مثالیں لِلنَّاس لوگوں کے لیے وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اوراللّٰہ تعالی ہر چیز کوجانتا ہے فیسٹ بُیٹوٹِ ان گھروں میں پیزور حاصل ہوتا ہے اَذِنَ اللُّهُ مَكُم دِيابِ اللَّه تَعَالَى فِي أَنْ تُرفُّعَ النَّالِوبَلْنَدَكِياجِائِ وَيُلْكَكُو فِيهَا السُمهُ اور ذكر كياجائ ان مين اس كانام يُسَبِّحُ لَهُ تُنبِيح بيان كرتے بين اس ك لي فِيهَا ال مرول مين بالغُدُو يهل اوقات مين وَالْأَصَالِ اور يحصل يبرون مين رِجَالُ السيمرِد لا تُسلُهيهم نهين عاقل كرتى ان كو تِعَارَةً سودا كرى و لا بَيْعُ اورنه بيجنا عَنُ ذِكُر اللَّهِ اللهِ تعالَىٰ كَ ذَكرت وَإِقَام الصَّلُوةِ اورنمازكة المُكرنيسة وَإِيْسَاءِ النَّاكُوةِ اورزكُوة كاداكرني ے يَخَافُونَ خُوف كرتے ہيں يَوُمَاس دن كا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ كه لمِث جائيں گاس ميں ول وَالْأَبْصَارُ اور آئكيس لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ تَاكه بدلدوے ان كوالله تعالى أحُسَنَ مَا عَمِلُوا بهتران كامول كاجووه كرتے ہيں وَيَزيْدَهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ اورزياده دےان كواين فضل سے وَاللَّهُ يَوُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بغَيْر جِسَاب اوراللہ تعالیٰ رزق ویتاہے جس کوجا ہے بغیر حساب کے۔

### الله تعالى كے نور كى مثال:

الله تعالی نے ایک مثال کے ذریعے ایک بات بیان فر مائی ہے توجہ ہوگی تو سمجھ آئے گی۔ کیونکہ بات ذرا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ پہلی بات توبہ ہے کہ آلسٹے نُورُ السَّسمُ وابِ وَالْأَرُضِ اللَّدَ تَعَالَى بَي روشُ كَرنْ والاسِم الول كااورز مين كاسورج طلوع ہوتا ہے روشی ہوتی ہے، جا ندطلوع ہوتا ہے تو جا ندنی ہوتی ہے، جا ند کے غروب ہونے کے بعدستارے بھی اینے اپنے انداز سے روشنی دیتے ہیں۔ تو روشنی کے ظاہری اسباب سب الله تعالى نے پیدا فرمائے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آنخضرت ﷺ نے فرماياً صُحَابِي كَالنَّجُوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمْ مِديثًا كَرِيسِند كاعتبارت سیجھ کمزور ہے لیکن مفہوم سیجے ہے۔ ''میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاؤ گے۔''یعنی میرے صحابہ کی مثال آسان کے ستاروں کے ما نند ہے۔ستاروں سےتم اپنے اٹینے انداز سے روشنی حاصل کرتے ہو۔میر بے صحابہ سے بھی مدایت کی روشنی حاصل کرواور جیسے ستار ہے آسان پر ہیں ، بلند ہیں اور ان میں روشنی ہے ای طرح مجھو کہ میرے صحابہ کی شان بھی بہت بلند ہے اور ان میں نور نبوت کی روشنی ہے وہ نور نبوت سے منور ہیں۔ان ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمہیں روشنی حاصل کرنی جاہیے۔

اگلی بات ذرا توجہ سے مجھیں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کی مثال بیان فر مائی ہے اور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُوْدِ ہِ کَسِشُکُو ہِ استعداد کی مثال بیان فر مائی ہے اور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُوْدِ ہِ کَسِشُکُو ہِ استعداد کی مثال ایسے بی ہے جسے طاقح ہے فی نھا مِصْبَاحُ اس طاقح میں چراغ ہے فی نھا مِصْبَاحُ اس طاقح میں جراغ شیشے میں ہے الوُجاجَةُ کَانَهَا کو کب دُری در اللہ مِصْبَاحُ فِی ذُجَاجَةٍ جراغ شیشے میں ہے الوُجاجَةُ کَانَهَا کو کب دُری در

شیشہ گویا کہ چمکنا ہواستارہ ہے بیُو قَدُ وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنُ شَجَرَةٍ مُّبلُو کَةٍ مُبلُو کَةٍ مُبلُو کَةِ مُبلُو کَةِ مَبْارک درخت کے تیل سے زَیْتُونَةِ جوزیتون کادرخت ہے لَّا شَرُقِیَّةٍ وَ لَا غَرُبیَّةٍ نہ وہ شرق کی سبت ہے اور نہ مغرب کی سبت ہے یہ گاد زَیْتُها قریب ہے کہ اس کا تیل یہ فی موجائے خود بخود و لَو لَمُ تَسَمِّسُهُ نَادٌ اورا اگر چراس کوآگ نہ پنچ فور عَلٰی نُور روشی پردوشی ہے۔

مثال کے طور پرایک دیوار ہے اس میں ایک طاقچہ ہے اور اس طاقچ میں ایک جراغ ہے رکھا ہوا۔ پھر وہ چراغ شیشے میں ہے اور وہ شیشہ بڑا صاف ہے کیونکہ لالٹین کا شیشہ صاف نہ ہوتو روثنی باہرا چھی طرح نہیں آتی ۔ وہ شیشہ ایسے صاف ہے جیسے آسان پر ستار ہے جیکتے ہیں گائھا گو گئ کُوری گویا کہ وہ چیکتا ہواستارہ ہے اور اس چراغ میں ستار ہے جیکتے ہیں گائھا گو گئ کُوری تی کویا کہ وہ چیکتا ہواستارہ ہے اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہو کہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں بڑا صاف ہوتا ہے اس کا دھواں نہیں ہوتا اور وہ زیتون کے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ نہ بالکل مشرق کی ست میں اور نہ مغرب کی سمت میں عین سنٹر (درمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو میں اور نہ مغرب کی سمت میں عین سنٹر (درمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہوتو وہ خود بخو دروش ہونے کے لیے تیار ہے آگ اس کو نہ بھی پہنچے لیکن جب آگ اس کے قریب ہوگئ تو وہ فوراً روثن ہو جائے گا نُورُدِ ایک تو وہ خود دوشن ہونے کو تیار ہے پھر آگ با گئی۔

اب بات مجھیں۔ بیان کا سارابدن ایک دیوار ہے اس میں جوسینہ ہے بیطاقچہ ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے ہے اور دل میں جو بین ہے اور ہے اور ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے بیر چراغ ہے اور دل میں جور بنعالی بیر کی وصلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا بیل سمجھو کہ اگر مبلغ نہ بدایت کو قبول کرنے کی جوصلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا بیل سمجھو کہ اگر مبلغ نہ

بھی پنچ تو فطرت خود بخود تیار ہے ہدایت بول کرنے کواورا گرمیلغ پنچ اس کی آواز پنچ تو نمور علیٰ نور ہے وہ دل کا چراغ روش ہوجا تا ہے یہ بدی اللہ فیلنور ہو من یہ شآء ہوا تا ہے۔ جس کوچا ہتا ہے۔ اللہ فی اللہ فی

#### مسجد میں تھو کنا:

آنخضرت الله معلیه کے ایک محلے میں تشریف لے گئے وہاں کے امام نے محبد کی اُس دیوار بر تھوک دیا جو قبلے کی طرف تھی۔ آنخضرت بھی نے فرمایا تاحکم ٹانی یہ آدی تہاراامام نہیں بن سکتا۔ مجد قابل احتر ام جگہ ہے اس میں تھوکنااور پھراس دیوار برجو جانب قبلہ ہے اور یہ مسئلہ یا در کھنا! پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ بیٹے جانب قبلہ ہے اور یہ مسئلہ یا در کھنا! پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ بیٹے کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت بھی نے فرمایا کلا تستند فیسلسو الله قبل کھی ہو ایک وقت اور نہ بیٹے کہوں والا بیتول و کلا قسمتند بور کھا ان نہ جرہ کروقبلہ کی طرف بول و براز کے وقت اور نہ پیٹے کرو۔ 'وونوں چیزوں سے منع فرمایا نہ جانب میارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح پیٹے کرو۔ 'وونوں چیزوں سے منع فرمایات سے جانب میارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح پیٹے کرو۔ 'وونوں چیزوں سے منع فرمایات کے جانب میارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح پیٹے کرو۔ 'وونوں چیزوں سے منع فرمایات کے جانب میارت یا کھلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق سے کھی کے کہوں جمہور کے مطابق سے منع فرمایات کے دونوں کے د

امادیث میں پہی عم ہے۔ اس طرح عسل کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ نہ کرونہ پیٹے کرو۔ قبلے کا اجرام بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ تویہ نویر ہدایت کہاں سے ماصل ہوگا؟

الله تعالی فرماتے ہیں فی بُیونٹ ان گھروں سے ماصل ہوتا ہے اَذِنَ اللّٰهُ اَنُ تُدُفَعَ الله تعالی نَحَم ویا ہے کہاں کو بلند کیا جائے ، ان کی شان بلند کی جائے۔ ویُلُہ کُرَ تُدُفَعَ الله قال نے تعم ویا ہے کہاں کو بلند کیا جائے ، ان کی شان بلند کی جائے۔ ویُلُہ کُرَ فِیهَ الله قَعْل کی ان گھروں میں الله تعالی کانام یسبِ نے لسه فیلها تنہ جے کہاں کو وی میں الله تعالی کی ان گھروں میں بائٹ کہ دُوِ و الا صَالِ پہلے او قات میں اور پیچھے پہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد لا تُلُهِ یُهِم تِ جَادَةٌ نہیں عافل کرتی ان کوسودا کری و کا بہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد لا تُلُهِ یُهِم تِ جَادَةٌ نہیں عافل کرتی ان کوسودا کری و کا بیٹے اور نہ بیچنا عَنُ ذِ مُحْدِ اللّٰهِ الله تعالی کی یاد ہے۔

### تجارت اور بيع مين فرق:

ہیں اس دن سے تَشَقَلُّ فِیْدِ الْقُلُونُ وَ الْاَبْصَادُ کہ بلٹ جائیں گے اس میں دل اور آئکھیں۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ بلٹ کا مطلب سے ہے کہ دل او پر کو آجائیں گے جیسے نکل بچے ہیں۔ فکل بچے ہیں۔

دیکھو!انسان جب پریشان ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل حلق کی طرف آگیا بَ تَكْصِيل يَقْراجاتى بِين، حِران بوجائيل الله لينجزيهم السلمة أحسن ما عَبِمُلُوا تاكمبدلدد ان كوالله تعالى بهتر،ان كامول كاجوده كرتے رہے ہيں۔جوانهوں ن الجهاعمال كي موت بين ان كاالله تعالى بدلدد عدًا ويَوني دَهُم مِن فَضله اور زیادہ دے ان کواللہ تعالیٰ این فضل ہے۔اس نے ایک نیکی کی نو (۹) اللہ تعالیٰ اپنی طرف ے دے گا در اگر فی سبیل اللہ کی مدمیں کی ہے تو چھ سوننا نوے اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہے وے گا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَآءُ [بقره:٢٦١]" اورالله تعالى برها تا ہے جس کے لیے جا ہتا ہے۔' الہٰ دائم رزق حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو ندچهوڙو، نمازكوندچهوڙو، زكوة اداكرتے سے ندركو وَاللَّهُ يَسرُزُقْ مَنُ يَّشَاءُ بغَيْس جسساب اوراللدتعالى رزق ويتاب جس كوجا بتاب بغير حساب كے نماؤي ،روز ب الله تعالى جو رزق ويتا ہے اس ميں كمي نہيں كرتے ۔ الله تعالى كا ذكر رزق ميں كمي نہيں كرتا بلکہان چیزوں کی برکت ہے رزق بڑھتا ہے۔ لہذاتم مساجد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جن سے ہدایت کے چشمے بھوٹے ہیں (اورمتقیوں کوسیراب کرتے چلے جاتے ہیں)۔



# والآنِين كَفَرُ وَاعْمَالُهُمْ كُسُرَابِ بِقِيْعَ لَمْ يَحْسَبُهُ

الظّمَانُ مَا الْحَتِّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِلُهُ شَيْئًا وَوَجَلَاللَهُ عِنْكُ فَوَقَلُمُ اللَّهُ عِنْكُ فَوَقَلُمُ الْحِيلَاتُ فَا اللّهُ الْحَيْلِ اللّهُ الْحَيْلَاتِ فَى بَعْرِ لَكُوْ اللّهُ ا

اس موج کے اویرایک اور موج ہے میٹ فکو قیم سنحاب اس کے اویر بادل ہے ظُلُمْتُ اندھرے ہیں بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ بَعْضَ كَاوبِ بَعْضَ إِذَآ أنحر بج يَدَهُ جس وقت نكالتا بايناباته لم يَكَدُيواهَا نبيل قريب كه ويكه اینے ہاتھ کو وَمَنُ لَّـمُ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اور جس شخص کے لیے ہیں بنایا اللہ تعالی نے نور ف مَا لَهٔ مِنُ نُور پس اس کے لیے ہیں ہے کوئی نور اَلَمْ تَرَكیا نہیں ویکھا آپ نے اُنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّدتعالٰی پُسَبِّحُ لَهُ تَسْبِیج بیان كرتی ہے اس کے لیے مَنُ وہ مخلوق فی السَّمُواتِ وَ الْارْض جُوآ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَالطَّیْرُ صَنَّفْتِ اور برندے بر پھیلائے ہوئے کُلّ ہرایک قَدْ عَلِمَ مُحْقِينَ مِانتابِ صَلاتَهُ اينى بندگى كو و تسبيه خه اوراين تبيح كو وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ، بِمَا يَفْعَلُونَ اورالله تعالى جانتا جاس كوجووه كرتے بي وَلِلَّهِ اورالله تعالی کے لیے بی ہے مُلک السّماواتِ وَالْارُض ملک آسانوں كااورزمين كا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اورالله تعالى كى طرف بى بهركرجانا كافرول كى تين قسميں:

پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فر مایا اب ان کے مقابلے میں کا فروں کا ذکر ہے۔ دنیا میں تین فتم کے کافر ہیں۔ ایک وہ جورب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں، قائل ہیں، حماب کتاب اور اولے بدلے کے بھی قائل ہیں لیکن قیامت، حشر نشر کے بھی قائل ہیں، حماب کتاب اور اولے بدلے کے بھی قائل ہیں لیکن اس کے باوجود کا فر ہیں کیونکہ وہ آخری پنجیبر حضرت محمد رسول اللہ بھی پر ایمان نہیں لائے ، آپ بھی کے دین کو تسلیم نہیں کیا۔ حالا نکہ جس دن آپ بھی نے اپنی نبوت کا اعلان فرا با

اس کے بعد نجات صرف آپ بھا کے کلمہ اور آپ بھے کے دین میں ہے۔ تیسرے یارے مِي الله تعالى فرمات بين وَمَنُ يَبُتَع غَيْرَ الْإِسْلام دِينًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران: ۸۵ ء''اوزجس نے تلاش کیااس کےعلاوہ کوئی اور دین پس وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔' بےشک موی علیہ السلام سے پنمبر تصاس دور میں ان کاکلمہ نجات کا کلمہ تھا کا إِلْهُ إِلَّاللَّهُ مُوسِنِي كَلِيْمُ اللَّهِ حضرت داؤدعليهالسلام رب تعالى كے سے پیغمبر تھے اييز دور مين ان كاكلمه تقالا الله الا الله داؤد خليفة الله و حضرت عيسى عليه السلام اینے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سیے پیغمبر تھے۔اس دور میں کلمہ نجات تھا لا اللہ الا الله عیسی روح الله ۔ آنخضرت اللہ کے تشریف لانے کے بعداب نجات صرف آپ اللہ ككمديس ب كالله الاالله محمد رسول الله جواس كليكوقبول بيس كركا آپ اللہ تعالیٰ کا قائل ہو، قیامت کا قائل ہو، نیکی بدی، حساب کتاب کا قائل ہو۔ دوسرے کا فروہ ہیں جواللہ تعالیٰ سے وجود کے قائل ہیں۔اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں رازق اور مدبر مانتے ہیں مگر قیامت اور حشر نشر کے قائل نہیں ہیں جیسے مشرکین مکہ۔اور تیسرے وہ کافر ہیں جوسرے سے اللہ تعالیٰ کے وجو د کے ہی قائل نہیں ہیں جیسے دہریے۔

# كأفراورمسلمان كي مثال:

تویہاں اللہ تعالیٰ نے دومثالیں بیان فرمائی ہیں ان کا فروں کی ہے جو قیامت اور حشرنشر کے قائل ہیں اور دوسری مثال ان کا فروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہ کا فرجو قیامت کے قائل نہیں وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں صدقہ، خیرات کرتے ہیں، ہیں دہ ہیں اور یوں کی ہمدردی کے لیے، سراکیس بنواتے ہیں، پُل بنواتے ہیں،

پانی کا انظام کرتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کی مثال
ایسے ہے جیلے بڑا وسیع چیٹیل میدان ہواور اس میں ریت ہو پھر دو پہر کا وقت اور گرمی کا موسم ہو۔ ریت جب چیکتی ہوتو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اس ریت کودور سے دیکھنے والے کو پانی کا شبہ ہوتا ہے۔ ایک آ دمی کو پیاس گئی ہوئی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا ہے وہ اس سراب کودور سے دیکھیے ہوتا ہے کہ پانی ہے ہماگ کر وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی بیوں گا۔ جب وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی ہے ہماگ کر وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی بیوں گا۔ جب وہ اس پہنچتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ چونکہ بیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہوتا ہے رب تو الیا گئا گئا کھم پہنچتا ہے جان نگل جاتی کی جہنے ان اچھے کا موں کا اجر ملے گا جو کفر کی حالت میں اچھے مل کرے اور امیدر کھے کہ مجھے ان اچھے کا موں کا اجر ملے گا جو چھے تی ہوئی ریت کودور سے دیکھر کر پانی سمجھتا ہے حالا نکہ وہ پانی نہیں ہے۔ اس طرح کا فر جو چھے تی ہوئی ریت کودور سے دیکھر کر پانی سمجھتا ہے حالا نکہ وہ پانی نہیں ہے۔ اس طرح کا فر کواچھے اعمال آخرت میں کا منہیں آئیں گئے چونکہ ایمان نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والگذیئ کفوو آ اوروہ لوگ جوکا فرہیں انح مَسالُھُمُ کَسَرَابِ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیت ہے بِقِیْعَةِ چیئیل میدان میں یہ خسبہ الظّمان مَآء خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی حَتی اِذَا جَآء وَ یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس بہنچا ہے گئم یہ جدہ و شیئا تو نہیں پاتا وہاں کوئی شے ۔ پانی وائی کچھ نہیں تھا بلکہ دور سے چیکی ہوئی ریت پر پانی کا دھوکہ ہور ہاتھا و و جَدَاللّٰه عِنده ور پالی کا موکہ ہور ہاتھا و و جَدَاللّٰه عِنده ور پالی کا حوکہ ہور ہاتھا و و جَدَاللّٰه عِنده ور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو فَوقه حِسَابَه پس اللہ تعالیٰ نے پورا کردیا اس کا حساب ، اس کی جان نکل گئی ۔ تو کفر کی حالت میں نیکی کے تو اب کی امیدر کھنے والا دھو کے میں ہیں ہے واللہ دھو کے والا دھو کے میں ہے واللہ کے دولا و کے دولا کی حالے کی امیدر کھنے والا دھو کے میں ہے واللہ کے دولا ہے۔

وَمِرِى مثال ان كافروں كى ہے جوقيامت كے قائل نہيں ہيں۔ اورا يہ بد بخت بھى ہيں جورب تعالىٰ كے وجود كے بھى قائل نہيں ہيں وہ كہتے ہيں كہ رب كوئى چيز نہيں ہے۔ سوال يہ ہے كہ اگر رب نہيں ہے تو زمينيں كس نے پيدا كى ہيں؟ آسان كس نے پيدا كے ہيں؟ ويا نہ سورت ، تار كس نے پيدا كيے ہيں، پہاڑ ، دريا، كس نے پيدا كيے ہيں؟ مولا ناروم فر ماتے ہيں:

<sup>ے</sup> بیچ چیز ہے خود بخو دچیز سے نہ شد

مىچى آئن خود بخو د تىغے نەشد

'' د نیامیں کوئی چیز از خودنہیں بن جاتی کوئی لو ہا خود بخو د تلوارنہیں بن جاتا۔'' پھرا پیے متعلق فر ماتے ہیں :

> ۰ مولوی ہرگز نہ شدمولائے روم تاغلام شس تبریز ہے نہ شد

"کہ میں تو ایک سادہ سامولوی تھا ہمس تیریز جیسے کامل سے ملا تو اب لوگ میری قدر کرتے ہیں۔ "مشس تیریز آکابراولیاء میں سے گزر ہے ہیں۔ مولا نا جلال الدین روئی آن کے مرید اور خلیفہ ہے۔ اان کی کتاب مثنوی شریف کاش کہ اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے کی محبت کو دل میں ہوچکی ہے۔ مرتب) اخلا قیات میں بہت اونچی کتاب ہے۔ اللہ تعالی کی محبت کو دل میں شعلہ ذن کرتی ہے۔ یہ کتاب بڑھنی چانے گرافسوں کہ آج ہمیں ناولوں سے فرصت نہیں ہے۔ فرصت نہیں جہ سے مناب بڑھنی جانے گرافسوں کہ تو ایسے کا فربھی ہیں جو رب تعالی کے دور کے منکر ہیں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جما اب کتاب کے منکر ہیں ، جزا میں مرا کے منکر ہیں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جزا ا

الله تعالی فرماتے ہیں اَوْ کے ظُلُمتِ یا جیسے اندھیرے ہیں فِنی بَحُو ایسے سمندر میں گنجتی جو بڑا گہراہے یَغُشٰهُ مَوُجٌ جس کوڈھا بیتی ہے ایک موج مِن فَوْقِه مَوُجُ اس كاويرايك اورموج بِ مِنْ فَوُقِه سَحَابٌ اس كاوير بادل بيعني ایک آ دمی ایسے سمندر کی تنہد میں ہے جو بڑا گہراہے بحراد قیانوں اور بحرا لکاہل کی طرح ۔اس کے اوپر یانی کی موج ،اس کے اوپر یانی کی ایک اور موج ہے پھراس پر بادل ہے بیالیہ اندهیروں کے نیچے بیٹھا ہواہے اس کوتو ا بناہا تھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جو کا فررب تعالیٰ کے وجود کےمنکر ہیں ، قیامت کے قائل نہیں ہیں وہ ایسےاندھیروں میں ہیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی چیزنظرنہیں آتی ہیا نکارِ خدااور کفرشرک کی موجوں کے نیچے دیے ہوئے ہیں ان کو کیا نظرة يُحَاجُ يَجْهِ بِمِنْ ظُرْمِينَ آئِ كَا فِر ما يا ظُلُمُتْ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُض إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَهُ يَكُذُيُواهَا اندهر عبي بعض كاوير بعض جس وقت نكالتا بابناماته نبيس قریب کہ دیکھے اپنے ہاتھ کو۔ ہاتھ تو تب نظر آئے کہ بچھ روشنی ہو۔اننے اندھیروں میں بِاتْهِ كِيانْظِرآ حَدَّى كَارْمِ مَا يَا وَمَسَنُ لَسَمُ يَسْجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْدًا فَمَا لَهُ مِنُ نُوْد اورجس يَخْص کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نوریس اس کے لیے کوئی نورنہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نوراس مے لیے بنا تا ہے جونور کا طالب ہوتا ہے اور جو شخص نور کا طالب ہی نہیں ہے اس کورب تعالیٰ نورعطانہیں فرماتا۔ بعض آدمیوں کوشروع ہے لے کر آخرتک ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ توبہ بات بڑی پیچیدہ می ہے تقدیر کا مسکلہ ہے۔ توایسے آ دمیوں کے متعلق رب تعالیٰ جانتے تھے رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بیا بمان قبول نہیں کریں گے اس لیےان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ رب تعالی ہرایک کے تعلق جانتا ہے کہ کون ا بنی مرضی اورا ختیار کے ساتھ ایمان اختیار کرے گا اور کون اپنی مرضی کے ساتھ کفرا ختیار

م خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہوجس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

توجونورِ ہدایت کا طالب نہیں ہوتا اس کواللہ تعالیٰ نورعطانہیں فر ماتے اور جوطالب ہوتا ہے اس کواللہ تعالیٰ نورِ ہدایت عطا کردیتے ہیں۔

مرور ونور وجدو حال ہو جائے گا سب پیدا گر لازم ہے پہلے تیرے دل میں ہو طلب پیدا نہ گھبرا مخمر کی ظلمت سے اے نور کے طالب فہی جس نے کی ہے شب پیدا وہی کرے گا دن بھی جس نے کی ہے شب پیدا

بنده اگرطلب ہی نه کرے تو اللہ تعالی جبر انہیں دیتا۔ بندے کی نیت اور ارادہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس پرنتیجہ مرتب فرماتے ہیں۔

تو جورب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں ان بیوقو فول کونہیں و يكها؟ ألَتُ تَوْ أَنَّ اللَّهَ كِيانبين و يكها آب نے بِشُك اللَّه تعالى يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فی السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ سَبِیج بیان کرتی ہاس کے لیے جو مخلوق آسانوں میں ہاور ز مین میں ہے۔وہ کتنی مخلوق ہے؟ اُحادیث میں آتا ہے کہ پہلے آسان میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا اللہ تعالیٰ کی عباوت نہ کررہا ہو۔اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے یانچویں چھٹے اور ساتویں آسان میں، ان کے اوپر عرش ہے ، اوپر كرى ہے اور كعبے كے عين محاوات برابر ميں ايك مقام ہے جس كا نام بيت المعور ہے وہ فرشتوں کی طواف گاہ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک روزان ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ طواف کرلیا پھراس کو ساری زندگی دویاره موقع نہیں ملتا۔ چوہیں فرشتے تو ہرآ دمی کےساتھ ہیں۔ایک دائیں کندھے پراورایک بائیں کندھے پر۔دوکی ڈیوٹی دن کی ہےاوردوکی رات کی ہے۔ان کی ڈیوٹیاں فجراورعصر کی نماز کے دفت تبدیل ہوئی ہیں۔

اب جب نجر کی نمازیهاں شروع ہوئی تو ڈیوٹی بدل گئی رات والے فرشتے چلے گئے اور دن والے آگئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر ڈیوٹی بدل جائے گی دن والے فرشتے چلے جائیں گے اور رات والے آجائیں گے۔ یہ چارفر شتے تو دن رات میں انسان کی نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس محکے کا نام کراماً کا تبین ہے۔ سورة الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْکُمُ لَحْفِظِيْنَ مِحَرَامًا کَاتِبِیْنَ ''اور ب شکہ تمہارے او پر حفاظت میں ہے وَإِنَّ عَلَیْکُمُ لَحْفِظِیْنَ مِحَرامًا کَاتِبِیْنَ ''اور ب شکے تمہارے او پر حفاظت

1+4

کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت لکھے والے ہیں۔ ''اور دس فرشتے دن کواور دس فرشتے رات کے وقت جان کی حفاظت پر مامور ہیں جب تک اس کی جان کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ اور یے آئی آئی یک سے ثابت ہے گئے فہ مُع قبائت مِن بَیْنِ یکدی ہِ وَ مِن خَلُفِ ہِ یَکھُ فُلُونَ فَهُ مِنُ اَمْوِ اللّٰه [رعد: ۱۱]''اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں اس آ دی یک فظو وُنَهُ مِنُ اَمْوِ اللّٰه [رعد: ۱۱]''اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں اس آ دی کے آگے بیچھے ہی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں الله تعالی کے تم سے۔'' جب تک الله تعالی کومنظور ہوتا ہے دس فرشتے دن کواور دس فرشتے رات کو بندے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ چوہیں فرشتے دن رات بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت کا اندازہ دکا لو ۔ تو جتنی مخلوق آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے ساری الله تعالی کی شیج کے انداز کے ان کرتے ہیں۔

پدرهوی پارے میں پڑھ چکہ و وَإِنْ مِنْ شَیْء اِلَّا یُسَبِحُ بِحَمْدِه وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِیُحَهُمُ [بی اسرائیل: ۴۳]" کوئی چیزالی نہیں ہے جورب تعالیٰ کی تیج نہ بیان کرتی ہولیکن تم ان کی تیج کوئیں بیھتے۔" کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے مساری مخلوق رب تعالیٰ کی تیج میں معروف ہے مُحلِّ قَدُ عَدِمَ مِسَلاتَهُ وَ سے مساری مخلوق رب تعالیٰ کی تیج میں معروف ہے مُحلِّ قَدُ عَدِمَ مِسَلاتَهُ وَ تَسُبِیْحَهُ مِرایک شخص نے جان لی اپنی بندگی اور اپنی تیج و اللّه عَلِیْمٌ بِیمَا یَفْعَلُونَ اور الله تَعلِیْمٌ بِیمَا یَفْعَلُونَ اور الله تَعلِیْمٌ بِیمَا یَفْعَلُونَ اور الله تَعلَیٰ جَانی ہے اس کو جواس کی مخلوق کرتی ہے۔ نیکی بدی کوئی چیز رب تعالیٰ سے مُفَیٰ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بی ہے ملک آ عانوں ہے وَ اللّهُ مِنْ لَکُ اللّهُ مُلِیْکُ السّم اور تِ وَ الْاَرُضِ اور اللّه تعالیٰ کے لیے بی ہے ملک آ عانوں کا اور زمین کا۔ و بی خال ہے ، و بی مدیر سے ، و بی مدیر سے ، و بی مصرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا۔ و بی خالق ہے ، و بی ما لک ہے ، و بی مدیر سے ، و بی مصرف ہے اور متصرف کا اور زمین کا۔ و بی خالق ہے ، و بی ما لک ہے ، و بی مدیر سے ، و بی مصرف ہے اور متصرف

بھی ہے زمینوں اور آسانوں میں۔فدائی اختیارات کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ اور یادر کھو! وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِیرُ اورالله تعالیٰ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔ اس کے لیے تیاری کروکہ کیالے کر جانا ہے اور تمہارے پاس کیاہے؟

شاعر کہتاہے۔

میمکانا گورہے تیراعبادت کچھتو کرغافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانانہیں اچھا اور ہمارے پاس تو مکٹ بھی نہیں ہے سفرخرج کہاں ہوگا؟



المُوتَرَانَ اللهَ يُزْرِي سَكَامًا ثُمْ يُؤَلِّفُ بِينَ؟ تعريجعك ركامًا فأرى الودق يخرج مِن خِلْهُ وَيُزِّلُ مِن التكاءمن حبال فيهامن برح فيصيب بمن يتناء ويضرفه عَنْ مَنْ يَشَاءُ لِيكَادُسَنَا بَرُقِهِ يِنْ هَبُ بِالْآئِصَارِ فَي يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ النَّا فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّالْولِي الْكَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَالْبَرْ مِنْ مَا يَعْنَهُ مُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُ مُنْ يُنشِينَ عَلَى رِجُلَيْنَ وَمِنْهُ مُرضَى يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَعَنْلُقُ اللهُ عَايِنَا فِي الله عَلَى كُلِ شَيءِ قَرِيرُ ﴿ لَقَالَ انْزُلْنَا اللَّهِ مُبِيِّنَتِ مُ وَاللَّهُ يَهُ لِي مَنْ يَبْنَآءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمُ وَكُوْلُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعَنَا ثُمَّ بِيُولِي فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بُعَلَ ذَلَكُ وَمَأَاوُلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ @وَإِذَادُعُوَالِكَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمْمَ بينه مُرادًا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ مُعْدِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا اليَّهِ مُنْ عِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُرْضُ امِ ارْتَابُوَ الْمُرْبِكَ افْوْنَ أَنْ يَجِينِفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَالْ أُولِلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَالْ أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا لَا أُولِلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ

اَ لَمُ تَوَ كَيانَهِينِ وَيَهُا آبِ نَ اللّهَ بِشَكَ اللّهَ تَعَالَى يُوْجِيُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ تَعَالَى يُؤجِيُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُك

يَخُورُ جُ مِنُ خِللِهِ ثَكْلَ مِان ك درميان ع ويُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ اور نازل كرتا ہے آسان كى طرف سے مِنْ جِبَالِ فِيُهَا اس مِيں جو بہاڑ ہيں مِنْ مبرَدد اولوں کے فیصیب به من یشآء پس پہناتا ہوں اولے جس کوجا ہے وَيَصُوفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ اور پھيرتا ہے اس كوبس سے جاہے يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ قرايب الكانكان الما الكانك الما الكانك المناه الكانكان المناه الكانكان المناه الكانكان المناه الكانكان المناه الكانكان المناه الكانكان الك كُوْ يُتَقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ بِرِلْمَا بِهِ اللَّهِ تِعَالِيُّ رَاتِ وَالنَّهَارَ اوردن كو إِنَّ فِني ذَٰلِکَ لَعِبُوَةً بِشُكُ اسْ مِن البِتهُ عِبرت بِ لِلا ولِي الْأَبْصَارِ آتُكُمُونِ والوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ کُلُّ دَآبَّةِ اوراللّٰدتعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہرجانورکو مِّنُ مَّآءٍ بِإِنَى مِ فَمِنْهُمْ لِينِ إِن مِن مِ مَّنُ وه بِن يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ جو طِلْتِ بِينَ اللَّهِ عَلَى وَمِنْهُمُ مَّنُ يَمْشِي عَلَى رَجُلَيْنِ اوران مين \_ \_ وه بھی ہیں جو چلتے ہیں دویاؤل پر وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلْى أَرُبَع اوران میں ت وه بھی ہیں جو چلتے ہیں جاریاؤں پر یک خُلُقُ اللَّهُ مَا یَشَآءُ پیدا کرتا ہے اللّٰہ تعالی جوجاہے اِنَّ اللّہ عَلٰی کُلَّ شَیْءِ قَدِیْرٌ بِشُک اللّٰہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ب لَقَدُ أَنُو لُنا البَتْ تَحْقِيلَ مِم فِي الري بِينَ البُتِ مُبَيِّنْتِ آيتي كُول كربيان كرنے والياں وَ اللَّهُ يَهُدِئ مَنْ يَّشَآءُ اور الله تعالى مدايت ويتا ب جس كوجا بتا ب اللي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم سيد هراسة كي طرف وَيَقُولُونَ اوريه كہتے ہیں المنَّا باللَّهِ مم ايمان لائے اللّٰه تعالىٰ ير وَبالرُّسُول اوررسول ﷺ

ير وَاطَعُنَا اور بهم فِ اطاعت كَى ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ بَهِم بِهر جا تا إيك كروهان من سے مِّنُ بِعُدِ ذٰلِكَ اس كے بعد وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اوربيلوك مومن بين بين وَإِذَا دُعُوْ آلِي اللَّهَ وَرَسُولِهِ اورجس وقت ان كو وعوت دی جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف اور اللہ تعالی کے رسول کی طرف لیے محکم بَيْنَهُمُ تَاكِدَان كورميان فيصلكرين إذا فَريْقٌ مِنْهُمُ مُعُرضُونَ اطانك ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے وَإِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ اورا گر ا ہوان کے کیے ق یاتُو آ اِلَیْهِ مُذُعِنینَ تو آتے ہیں حق کی طرف بروی جلدی ے چل کر اَفِی قُلُوبھہ مَّرَض کیاان کے دلوں میں باری ہے اَم ارْتَابُو آ يا انہوں نے شک کیا ہے اَمُ يَخَافُونَ يادہ وُرتے ہيں اَنُ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِي كَظَّمْ كُرِ عِكَان يرالتُّدتعالَى وَدَسُولُهُ اورالتُّدتعالَى كارسول بَلُ بركَّرْ نہیں أولینک هُمُ الظُّلِمُونَ وبى لوَّكُ ظالم ہیں۔

#### قدرتِ خداوندی:

اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اپنا قادر ہونا سمجھایا ہے کے تکہ تو حید کی بنیادہ ی بہی ہے کہ سب مجھار بنعالیٰ ہی کرتے ہیں اور سارے اختیارات ای کے پاس ہیں اس کے سوا مافوق الاسباب کوئی مجھ ہیں کرسکتا۔ نہ زندہ نہ مردہ ، نہ کوئی انسان ، نہ جن ، نہ کوئی فرشتہ ، نہ کوئی پیرنہ فقیر ، کسی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ نہ رب تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی دلیلیں بیان فر مائی ہیں۔

اس مقام پرارشاوے أكم تسر اے انسان كيا تونيس ديكھا أنَّ السلْمة يُـزُجِي سَعَابًا بِشك الله تعالى جلاتاب بادلول كو، موادُل كُوسكم ديتاب وه بادلول كو اڑاتی ہیں، چلاتی ہیں ثُمَّ يُولِفُ بَيْنَهُ پھران كوجوڑتا ہے بادل يہلے جدا جدا كر عموت ہیں پھررب تعالی کے علم سے وہ مکڑے اسمے ہوجاتے ہیں شم یجعلله ر تحامل بھر بنادیتا ہاں کوتہدہ تہد یہلے بادل باریک ہوتا ہے پھراس کو گہرا کردیتا ہے فت رعی اللو دق پھرآ ہے د کھتے ہیں بارش کو یا خور ج مِنْ خِللِه انگلی ہان بادلوں کے درمیان سے۔ الله تعالیٰ کی قدرت مجھنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ بادل کس نے اسمے کیے : ہواؤں کوکس نے حکم دیا، پہلے جدا جدا حمد سے چھر جز گئے، پہلے باریک تھے پھر گبرے ہو كَ يَعْرِان كه درميان عيارش تكفيلك كي وَيُنولُ مِنَ السَّمَاء اوراتارتا بالله تعالیٰ آسان کی طرف سے مِنْ جِبَالِ فِیْهَا مِنْ مِبَوَدٍ اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے۔ ہوائی جہاز پرسفر کروتو نیجے بادل ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں۔ گویا یہ جو بادلوں كے بہاڑ ہيں ان سے اولے رب تعالیٰ اتارتے ہيں۔ برد کی 'را' براگر جزم ہوتو معنی ہوتا ہے شنڈک اورا گرارا برز بر ہوتومعنی ہے او لے ۔ تو آسان کی طرف سے یا دلول کے يهارُوں سے اولے كون اتارتا ہے فَيُصِينُ بُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ بِس پہنچا تا ہے وہ اولے جس کو چاہے۔جن لوگوں پروہ جا ہتا ہے اولے چھنکتا ہے۔

ساہے پیچلے دنوں اوکاڑے میں ایک ایک پاؤکا اولا پڑاہے ویک فؤ عن من من ساہے پیچلے دنوں اوکاڑے میں ایک ایک پاؤکا اولا پڑاہے ویک فؤ عن من ایک ایک بیت کے اس کوجس سے جا ہتا ہے۔ جہال نہیں پینکنے وہال نہیں پینکنا۔ ای بادل سے زالہ باری ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ حیرت ہواں لوگوں پر جورب تعالی کے وجود کے منکر ہیں۔

## اہل حق کا دہر ہے سے مناظرہ:

ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک اہل حق کا ایک دہریے ہے مناظرہ ہوگیا۔ د ہر یہ کہتا ہے کہ رب کوئی چیز تہیں ہے معاذ الله تعالی اور حق والے نے رب تعالی کا وجود ثابت كرنا ہے ۔ دن اور وقت كالغين ہو گيا ،لوگ جمع ہو گئے دہريہ بھى بہنے اليكن حق يرست نے جان بوجھ كرتا خيركى \_ جب پہنيا تو دہر ہے نے كہا كة آب نے وعدےكى خلاف درزی کی ہدریے آئے ہو۔ حق برات نے کہا کدرائے میں نالے تھے بارش کی وجہ سے ان میں یانی زیادہ تھا عبور نہیں کرسکتا تھا یانی کم ہوا تو پہنچ گیا ہوں۔ دہر بے نے کہا بے وقوف بادل تو تھانہیں بارش کہاں ہے آگئی ؟حق برست نے کہا میرادعویٰ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر بادل کے بغیر بارش نہیں ہوسکتی تو پیز مین اور آسان خالق کے بغیر کیسے ہو گئے اور ان كانظام رب تعالى كے بغيركون جلا رہا ہے؟ آب باول كے بغير بارش كوشليم كرنے كے کیے تیار نہیں ہیں میں خالق کے بغیرز مین ،آ سان ، پہاڑ ، دریا کیسے مان لوں؟ اور کیسے مان لوں کہان کا نظام خود بخو دچل رہا ہے اور کوئی چلانے والانہیں ہے۔کل ہی آ بے حضرات نے مولا ناروم " کابیان سنا کہ

> ۔ بیج چیزے خود بخود چیزے نہ شد بیج آئن خود بخود تینے نہ شد

''کوئی چیزخود بخو دنہیں بنی ، بنانے والے نے بنائی ہے۔' طافظ ابن کثیر آپئی تفسیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ " کشتی میں سوار تھے ایک دہریہ بھی کشتی سوار ہوا۔ بوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ ہیں جن کا نام نعمان والدصاحب کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطہ تھا ایرانی النسل تھے جیسے امام بخاری بھی ایرانی النسل ہیں رحمہم اللہ تعالی

اجمعین ۔ وہ دہریہ امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ سنا ہےتم بڑے امام ہو۔امام صاحب نے فرمایا کہنی سنائی بات غلط بھی ہوسکتی ہے۔ کہنے لگامیں نے آپ کی بردی شہرت سی ہے میں آ یہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یو چھنا جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام صاحب نے اس ہے کہا کہ میں اس وفت عجیب وغریب کیفیت میں ہوں۔ بڑا عجیب واقعہ میرے پیش نظر ہے۔اس میں متفکر ہوں اس کے بعد میں آپ کو پچھ کہدسکتا ہوں۔وہاس طرح کہ میں نے دیکھا کہ دریائے کنارے ایک بوداخود بخو دا گ گیا اور برا درخت بن گیا پھرد مکھتے ہی دیکھتے وہ خود بخو دکٹ گیاا دراس کے شختے بن گئے بھروہ شختے خود بخو د جڑ گئے اور کشتی تیار ہوگئی۔اب وہ کشتی بغیر کسی ملاح کےخود بخو دلوگوں کوا دھرادھر لے جاتی ہاورخود کرایہ وصول کرتی ہے۔ دہریے نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں لیکن آپ تو بڑے بے وقوف ثابت ہوئے ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ درخت خود بخو داُ گ کے بڑا ہو گیا پھراس کے شختے بن کرکشتی تیار ہوگئ اورخود بخو دلوگوں کو آر یار لے جانے لگی اس کو کوئی چلانے والانہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے مان لول؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تحقیم مسلم مجھادیا ہے رب تعالیٰ کے وجود کا۔ تحقیم ایک مشتی سمجھیں آرہی کہ وہ خود بخو دبن گئی اور خود بخو دچل سکتی ہے تو میں پیکیسے مان لول کہ بیز مین آسان کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہاہے اور بیاثود بخو دبن گیا ہے۔کوئی آدمی مجھنا جا ہے تو آسانی ہے سمجھ سکتا ہے مگر ضدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا پرب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں یک کا دُستَ ابَوْقِهُ قریب ہے اس کی بجکی کی

فرمایایدرب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں یکادُ سَنَابَرُقِهٔ قریب ہے اس کی بجلی کی چمک یندُهن بِالْاَبُصَادِ لے جائے آئھوں کو حکماء لکھتے ہیں کہ جب بجلی چیکے تواس کو نہیں دیکھناچاہیے۔ یا تو آدمی اندھا ہوجائے گایا بینائی متاثر ہوگی ۔ای طرح سورج گرہن منہیں دیکھناچاہیے۔ یا تو آدمی اندھا ہوجائے گایا بینائی متاثر ہوگی ۔ای طرح سورج گرہن

کے وقت بھی سورج کونہیں و یکھنا چاہیے بینائی متاثر ہوگی یابالکل چلی جائے گی۔ای طرح تیزروشنی کود یکھنا بھی بینائی کومتاثر کرتا ہے یُقَلِّبُ اللّٰهُ الّٰیٰلَ وَالنَّهَارَ بدلتا ہے اللّٰہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ آج سے ایک مہینہ پہلے رات ایک گھنٹے زیادہ تھی بنسبت دن کے اور اب رات جھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ اِنَّ رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِلا ولی الا بُصَادِ بِحَمْدُ اس میں عبرت ہے آ کھوں والوں کے لیے۔

تيسرى دليل: وَاللَّهُ خَلْقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنُ مَّآءِ اورالله تعالى في بيدا كياب بر جانور کو مخصوص فتم کے یانی ہے جواس نوع کا نطفہ ہے۔ انسان کوانسان کے نطفے ہے، گدھے کوگدھے کے نطفے سے علی ہذا القیاس باتی جانور ہیں۔ توبہ ہرنوع کے جانور کو پیدا كرف والأكون ع؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه يسان مين على والأكون عن على المعنى على وه ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سانب وغیرہ اوراتنے تیز چلتے ہیں کہ بعض ٹانگوں والے بھی ان کوئیں پہنچ کتے وَمِنْهُمُ مَنْ يَمْشِي عَلَى دِجُلَيْنِ اور بعضان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دویا وُں پر جیسے انسان ہیں ،مرغیاں ہیں ، پرندے ہیں وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَدُبِيع اوران میں ہے وہ ہیں جو چلتے ہیں جارٹانگوں بر،گائے بھینس،اونٹ وغیرہ۔ ان سب كوبيدا كرنے والاكون ب يخلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ بيداكر تا بالله تعالى جوجا بتا ہے۔ایک جانور ہے کن تھجورہ اس کی چوالیس ٹانگیس ہیں۔ بائیس ایک طرف اور بائیس ایک طرف ۔اورایک جانور ہےاں کو ہزاریائے کہتے ہیں یانچ سوٹانگ ایک طرف اور یا یج سوٹا تک دوسری طرف، بوری ریل گاڑی ہے۔ان سب کوبیدا کرنے والا الله تعالی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ بِحَثِك الله تعالي مرچز برقادر برابتعالي كو

سمجھنا چاہوتو اپنے وجود کود کھے کرغور وفکر کر کے سمجھ سکتے ہو۔ جانوروں کود کھے کرسمجھ سکتے ہو۔

ہارش اور اولوں کود کھے کے سمجھ سکتے ہولیکن ضداور عناد ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا

لَفَدُ انْدُنْ لَنَا ایاب مُبیّنتِ البتہ حقیق ہم نے نازل کی بیں آیتیں کھول کر بیان کرنے

والیاں ،حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی بیں و السلّب فی یَھیدی مَن یَشَ آءُ اللّٰی حِسرَاطِ

مُسُتَ قِیْہِ اوراللّٰد تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کوچا ہتا ہے سید ھے راستے کی طرف۔ اور

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جوطالب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جرأ اللّٰد تعالیٰ

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جوطالب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جرأ اللّٰد تعالیٰ

ہدایت دیتا کی کوبیس دیتا۔

## منافق کے بارے میں حضرت عمر رہے کا فیصلہ

آ گے منافقوں کا ایک واقعہ بیان فر مایا۔ اس بے بل پانچویں پارے ہیں بھی بیان
ہوا ہے۔ بشیر نامی منافق کا ایک یہودی ہے جھڑا ہو گیا ایک زمین کے متعلق۔ یہودی کہتا
تھاز مین میری ہے اور منافق کہتا تھا بیز مین میری ہے وہ سادہ زمانہ تھا اس وقت رجسڑیاں
انقال تو ہوتے نہیں ہے۔ آج بھی بعض پرانے لوگوں کے مکانات کی رجسڑیاں نہیں ہیں
لیکن سارے لوگ جانے ہیں کہ بیان کے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی رجسڑیاں نہیں
ہوتی تھیں اور اس دعویٰ میں یہودی ہچا تھا۔ منافق نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، ایک محطے میں
رجتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ آپ کے پیغیمر نے فیصلہ کروا لیتے ہیں جس کا تم کلمہ پڑھے
ہو۔ منافق ظاہری طور پر تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے نفاق تو اللہ تعالی ظاہر فرماتے
ہیں۔ منافق نے یہودی ہے کہا گہم نے ہمارے نی کا کلم نہیں پڑھالانداان کے پاس نہیں
جیاں۔ منافق نے یہودی کعب ابن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا بڑا را آئی
مولوی تھا اس کو جواشارہ کردیتا کہ تجھے بچھ ملے گا تو ڈگری اس کے حق میں کردیتا تھا۔ محلے
مولوی تھا اس کو جواشارہ کردیتا کہ تجھے بچھ ملے گا تو ڈگری اس کے حق میں کردیتا تھا۔ محلے

والوں کے مجبور کرنے پر آنخضرت علیہ کے پاس گئے۔آپ علیہ نے وونوں کی گفتگوسی دلائل سے اور یہودی کے جے۔منافق کو بردی دلائل سے اور یہودی کے جے۔منافق کو بردی تکلیف ہوئی کہ میں جھوٹا بھی ہوا اور زمین بھی ہاتھ سے نکل گئے۔

چنانچەاس ىربدىختى كاغلىبە مواادر كىنےلگا كەچلوغمرﷺ سے بھى فيصلەكروالىيتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ عمر ﷺ کا فروں کے متعلق بڑے سخت ہیں جب ان کوعلم ہو گا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور میہ یہودی ہے تو میری رعایت کریں گے بیاس کا وہم تھا یہودی بڑاسمجھ دار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ جانتا تھا کہ بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد جھوتی عدالت کیا کرے گی ۔ چند صحابہ کرام ﷺ کوآپ ﷺ نے فیصلہ کرنے کاحق دیا ہوا تھا۔ حضرت عمر ﷺ، حضرت معاذبن جبل ﷺ ،حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ، حضرت ابو در داء روی وغیرہ کو کہ محلول ہے جو جھوٹے موٹے مقد مات آتے ہیں سن کر فیصلہ کر دیا کرو۔ کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ دونوں حضرت عمرﷺ کے پاس پہنچے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا۔ حفزت عمر ﷺ نے فر مایا کہ ٹھیک ہے جھے فیصلہ کرنے کاحق ہے مگریہاں دوقوموں کا مسکہ ہے ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے اگر کوئی کی بیشی مجھ ہے ہوگئی تو دوقومول كےساتھ نبھا نابڑ امشكل ہوجا تاہے دونوں مسلمان ہوتے تو میں فیصله كر دیتاللہٰ دا مقدمہ مجھ سے بڑا ہے تم آنخضرت ﷺ کے یاس جاؤ۔ یہودی کہنے لگا وہاں سے تو ہوآئے ہیں ۔حضرت عمرﷺ نے فر مایا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ ان کا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ بشیرنا می منافق سے یو چھا کہ واقعی آنخضرت ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فر مایا پھرکھہر جاؤ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں ۔ اندر گئے جو بردی تیز تلوار می لے کرآ ئے اور منافق کا سرا تار دیا کہ جو آنخضرت ﷺ کا فیصلۂ ہیں مانیا پھراس کا فیصلہ

میری تلوار ہی کرے گی۔ ایک قول کے مطابق اس دن سے حضرت عمر ﷺ کا فاروق لقب پڑا۔ حق اور باطل کے درمیان عملاً فیصلہ کرنے والا۔

رب تعالى فرمات بين وَيَفُولُونَ امَنَّا بِاللَّهِ اوربيكَتِ بين بم ايمان لائ الله تعالى ير وَبالوَّسُول اوررسول عليم إيمان لائه وأطَعْنا اور جم ني اطاعت كى كه ہم اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کے قائل ہیں شُمَّ یَتَوَلّٰی فَریُقٌ مِنْهُمُ پھر پھر جا تا ہے ایک گروہ ان میں سے مِنْ مِنعُدِ ذٰلِکَ اس کے بعد۔ آج ساری یا کستانی قوم بمع حکمرانوں کے،الا ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن قرآنی احکامات کی طرف بلا وُ تونہیں آتے ۔ان میں ترمیمیں کرتے ہیں ۔ حير يات ان يرصا وق اورفت آتى بين وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُوْمِنِيْنَ بِالْكُمُو مِنِيْنَ بِالْكُمُو مِن بين ہیں۔ بیصرف زبان ہے ایمان کا ڈعویٰ کرتے ہیں ۔ان آیات کو بار بار پڑھواوران پر غور وفکر کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اس کے رسول ﷺ پر اور ان کے اطاعت گزار ہیں لیکن عملی طور پر پھر جاتے ہیں ہے اپنے دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں'۔ وَإِذَا دُعُوْ آ إِلَى اللَّهَ وَرَسُولِهِ اورجبِ ان كورعوت دِي جَاتَى بِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ اور جب ان كورعوت دِي جَاتَى بِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ اور جب ان كورعوت دِي جَاتَى بِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ اور الله تعالى كرسول كى طرف لِيَ حُرِكُم بَيْنَهُمُ تاكه وه ان كورميان فيعله كرين إذا فَويُقٌ مِّنُهُم مُّعُوضُونَ اجا تك ايك كروه ان من سے اعراض كرنے والا موتاہے۔ يبي حالت ہمارے حکمران طبقے کی ہے۔ دعویٰ ایمان کا ہے اور قرآن کے احکام میں ترمیم کرنے کے دریے ہیں ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔علامہا قبال مرحوم نے کیا اچھا کہا

ے خولیش را تاویل کن نے ذکررا

اپناآپ کوپھیروقرآن پاک کونہ ہلاؤا پی جگدے۔اپ غلط نظریات کو بدل لوقرآن کونہ

بدلو۔ وَإِنْ یَکُنْ لَّهُ مُ الْحَقُّ اورا گرہوان کے لیے حق کدان کو ملے گایا اُتُو آ اِلَیٰہِ
مُذُعِنِیْنَ تُو آتے ہیں حق کی طرف بڑی جلدی سے چل کر۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں
آخضرت ﷺ ہے کھ ملے گا تو بھا گے بھا گا تے ہیں اَفِی قُلُوبِهِمُ مَّرَضُ کیاان
کے دلوں میں بیاری ہے اَم ارْتَابُو آ یاشک کرتے ہیں اَم یَنجَافُونَ یا خوف کرتے

ہیں اَن یَا جینف اللّٰهُ عَلَیْهِمُ وَرَسُولُهُ یہ کظم کرے گاان پراللہ تعالی اوراللہ تعالی کا
رسول، حاشاوکل بَلُ اُولئِنِکَ هُمُ الظّلِمُونَ ہِرگرنہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے
رسول، حاشاوکل بَلُ اُولئِنِکَ هُمُ الظّلِمُونَ ہِرگرنہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے
رسول، حاشاوکل بَلُ اُولئِنِکَ هُمُ الظّلِمُونَ ہِرگرنہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے



#### المّا

كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوۤ إِلَى اللهِ وَسُوْلِمِ لِيَكُمُّرَبِيْنَهُمُ الْفُلِهُ وَمَنْ يُطِعِ الْفَيْعُوْلُوا سَمِعْنَا وَالْحَعْنَا وَالْولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَيَنَقْنَا وَالْولِلْكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَيَنَقْنَا وَالْمِلْكَ هُمُ الْمُفْلِونَ وَمَنْ اللهَ وَيَنَقْنَا وَاللهِ هُمُ الْمُؤْلُونَ وَكُولُونَ وَاللهُ وَالْمَالِكُ وَكُولُونَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

 مضبوط تشمیں لَئِنُ أَهَوْتَهُمُ البته أكرات ان كوتكم ديں كے لَيَخُورُ جُنَّ تووہ ضرورنكلين ك قُلُ آب كهدي لا تُنقُسِمُوا تم قتمين مت الهاو طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ وستورِكِ مطابق اطاعت بِ إنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّدَتِعَالَى خَبِيُـرٌ خبردارہے بسما اس کاروائی سے تَعُملُون جوتم کرتے ہو قُلُ آپ کہدیں أَطِيُعُو اللَّهَ اطاعت كروالله تعالى كي وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كَيْ فَإِنْ تُوَلُّوا لِين الرَّمْ فِي رُوكرداني كَي فَانَّمَا لِين پخته بات بِ عَلَيْهِ پغیبر کے ذمہ ما وہ چیز ہے حُمِل جوان کواٹھوائی گئی ہے وَعَلَیْکُمُ اورتمہارے اوير مَّا وه چيز ہے حُمِّ لَتُمُ جَوَّتهيں الطوائي كئي ہے وَإِنْ تُطِيْعُونُهُ اورا كُرْتم اطاعت كروكاس كى تَهْتَدُوا توبرايت يالوك وَمَا عَلَى الرَّسُول اور نہیں ہےرسول کے ذے اِلاً الْبَلْغُ الْمُبِینَ مَّرِیہ بیا وینا کھول کر۔

### ربطِآیات:

کل کے سبق میں آپ حضرات نے سنا (پڑھا) کہ جب منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کے کی کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں تو ایک فریق ان میں اعراض کرتا ہے۔ اب ان کے بالمقابل مومنوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں إنَّمَا پختا ور تینی بات ہے گان قَولَ الْمُوْمِنِیْنَ ہے بات ایمان والوں کی۔کب؟ إِذَا دُعُو آ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ جَبِ ان کودعوت دی جاتی ہات ایمان والوں کی۔کب؟ إِذَا دُعُو آ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ جَبِ ان کودعوت دی جاتی ہوتا ہا کہ اللہ تعالی اور ہے اللہ تعالی کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لیکٹ کئم بَیْنَهُمُ تا کہ اللہ تعالی اور

اس کارسول الله ان کے درمیان فیصلہ کریں۔اس کے مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے۔ اُن یَّقُولُو اُ سَمِعْنَا وَ اَطَعُنَا بلاقیل وقال کہتے ہیں کہ ہم نے حکم س لیااور مان لیا۔کوئی حیلہ بہانہیں کرتے۔

جذبه جهاد

جنگ احد کا موقع تھا آنخضرت ﷺ نے منادی کرائی کہ جومسلمان جس حالت میں ہے آ جائے۔ حضرت حظلہ ﷺ کی نئی شادی ہوئی تھی میاں بیوی آپس میں ملے تھے۔ آواز سنی کہ جس حالت میں ہونکل آؤ۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں خسل کروں گاتو آپ ہوئے کہ کم کی خلاف ورزی ہوگی ای حالت میں آگئے۔ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے۔ چونکہ خسل واجب تھا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے آنکھوں سے ویکھا کہ شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر خسل دیا ای لیے ان کالقب میں شہید ہوئے۔ لوگوں کے اور شتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر خسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسین کی الملئکہ کو فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر خسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیسین کی الملئکہ کو فرشتوں نے ان کو شختے ہیں شاہد ہوئے۔ اور شربی کے ان کالقب ہے خسین کی الملئکہ کو فرشتوں نے ان کو شختے ہیں ہوئے۔

تین گھروں میں رحمت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے:

اورا یک مسئلہ بھی سمجھ لیں اوراس کو یا دبھی رکھنا کہ تین گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔ رحمت کے فرشتوں کا الگ محکمہ ہے جومومنوں کے گھروں میں جاکر رحمت کی دعا کرتے ہیں کہا ہے پروردگار! ان گھروالوں پررحمت نازل فرما۔اس وجہ ہے ان کورحمت کے فرشتے کہتے ہیں۔

☆ ..... تو جس گھر میں کتا ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ البتہ تین قتم
کے کتے شریعت نے مشتیٰ کیے ہیں۔

ا)...شکاری کتااوراس ہے شکار کھیلتے ہوں محض شکاری ہونا کافی نہیں ہے۔

- ۲).....وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیےرکھا ہوا ہو۔
  - س) .....وه كما جو هيتى كى حفاظت كے ليےر كھا ہو۔

ان تین قسموں کے علاوہ اور کوئی کتا گھر میں ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

الم المساوراس گھر میں بھی رحمت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر سامنے نظر آتی ہو۔ اگر نظر نہیں آتی مثلاً کتاب میں ہے، نوٹوں پر ہے اور نوٹ جیب میں ہیں تابی تو پھر جدایات ہے۔ کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہونٹوں کے قریب فرشتے ہوتے ہیں جو باری باری درود شریف پہنچاتے ہیں۔ درود شریف پہنچاتے ہیں اور جوآ دی ذکر واذکار کرتا ہے سجان اللہ وغیرہ وہ پہنچاتے ہیں۔
گر جب آ دمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بو کی وجہ سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔
گر جارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جھوٹ بولنا۔ اور ہمیں پومسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس گر ہمارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جھوٹ بولنا۔ اور ہمیں پومسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس مری ہوتی ہے۔ تو مومنوں کو جب بلایا جاتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ بلاقیل و قائل کہتے ہیں ہم نے من لیا اور مان لیا۔ اور منا فقوں کے دل میں نہ اللہ تعالی کی عظمت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالی کے رسول کی بھے۔ اس لیے زبانی طور پر تو مانے ہیں اور دل سے منکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ دل وجان سے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی اطاعت کرتے ہیں و اُول نہوک اُسے م الْمُفُلِحُونَ اور يَبِى لوگ كامياب بِين وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جواطاعت كرے گااللہ تعالی كاور اس كرسول كى وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ اور دُر كااللہ تعالی حاور جواللہ تعالی عامر الله علم الْفَا يُؤُونَ پس يَبِى لوگ بِين فلاح يَجْتَار بِ گااللہ تعالی كى نافر مانى سے فَاولَ يَكَ هُمُ الْفَا يُؤُونَ پس يَبِى لوگ بِين فلاح يانے والے۔

مومنوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے بھر منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ بیمنافق زبان جلانے کے بڑے ماہر تھے گفتگو بڑے انداز سے کرتے تھے اور قسموں کے ساتھ اس کو مضبوط كركة دمي كوقائل كركيت اورجموث كوايسا نداز ميں پيش كرتے كدسننے والا اس كو سے سمجھتا تھا۔ چنانچہ اومیں آنخضرت بھے غزوہ بی مصطلق سے واپس آرہے تھے کررائے میں ایک مہاجراور ایک انصاری کا جھڑا ہوگیا۔مہاجرنے انصاری کے سر پرکوئی چیز دے ماری جس سے وہ زخمی ہوگیا۔انصاری نے زور سے نعرہ بلند کیا یا للا نصار اے انصار ہو! میری ددکو پہنچواس مہاجرنے مجھے زخمی کردیا ہے۔ ادھرمہاجرنے بھی یا للمهاجرون کا نعره لگادیا کہ مجھے انصار ہوں سے بچاؤ۔ جب آنخضرت کھی کملم ہواتو فرمایا مسابال دعوى الجاهلية لوگوں كوكيا ہوگيا ہے كہ جاہليت كنعر حالگار ہے ہيں۔آپ الله نے فرمایان کوچھوڑ دو إِنَّهَا مُنْتِنَه بيتوبد بودارنعرے بين-اس سفر ميس عبدالله ابن الي رئيس المنافقين بھی شامل تھا کچھاور منافق بھی تھے۔ بیرات کوایک خیمے میں اکتھے ہوئے اور وابی تیابی یا تیں کیں آنخضرت ﷺ کے متعلق کہ کوئی مسلمان سنہیں سکتا۔جن میں سے ا كَ بات يَعِيمُ عَى لَيُنعُوجَنَّ الْاعَرُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ [منافقون: ٨] "ضرور ثكال دركا عزت والااس میں ہے ذلت والوں کو۔''رکیس المنافقین نے بیہ بات کہی وہ اینے آپ کو مدینه طبیبه کا برد امعزز مجھتا تھا کہ ہم واپس جا کراس ذلیل ترین انسان کونکال ویں گے معاذ

الله تعالی ۔ به جمله اس کمینے نے آتخضرت ﷺ کے بارے میں کہا۔حضرت زید بن ارقم ﷺ نوعمر صحابی تصے قریب ہے ان کی باتیں سن رہے تھے رات کے اندھیرے کی وجہ ہے ان کو خبرنه ہوئی ۔ مبح ہوئی توبیر آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے حضرت!ضمیر تو گوارانہیں کرتا دل بھی نہیں جا ہتا مگر حضرت مجبوراً کیچھ یا تیں کہنی پڑتی ہیں۔حضرت! رات میرا خیمہان لوگوں کے قریب تھا۔حضرت!انہوں نے بہت اوٹ پٹا نگ باتیں کی ہیں آ یہ کے بارے میں ۔ان باتوں میں سے کچھ بتائیں بھی۔ آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کو بلایا فر مایاتم نے رات میہ باتیں کی ہیں کہنے لگے جی تو یہ تو یہ تو یہ ایسی یا تیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زبانیں نہ جل جائیں ، ہمارے ہونٹ نہ ختم ہوجائیں کہ آپ کے متعلق الیی با تنیں کریں اس کوکہو گواہ لائے۔ وہاں گواہ کہاں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان خبیثوں نے اتنے اعتماد سے بات کی اور یقین دلایا کہ حضرت زید ابن ارقم ﷺ فرماتے ہیں فَکَذَّبَنِیٰ وَصَدَّقَهُمُ ''پیآنخضرتﷺ نے مجھے جھوٹا قرار دیااوران کوسجا مان لیااور مجھ سے سخت ناراض ہوئے۔'' کہتم نے خواہ مخواہ سے لوگوں کوجھوٹا بنانے کے لیے بیہ کہانی بنائی ہے۔فرماتے ہیں میرے یاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روتا ہوا واپس آگیا۔میرے جیامیرے ساتھ تھے۔اس نے یو چھا کیابات ہوئی ہے؟ میں نے بتایا تو کہا آنخضرت ﷺ نے تجھے جھوٹا کہا ہے اب تجھے سیا کون کیے گا؟ میں روتا تھا میرے جیا نے مجھے جھڑ کا کہتم نے الیی حرکت کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے غلط بیانی نہیں کی بلكه بيسب باتيس ہوئي ہيں۔تھوڑ اساوقت گزراتو آنخضرت ﷺ كا قاصد آيا اَجــــبُ رسول الله على الاريدا آب كوا تخضرت على بلار بي بين فوراً يبنيو مين سهاسها ورتا ڈرتا ہوا پہنچا کہ کہیں مجھے آپ ﷺ سزانہ دیں لیکن دیکھا تو آنخضرت ﷺ کا چہرہ برداروشن

تها فرمايا النازيد! قَدُ صَدُقَكَ الله تعالى "الله تعالى في تحصيا قرارويا ماور وه جهوستْ بين - پهرسوره منافقون يره حكرسنائي إذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونُ فَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنْکَ لَـرَسُول اللّه "جبآتے ہیںآپ کے یاس منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دية بين كهب شك آب الله تعالى كرسول بين وَاللُّهُ يَعُلَمُ إِنَّكَ لَوَسُولُهُ اور الله تعالى جانة بي كرب شك آب على البنة الله تعالى كرسول بين وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ المُنسفِقِينَ لَكَذِبُونَ اورالله تعالى كوابى ديتا ہے بشك منافق البته جموث بولتے ہیں۔ بیسب کھانہوں نے کہا ہے جوزیدنے آپ بھے کو بتایا ہے۔ توبیمنافق جب آپ کے پاس آتے تھے تو بڑے زور دارالفاظ میں قشمیں اٹھاتے تھے۔حضرت!رب کی قتم ہے جب آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم دوسروں سے پہلے نکلیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ أَقُسَمُ وَا سِاللَّهِ اورانهول في تسميل الله أنين الله تعالى كانام لي كرجَه وَمضوط أَيْمَانِهِمُ ايْنِ تَسْمِيلِ لَئِنُ أَمَوْتَهُمُ البِتِهَاكُراتِ إِن كُوتِكُم دِي كَ لَيَخُورُ جُنَّ البِته ضرور تكليس كے جہاد كے ليے قُلُ آب كهدي لا تُنقُسِمُوا تم مت تمين اٹھاؤ طَاعَةً مَّعُرُو فَةٌ وستوركِ مطابق اطاعت ہے ہم تمہاری اطاعت کو چانتے ہیں إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِسَا تَعُمَلُونَ بِشَك الله تعالى خبردار باس كاروائى سے جوتم كرتے ہو يتم جموتے لوگ ہوا سے بی خواہ مخواہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو قُلُ آب کہدریں اَطِیْعُو ۱۱ للّٰهَ سیح معنی میں سے مج الله تعالیٰ کی اطاعت کرو وَ أَطِیْ عُوا الرَّسُولَ اور رسول الله ﷺ کی اطاعت کرو تصحیمعنی میں فیان تو لوا پس اگرتم نے روگردانی کی اوراطاعت سے پھر گئے فیانسما عَلَيه ب شك نبى ك ذمه ب مسا حُميل وه بات جوان يروُ الى كن برد على كوه مكلّف بين اس كاسوال ان سے ہوگا وَ عَلَيْ كُمْ مَّا حُمِّلُتُمْ اورتمهارے ذمہے جوتم ير

وْآلَى مِي بِهِ مِيكِ يَارِ عِين ربِ تَعَالَى فِي فِر ما يا وَ لا تُسْئِلُ عَنُ أَصْحُب الْجَحِيمُ اے نبی کریم ﷺ! آپ سے دوز خیوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ "کہ بیددوزخ میں کیول گئے ہیں اور بیسوال چند وجو ہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے۔ پہلی وجہ بیہ وعلی ہے کہ آ ب ﷺ نے پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی ہواوراس کوتاہی کی وجہ سے وہ ووزخ میں ملے گئے ہوں۔ حالانکہ سی بھی پینمبر نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں قطعا کوئی کوتا ہی نہیں کی اور وجہ بیہ ہو عتى ہے كہ بدايت دينا آپ على كے بس ميں ہوتا تو پھرسوال ہوتا كرآب على وبدايت دینے کا اختیارتھا پھریددوزخ میں کیوں گئے ہیں؟ حالانکہ یہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَآء " بِ ثَكَ آبِ مِرايت نہیں دے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو عابتا ہے۔''آپ ﷺ بادی ہیں ہدایت کاراستہ بتانا آپ کا کام ہے ہدایت وینارب تعالیٰ كاكام ہے۔ تو فر مایا نبی كے ذمه وہ ہے جو بوجھان پر دُ الا گياہے جس كے وہ مكلّف ہيں اس كاسوال ان سے ہوگا اور تمہارے ذمہ وہ چيز ہے جوتم ير عائد كى گئى ہے، الله تعالىٰ كى اطاعت اوراس كرسول كي اطاعت وإنْ تُطِيعُونُهُ تَهْتَدُوا اورا كرتم اطاعت كروك الله تعالى كرسول كي بدايت يا وَكَد اورفر ما ياس لو وَمَا عَلَى الرَّسُول إلَّا الْبَلْغُ المُمبِينَ اورنبيس برسول كي في عمر بات كويبنجادينا كلول كريسليم كرانا پغيرك فریضہ میں داخل نہیں ہے پنجمبرا پنا فریضہ ادا کر چکے ہیں ۔ابتم مدایت حاصل کرو گے تو فلاح یاؤگے

وعكالله الذين امنوامنكم وعبدوالطيان لَيُسْتَخُلُفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُ مُ دِيْنَاهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ مُ وَلَيْبُ لِللَّهُ مُرْضِي بُعُنِ حَوْفِهِ مُ الْمِنَا يَعُبُ وَنَبِي لَا يُتُرِكُونَ فِي شَعًا وَمَنْ كَفُرَ بَعُدُ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِعُونَ ﴿ وَاقِيمُوالصَّاوَةُ وَاتُواالنَّالُوةَ وَالْمِيْعُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ® لِأَتَّحُسُرِيَّ الَّذِينَ كُفُرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولُهُ مُ النَّارُ وَلِيشُ الْبُصِيرُهُ فِي وَعَدَ اللَّهُ وعده كيا الله تعالى نے الَّذِينَ ان لوكوں سے المنوُ اجوا يمان لائے مِنْکُمْ تم میں سے وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ اورانہوں نِعْمَل کیا چھے لَيست خُلِفَنَّهُمُ البته ضرور خليفه بنائے گاان كو في الأرْض زمين ميں كمما جیے است نُعلَفَ خلیفہ بنایا الَّذِینَ ان لوگوں کو مِنْ قَبْلِهم جوان سے پہلے تھے وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ اورالبته ضرور قدرت دے گاان کو دِیْنَهُمُ ان کے دین کو الَّذِی وہ دین اِرْ تَسْسَى لَهُمُ جو پندكيا ہان كے ليے وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمُ اور البته ضرور بدل دے گاان کے لیے مِنْ، بَعْدِ حَوْفِهم أَمْنًا ان كِخوف كے بعدامن كو يَعْبُدُوْ نَنِي وه مِيرِي عمادت كري كَ لايُشُو كُونَ بِي شَيْئًا تَهِينَ شَرِيكِ كري كيمير إلى ماته كسي شفكو وَمَنْ كَفَوَ اورجس في كفركيا بَعَدُ ذلك اس کے بعد فے اُولٹ یک کھے الفس فیون پس کی اوگ نافر مان ہیں

### مسكه خلافت:

آج میں نے آپ حضرات کے سامنے تین آیتیں پڑھی ہیں۔ان میں سے پہلی

آیت کر بیہ میں اللہ تعالی نے خلافت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ قر آن کر یم کن ول ک

وقت مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں ہے۔ دوسری امت اس کی مخاطب نہیں ہے کیونکہ موجود

بی نہیں ہے۔ نہ تا بعین موجود سے نہ تج تا بعین موجود سے نہان سے بعد کے لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قر آن کے وقت موجود سے وَعَدَ اللہ لٰهُ اللّٰہُ عَالَیٰ کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قر آن کے وقت موجود سے وَعَدَ اللہ لٰهُ اللّٰہُ عَلَیٰ کا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قر آن کے وقت موجود ہے میں سے، جو نزول قر آن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام ہے وَعَدِمُ لُول الصّٰلِحٰتِ اور جنہوں نے ممل نزول قر آن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام ہے وَعَدِمُ لُول الصّٰلِحٰتِ اور جنہوں نے ممل کے ایجھے۔ ایجھے ممل کرنے والے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بات کا کہ لَیْسُتَ خُلِفَتُهُمُ البتہ ضرور خلیفہ بنائے گان کو فی اللّٰدُ نُونِ وَیْسُ مِنْ مَالُولُ نَو وعدہ فرمایا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے۔ تاکید درتا کید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نو وعدہ فرمایا ہے البتہ ضروران کو خلیفہ بنائے گاز بین میں کے مَا اسْتَ خُلَفَ الّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَرَ مَایا ہے البتہ ضروران کو خلیفہ بنائے گاز بین میں کے مَا اسْتَ خُلَفَ الّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَرَ مَایا ہے البتہ ضروران کو خلیفہ بنائے گاز بین میں کے مَا اسْتَ خُلَفَ الّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَرَ مَایا ہے البتہ ضروران کو خلیفہ بنائے گاز بین میں کے مَا اسْتَ خُلَفَ اللّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَرَ مَایا ہے البتہ ضروران کو خلیفہ بنائے گاز بین میں کے مَا اسْتَ خُلَفَ اللّٰذِینَ مِنْ قَبُلُهِمُ فَرَ مَایا ہے البتہ ضروران کو خلیفہ بنائے گاز بین میں کے مَا اسْتَ خَلَفَ اللّٰذِینَ مِنْ قَبُلُهِمُ فَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ مَلْ مُنْ مِنْ مَا اللّٰہُ مُنْ مَایا ہے اللّٰہ مُنْ مَایا ہے اللّٰہ مِنْ مَایا ہے اللّٰہ مُن مَایا ہے اللّٰم مَایا ہے اللّٰہ مُن مَایا ہے اللّٰہ مَایا ہے اللّٰم مَایا ہے اللّٰہ مَایا ہے اللّٰم مَایا ہے

جبیها کہاس نے خلافت بخشی ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔جس طرح اللہ تعالیٰ نے كَيْلِي امتول مِين خلفاء بنائِ تم مِين سے بھی ضرور بنائے گا وَلَيْمَ حِنْنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اور البیة ضرور قدرت دے گا جمادے گاان کے لیے ان کے دین کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں لام بھی تا کید کا نون بھی تا کید کا ، البنة ضروران کے ذریعے دین کو جیکائے گا، پھیلائے گا الَّذِي ارْتَسطْسِي لَهُمْ جودين الله تعالى نان كے ليے بسندكيا بـ بيقرآن كريم كى نزول كاعتبارے جوآخرى آيت إس كا حمد الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا تُسَمَّمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دِينًا [ما كده:٣] " آج كرن کامل کر دیاتمہارے لیےتمہارے دین کواور بوری کر دی میں نےتم پراپی نعت اور بسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔' تو جو دین رب تعالیٰ نے پیند کیا ہے اس دین کو ان کے ذریعے پھیلائے گا، جیکائے گا۔ان کے ذریعے اس دین کوخوب وقعت حاصل ہو كَى وَلَيْبَدِلَنَّهُمُ مِنْ مِنْ مِنْ عِدِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا اورالبت ضرورتبريل كرد عكاالله تعالى ان ك لیے خوف کے بعدامن کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں ، لام بھی تا کید کا اورنون بھی تا کید کا۔ تا كيددرتا كيد كے ساتھ رب تعالى فرماتے ہيں كه خلافت كے دور ميں خوف كے بعدامن ہو گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یَعُبُدُو نَنِی وہ میری عبادت کریں کے کلایشو کُون بی شَیْقًا میرے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرا ئیں گے۔

#### خلفائے راشدین:

قرآن پاک کی اس نص قطعی کے تحت حضرت ابو بکر بھٹی، حضرت عمر بھٹی، حضرت عمر بھٹی، حضرت عمر بھٹی، حضرت عثمان بھٹی، حضرت علی بھٹی خلفائے برحق ہیں۔ بیساری خوبیاں اسلام کوان کے دور میں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کوخوب بھیلا یا اور جیکا یا۔ مسندا حمد اور

ذخيرة الجنان

متدرک حاکم حدیث کی کتابیں ہیں ۔ان میں روایت ہے ( آپ ﷺ کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر دود فعہ ہوئی ہے پہلی دفعہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لائے ۔ دوبارہ تغمیر سات ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے بھی کچی تھی دوبارہ بھی کچی تھی۔ دوبارہ جب تعمیر ہوئی اور بنیادیں نکالی گئیں روایت میں ہے) کہ پہلا پھر آنخضرت ﷺ نے رکھا دوسرا پھر آنخضرت بھے کے مسے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے رکھاا ورتیسرا پھرآپ کے عم سے حضرت عمر بھے نے رکھا ، چوتھا پھر آپ بھے کے حکم سے حضرت عثمان بھی نے رکھا۔اس موقع برصحابہ کرام ﷺ کی کافی تعداد موجود تھی۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے وہ آئی ۽ وُلاةُ الْاَمُو مِنُ مِعُدِي "بيجس ترتيب سے انہوں نے پقرر کھے ہیں ای ترتیب سے بیہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔''صحیح روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خواب دیکھااور پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔فر مایا میں نے دیکھا ایک کنواں ہے اس میں برایانی ہے میں اس کنویں سے بانی نکال کرلوگوں کو بلا رہا ہوں ۔میرے بعد ڈول ابوبکر ﷺ نے بکڑ لیا اور یانی نکال کربوگوں کو بلایا۔اس کے بعد ڈول عمر ﷺ نے بکڑ لیا اور و کیصتے و کیصتے وہ ڈول برا موكيا فرمايا لَهُ أَرَ عَبُقَ رِيًّا يَفُرِى فَريَّةً "اليي قوت كما ته ياني نكالنه والاقوى آ دمی میں نے نہیں دیکھا۔'' نکالتے گئے یلاتے گئے پہلےلوگ اپنے جانوروں کو کنویں کے یاں لاکریانی بلاتے تھے جب حضرت عمر ﷺ نے ڈول پکڑا تو جانوروں کے باڑوں تک یانی پہنچ گیا۔حضرت عمر ﷺ کے دور میں بائیس لا کھمر بع میل رقبہ فتح ہوا۔ بورامصر،عراق، شام،ایران،افغانستان،کاشغرکی سرحد تک ساراعلاقه اورروم کا کافی حصه فتح ہوگیا تھاتھوڑ ا سارہ گیا تھابعد میں وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔اورانہوں نے لوگوں کے گھروں تک وظا نف پہنچائے۔

س) .....نبرتین آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسان کی طرف سے ایک تراز واُتری۔اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا ہوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کو، میرا پلڑا بھاری ہوگیا۔ پھرمیری جگہ ابو بکر ہے کہ بٹھایا گیا تو ان کا وزن بھاری تھا پھر ابو بکر ہے کہ عثمان کے بیا تو اوپر سے رسی ٹوٹ گئی۔ بیاشارہ تھا حضرت عثمان کے شہادت کی طرف کہ ان کے آخری دور میں عبداللہ ابن سبا یمنی میہودی کی نا پاک سازشوں کے تحت بہت کے جم وا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے شہید کردیا گیا۔

## خليفه اول حضرت صديق اكبر عقطيه بين:

آخضرت بھے نے خلفاء متعین تو نہیں فرمائے کیکن قرائن سے بتادیا کہ یہ حضرات میر سے خلفاء ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت بھے کو بڑی تکلیف تھی ایک عورت مقدمہ لے کرآئی کہ میں نے آپ سے فیصلہ کرانا ہے۔ آنخضرت بھے نے فرمایا بی ابھے اس وقت تکلیف زیادہ ہے پھر آ جانا۔ کہنے گی حضرت میں دوبارہ آول اِن گسنہ آجدہ کَ مَعْنِی الْمَوْتُ ''اگر میں آپ کونہ پاؤں مراداس کی موت تھی (یعنی آپ بھیکا وصال ہوجائے)، پھر میں کس کے پاس جاوئ ؟'' آنخضرت نے فرمایا فَاتِی اَبَا بَکُو '' الو بحر ہے کیا آبا بنگو '' الو بحر ہے کیا گار میں نہ ہوں تو پھر فیصلہ میں ہوں تو پھر فیصلہ میں نہ ہوں تو پھر فیصلہ میں نہ ہوں تو پھر فیصلہ میں ہے۔ تو یا در کھنا! قرآن پاکی اس نص قطعی سے حضرت ابو بکر فیصلہ میں ہے۔ تو یا در حضرت علی بھی خلفاء ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ فیصلہ کے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تیں تھے بابا! میر سے ساتھ سودا کر لوا پئی

دوسری آنخضرت و اور میری ساری نیمیال لے لو۔ ایک غار توروالی رات کی نیکی اور دوسری آنخضرت و ایل نیکی ۔ مشکوة شریف اور دیگر کتابول میں روایت ہے کہ رات صاف تھی سب ستار نظر آر ہے تھے حضرت عائشہ فی بنا نے کہا حضرت! کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیمیاں آسان کے تارول کے مطرت عائشہ فی بنا نے کہا حضرت! کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیمیاں آسان کے تارول کے برا بر بول ؟ دیکھو! کیا ذہن تھا۔ آج کل کی بیوی، بیٹی، مال، بہن ہوتی تو سوال کرتی کہ کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس اتنے پہیے ہوں جینے آسان پر تار ہے ہیں؟ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے طبعی طور پر جس طرح گرمی سردی کا اثر ہوتا ہے ای طرح نیکی کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اور بدی کی رفتار چیونٹی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار گھوڑے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کی کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے اور بدی کی رفتار چیونٹی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کی کوئی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار کی کی مورے کی طرح ہے۔

تو حفرت عائشہ صدیقہ ظی اے کہا کہ حفرت! کسی کی اتی نیکیاں بھی ہوں گ
جینے آسان پر تارے ہیں؟ آپ کی نیکیاں؟ فرمایا ہاں! عمر ہے کہا۔ حفرت عائشہ صدیقہ طلاق نے کہا حفرت! میرے اباجی کی نیکیاں؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بحر کی ایک نیکی ۔ تو حفرت عمر کی اباجی! مجھ سے سودا کرلو۔ اپنی دونیکیاں مجھ دے دواور میری ساری نیکیاں لیلو۔ ایک نیکی بجرت کے سفروالی کہ جان تھیلی پررکھ کرآپ کی کے ساتھ عارتور میں پنچے بھروہاں سے مدینہ طیبہ پنچے۔ کافروں نے اعلان کیا ہواتھا کہ جوان کو زندہ پکڑ کرلائے گااس کو دوسواونٹ انعام میں ملیس کے۔ یاان کے سرا تارکرلائے تو بھی دوسواونٹ ملیس گے۔ یاان کے سرا تارکرلائے تو بھی مدوسواونٹ انعام میں ملیس گے۔ یاان کے سرا تارکرلائے تو بھی میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی انہ جان تھیلی پررکھ کر میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی ایک خوان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی ہے۔ جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی ایک جان تھیلی پر رکھ کر ساتھ دیا ہے۔

حضور على جب ونيات رخصت موت توسات محاذبن كئ

أتخضرت على جب دنيات رخصت موئة وسات محاذبن كئے۔

ا)....مسلمه كذاب نے نبوت كا حجموثا دعوىٰ كرديا اورايك محاذ كھول ليا۔

س) .....اسو عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اورمحاذ کھول لیا۔

سر)....طلیحه بن خوبلد نے نبوت کا دعویٰ کیااورمحاذ کھول لیا۔

سم).....ان کود بکیر کرایک نو جوان کُڑ کی جس کا نام سجاح تھااس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سچھلوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

۵)..... کچھلوگ جونئے نئے مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

٧) .....ایک گروہ نے کہا کہ ہم باقی تمام کام کریں گے گرز کو قانبیں دیں گے کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے خُدُ مِنُ اَمُوَ الِهِمُ صَدَ قَدْ [سورہ توبہ]' اے بی کریم ﷺ! آپ ان کے مالوں سے زکو قوصول کریں۔'' آپ ﷺ کوزکو قالینے کا حکم تھا چونکہ آپ اب بیس ہیں تو اور کسی کو ہم زکو قانبیں دیں گے۔ایک محاذبیہ ہوگیا۔

٧) .....اورايك محاذموته كے مقام يرتفاجوآپ الله نے خود نامزدكيا تھا۔

ان تمام محاذوں پر حضرت ابو برصدیق علیہ کا مقابلہ تھا۔ صرف ایک محاذیر بمامہ کے مقام پر تمین دن میں سات سوحفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر علیہ نے کہا حضرت! یہ جوز کو قر نہیں دیتے کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں فی الحال ان کے ساتھ نہ لاو۔ فرمایا عمر! اَجَبَّارٌ فِنی الْجَاهِلِیَّةِ وَ خَوَّارٌ فِنی الْلِاسُلاَم ''جب کافر شے تو بڑے بہادراوردلیر شے اب آپ ڈھیلی ڈھالی با تمیں کرتے ہو اَیَنَ قُص دِیْنٌ وَ اَ نَا حَی میر سے سامنے دین کم ہوتا جائے اور میں تماشاد کھتار ہوں۔ خداکی شم! اگرید وہ ری بھی نہیں دیں کے جوز کو ق

کے جانور کے ساتھ ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔''

# حضرت صديق اكبر رين كي خلافت اور رافضيو ل كارفض:

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے ہمات محاذ وں پر جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کا میاب فر مایا اور دین کی حفاظت فر مائی۔ان حضرات نے دین کو جیکا یا ہے۔ پیضلفاء ہیں آنخضرت ﷺ کے۔ ''نہے البلاغه ''شیعہ کی کتاب ہاس میں حضرت علی ﷺ کا خط موجود ہے جوانہوں نے امیر معاویہ ﷺ وران کے شاتھیوں کولکھا۔ فر مایا میری بات تصند ہے دل سے س لو۔ تمہیں علم ہے کہ اسلام سیا مذہب ہے اور قر آن حق ہے۔ آنحضرت ﷺ برتم بھی ایمان رکھتے ہواور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آنخضرت ﷺ کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعدانہی مومنوں اورشوریٰ کے لوگوں نے ابو بکر ﷺ کوخلیفہ بنایا۔ان کے خلیفہ برحق ہونے کوتم بھی مانتے ہواور ہم بھی مانتے ہیں اور ابو بکر ﷺ کے بعد عمر ﷺ خلیفہ برحق تھے ہم بھی مانتے ہیںاورتم بھی مانتے ہو۔ان کے بعدا نہی لوگوں نے اورشوریٰ نے حضرت عثان ﷺ کوخلیفه بنایا۔ وہ خلیفه برحق تھے ہم بھی مانتے ہیں اورتم بھی مانتے ہو۔اورانہی لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا پھرتم کیوں نہیں مانتے ؟ مطلب ہیے ہے کہ حضرت علی ہوجے سب کوخلیفہ برحق مانتے ہیں بیہ جورافضی نے تفریق ڈالی ہوئی ہے خدا پناہ!اوراس تفریق کوتازہ کیا ہے تمینی نے ۔اس وقت دنیا میں تقریباً ایک ارب حالیس کروڑمسلمان کہلانے والے ہیں جن میں رافضیو ں کی تعداد دس کروڑ ہے۔ بیاریان ،عراق اور دوسر ےعلاقوں میں بھی ہیں اور ان کے نشر واشاعت اور تھیلنے کی وجہ دولت ہے۔ چندعقا کد ہیں اور متعدا ورتقیہ کے بل بوتے یر بیہ چلتے ہیں۔ای طرح پچھاہ دیانی ہیں، پچھ بانی ہیں، پچھ بہائی ہیں۔باقی سنیوں میں کچھکام کے بن ہیں اور کچھنام کے بن ہیں۔اور یہ باطل فرقے اسنے تیز ہیں کہان کے

حجوٹے نیچے ہے بھی کچھ پوچھوتو وہ تمہیں بتائے گا۔اور ہمارا پڑھالکھا آ دمی بھی کچھ ہیں بتا سکتا۔

تواس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے وعدہ کیاان لوگوں سے کہ جوتم میں سے ایمان لائے ہیں صحابہ کرام پھراہ اور جنہوں نے عمل کیے اچھے کہ اللہ تعالی ان کوضر ورخلیفہ بنائے گا جیسا کہ خلفاء بنائے اللہ تعالی نے ان سے پہلوں میں ۔اور اللہ تعالی ضروران کوقد رت و کا اور ان کے ذریعے دین کو پھیلائے گا اور چکائے گا جس دین کو اللہ تعالی نے ان سے کے لیے پہند کیا ہے اور ضرور بدل و سے گا ان کے خوف کوامن کے ساتھ۔

حضرت عمر ريسية كادورخلافت:

حیرہ عراق میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ بین الاقوا می منڈی تھی۔ حضرت عمر ﷺ
کے دور میں حیرہ کے علاقے سے زیورات سے لدی ہوئی عورت جاتی تھی اوراس کی طرف
کوئی نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایسا امن تھا کسی کو نہ مال کا خطرہ اور نہ جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ فر مایا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھم ہرائیں گے۔

حافظ ابن کثیر مینید فرماتے ہیں کہ ایک محافہ پرلڑائی زوروں پڑھی اور حضرت عمر ہے۔
نے حضرت خالد بن ولید ہے۔ کومعزول کر کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہے۔ کو کمانڈر بنا
ویا۔ لوگوں نے حضرت عمر ہے۔ پراعتراض کیا اور کہا کہ ہم کرتو پھے تہیں سکتے مگر آپ کا بیہ اقدام ہمارے خیال کے مطابق غلط ہے ایسے قابل جرنیل کوعین لڑائی کے موقع پرمعزول کر ویا اور ہوسکتا ہے کہ خالد ہے۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کر آدی کے جھے جبور کیا

ہے معزول کرنے پر کہ کہتے ہو خالد نے مور چافتے کیا، خالد کے ذریعے مور چافتے ہوا۔ میں قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ خالد کوئی چیز نہیں ہے رہ خالد سب چھے کرتا ہے۔ اب و یکھنا اس مور ہے پر خالد ج نیل نہیں ہوگا بھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دوسری بات تو خالدا تنا کچا آ دی نہیں ہوگا بھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دوسری بات تو خالدا تنا کچا آ دی نہیں ہے کہ عہد ہے سے معزول ہونے کے بعد وہ اسلام چھوڑ دے گا۔ سے تو فر ما یا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کوشر کے نہیں تھہرا کیں گے اور ان ساری فعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو کفرا ختیار کرے گا وَ مَن کَ فَوَ بَعَدُ ذٰلِکِ اور جس نے کفر کیا اس کے بعد ف اُولِیکَ ہُم الْفُلْمِ اَفُونُ کیں بہی لوگ نافر مان ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انجھا عمال کا بھی ذکر تھا۔ تو اچھا عمال میں سرفہرست تین ممل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انجھا عمال کا بھی ذکر تھا۔ تو انجھا عمال میں سرفہرست تین ممل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انجھا عمال کا بھی ذکر تھا۔ تو انجھا عمال میں سرفہرست تین ممل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انجھا عمال کا بھی ذکر تھا۔ تو انجھا عمال میں سرفہرست تین ممل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انجھا عمال کا بھی ذکر تھا۔ تو انجھا عمال میں سرفہرست تین ممل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انجھا عمال کا بھی ذکر تھا۔ تو انجھا عمال میں سرفہرست تین ممل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھا کے قرائ کے در ان اور قائم کر ونماز کو

7) ..... وَاتُدُوا الْسَرِّ كُوهَ اورز كُوة اواكرو بي حقوق العباد كيسليلي من سے ہاور سرائمل و اَطِيْعُوا الرَّسُولُ اوراطاعت كرورسول كريم الله كل هر بر جيز من لَعَمَّ بُسرُ حَمُونَ تاكم برالله تعالى كى حتيں نازل بول لا تَسَخْسَبَنَّ اللّه فِينَ لَعَمَّ بُسرُ حَمُونَ تاكم برالله تعالى كى حتيں نازل بول لا تَسَخْسَبَنَّ اللّه فِينَ كَعَمَّ بُولُول كے بارے ميں جوكافر بين كه مُعْجِزِيْنَ فِي الْلَارُضِ وه عاجز كرنے والے بين زمين ميں كدرب تعالى كے فيصلوں كو ٹالى كيس سيا يا الم كر نہيں كرسكة كافروين كو برانا چا جي بين رب تعالى كے فيصلوں كو ٹالنا چا ہے بين بيا ايم كر نہيں كرسكة وَمَاولهُ مُن اللّه عَلى اللّه الله بهت برا مُعكانا ورزخ ہے وَلَبِنُ سَ الْمَصِيْرُ اورالية بهت برا مُعكانا ہے ۔ الله تعالى برمون مرد ورت كوالي فيضل سے دوز خ سے بيا ہے۔ الله تعالى برمون مرد ورت كوالي فيضل سے دوز خ سے بيا ہے۔

اَلَيْ اللَّذِينَ المُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ المُو الدَّينَ المُو الدِّينَ المُو الدِّينَ المُو الدِّينَ المُو الدِّينَ الدُّولُ الدِّينَ المُو الدِّينَ المُو الدِّينَ المُو الدِّينَ الدُّولُ الدِّينَ المُو الدِّينَ المُو الدِّينَ الدُّولُ الدِّينَ الدُّولُ الدِّينَ الدُّولُ الدِّينَ الدُّولُ الدِّينَ الدُّولُ الدُّولُ الدِّينَ الدُّولُ الدَّولُ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُّولِ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّلْ الدُولُ الدُّلْ الدُّولُ الدُّلْ الدُولُ الدُّلْ الدُ كة مَنْ لَغُوا الْمُنْ لَمُ مِنْكُمُ ثَلَكَ مَرْتِ مِنْ قَبْلِ صَلَّوْوَالْغَجُير وَحِيْنَ تَصَعُونَ ثِيَاكُمُ مِنَ الطَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَالُوةِ العِشَاءَ وَاللَّهُ عَوْراتِ لَكُورُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلِيْهُمْ جُنَاحُ لَعُلَ هُرِي مُ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ كُنْ إِلَّا يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْالِيَّ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَإِذَا بِكُمُ الْكُفَالُ مِنْكُمُ العُلْمَ فَلْيَمْ مَا لَذِنُوا كُمَّا اسْتَأْذُنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يبين اللهُ لَكُو البيه والله عليم حَكِيْمُ والْقُواعِدُ مِن النِّلْمَ الني لا مريحون نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جِنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ ثِيَا بَهُنَّ عَيْرُمْتَكِرِجْتِ إِنْ يَنْتَمْ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُلُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْحُ عَلِيْهُو

الظُّهيْرَةِ وويبركِ وقت وَمِنُ مِنعُدِ صَلُوةِ الْعِشَآءِ اورعشا كى نماز كے بعد تَلْتُ عَوُراتِ لَكُمُ يِبِين اوقات تمهارے يردے كے بيں لَيْسَ عَلَيْكُمُ بہیں ہے تم پر وَ لَا عَلَيْهِمُ اورندان پر جُناحٌ كُوْلَى كَناه بَعُدَ هُنَّ ان تين اوقات ك بعد طَوَّ افُونَ عَلَيْكُمُ پَيرِ فِي واللِّهُم ير بَعُن كُمْ عَلَى بَعْض بعض تمهار \_ بعض ير كذالك الى طرح يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ الأيتِ بيان كرتا بالله تعالى تمهار علية يات والله عليم حكيم اورالله تعالى جان والا حكمت والاب وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اورجس وقت يَنْ عَالِي عِنْ كُمُ تمہارے المحلم بلوغت کو فلیستأذِنوا پی جائے کدوہ اجازت طلب کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ جيها كهاجازت طلب كى بان الوكول ني جوان سے پہلے تھے کذالک ای طرح یُبَیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایلِیه بیان کرتے ہیں الله تعالى تمهار عليا بني آيتي والله علية حكية اورالله تعالى جان والاحكمت والاب وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ اوروه عورتيس جوبيتُ والى بين الْتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا جَوْبِينِ الميدرَكُمَيْنِ نَكَاحَ كَى فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ پس نہیں ہاں پرکوئی گناہ اَن یَسْ خُسَ ثِیسَا بَهُنَّ کہوہ اتاریں اینے کپڑے غَيْسَ مُتَبَوِّجْتِ مِبِويُنَةِ اس حال میں کہوہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو وَأَنُ يَسُتَعُفِفُنَ اورا كروه في كررين تو خَيْسٌ لَّهُنَّ ان كے ليے بہت ہى بہتر ے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُم اور الله تعالى سننے والا جانے والا ہے۔

#### ربطآيات:

اس سے حاررکوع بہلے یارے کے دسویں رکوع کی ابتدامیں تم نے بڑھا یا آٹھا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا "السايان والواتم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ طلب کرلو۔ بغیرا جازت کے سی کے گھر میں داخل ہونا گناہ ہے۔اجازت طلب کر دا در جو گھر میں رہتے ہیں ان کوسلام کہو۔ ' درمیان میں اور مسائل بیان ہوئے۔ اب دوبارہ اسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُلَاثَ اللهُ لِيَسْتَا ذِنْكُمُ اللَّذِيْنَ مَلَكَتُ أيُه مَهانُكُمُ عابيه كه اجازت طلب كرين تم سے وہ جن كے تمہارے دائيں ہاتھ مالک ہیں۔تمہارے غلام اورلونڈیاںتم سے اجازت لے کرتمہارے پاس آئیں۔غلام اور لونڈیوں نے خدمت کرنا ہوتی ہیں مگران کو بھی خاص اوقات میں یا بند کر دیا گیا کہوہ بلا ا جازت ايينا لك كي خلوت مين داخل نه جول -غلامول كے علاوہ فرمايا وَ اللَّه فِينَ لَهُ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ اوروه يح بهي اجازت لي كرآئيس جوابهي من بلوغ كوبيس بينيج-ا مام قرطبیؓ فر ماتے ہیں کہ بعض محدثین اور بزرگان دین نے فر مایا ہے کہ چارسال کے بیچے کوبھی سکھا دوکہا گراس کے والدین بھی علیحدہ کمرے میں ہوں تو بغیرا جازت کے وہاں نبہ جائے۔ ٹسلنٹ مَسرْتِ تین دفعہ۔تین اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں۔وہ تین اوقات کون سے ہیں جن میں اللہ تعالی نے یابندی لگائی ہے۔ فرمایا مِنَ قَبُل صَلوةِ الْمُفَجُو فَجر كَي نمازے يهلے يعني رات كے پچھلے يہر بلاا جازت مت داخل ہوں۔غلام اور لوندى اورنا بالغ بيح بهى \_ دوسراوقت وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيُرَةِ أورجس وقت تم اتارتے ہوا پنے کپڑے دو پہر کے دفت آ رام کرنے کے لیے۔خصوصاً گرمی کے

زمانے میں کہ لوگ صرف دھوتی (تہبند) پہن کرآرام کرتے ہیں۔ اور تیسراممنوعہ وقت وَمِنُ ، ہَمْ عُدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ اورعشا کی نمازے بعد بھی شَلْتُ عَوُراتِ لَکُمُ بِیتن اوقات بیں نہ جا کیں کہ معلوم نہیں کرانسان اوقات بیں نہ جا کیں کہ معلوم نہیں کرانسان بے فکری میں اپنے گھر میں کس حالت میں ہو لَیْسَ عَلَیْکُمُ وَ لَا عَلَیْهِمُ جُنَاحٌ بَعُدَهُنَّ بِیلَ ہِنَا وَقات کے بعد لیعنی لونڈی ، غلام اور چھوٹے بچکوان نہیں ہے تم پراورندان پران تین اوقات کے بعد لیعنی لونڈی ، غلام اور چھوٹے بچکوان اوقات کے علاوہ اجازت ما تکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اجازت کی وجہ بیہ عود اُفون ن عَمَلِی بَعُضِ بِحرف والے تم پر بعض تم ہارے بعض پر تم میں سے بعض تم پر چکراگانے والے ہیں ان کوکام کاج کے لیے ہروقت آتا جانا ہوتا ہے لہٰ ذاان تین اوقات کے علاوہ اُنہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

## شانِ نزول :

اس آیت کا شان نزول بیربیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آنخضرت وہ نے ایک لائے کو بلا کر فر مایا کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کر لاؤ۔ دو پہر کا وقت تھا حضرت عمر ہے نہبند باندھ رکھا تھا اور آرام کررہ بے تھے ستر کا پھے حصہ کھلا ہوا تھا وہ لڑکا اس حالت میں بلااطلاع اندر چلا گیا جس سے حضرت عمر ہے کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوکہ ایسے حالات میں آنے جانے پر پابندی عائد کردی جائے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت عمر ہے کی دعا قبول فرما کی ۔

مسکدیہ ہے کہ بر ہندھالت میں کسی محرم کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ حالا نکہ محرم سے تو پر دہ نہیں ہے۔ حالا نکہ محرم کے مال تو پر دہ نہیں ہے مگر محرم کو صرف چہرہ ، سر، گرون ، باز واور پنڈلی دیکھنے کی اجازت ہے۔ مال بیٹی ، بہن سب کے لیے یہی مسکلہ ہے۔ تغییر ابن کثیر میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن

عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تین آیتوں پرعمو مالوگوں نے عمل جھوڑ دیا ہے۔ ﴿ .....ایک تو یہی آیت ہے۔

المساورايك سورة النساء كي آيت ب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ الْقِسُمَةَ

١٠٠٠ اورسورة حجرات كي آيت إنَّ إَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقْلُكُمْ .

شیطان لوگوں پر جیما گیا ہے اور ان آینوں سے انہیں غافل کر دیا ہے۔ گویا کہ ان برایمان ہی نہیں ہے۔ میں نے تواینی لونڈی سے بھی کہہ رکھا ہے کہان تین وقتوں میں بے جاہر گزنہ آئے۔ پہلی آیت میں ان تین وقتوں میں لونڈی ،غلام اور نابالغ بچوں کوبھی اجازت لینے کا تھم ہے اور دوسری آیت میں ورثے کی تقلیم کے وقت جوقر ابت دارا وریتیم مسکین آ جا کیں انہیں خدا کے نام پر پچھ دے دینے کا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا اور تیسری آیت میں حسب نسب پرفخر نہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو فر مایا کہان تین اوقات کے علاوہ تمہیں اجازت لينے کی ضرورت نہيں ہے كالايك يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ اللّائِتِ الى طرح بيان كرتا ہالله تعالى تبهارے ليے آيات تاكم تهبيل مسائل كاٹھيك ٹھيك علم موجائے وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اور الله تعالى جانے والاحكمت والا بــاس نے اسين علم اور حكمت كى بنياو يربيةوانين نازل فرمائي بين فرمايا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْمُحُلُّمَ اورجس وقت بَيْجَ جاكين نج تمهارے بلوغت كو۔ جب تمهارے بيجے بالغ موجائيں فَلْيَسْتَأْذِنُو اليس حاسبے كهوه اجازت طلب كريس كم استأذن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهم جيراك اجازت طلب كى بان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ لینی بیجے جب بلوغت کو پہنچ جائیں پھر انہیں ان تین وتتوں کے علاوہ اور وقتوں میں بھی اجازت طلب کرنی جاہیے۔چھوٹے بچوں کو کھر میں

اسے ماں باب کے پاس جانے کے لیے بھی ان تمین وقتوں میں جن کا اور ذکر ہوا ہے اجازت مانگنی حاہیے کیکن بعداز بلوغت تو ہروقت اطلاع کر کے جانا چاہیے۔جیسا کہاور بڑے لوگ اجازت ما نگ کرآتے ہیں خواہ اپنے ہوں یا پرائے ۔سن بلوغت کے متعلق فقہاء میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ سیج تعیین یہ ہے کہ جب لڑکی کو حیض آنے لگ جائے اورلڑ کے کواحتلام ہوجائے تو وہ بالغ ہوجاتے ہیں ۔ مگر بعض او قات ان علامات کا پیا نہیں چلتا تو الیں صورت میں امام شافعیؓ ،امام ابو پوسف ؓ اورامام محمدٌ کا مسلک یہ ہے کہ سولہ سال کالڑ کا اور پندرہ سال کیلڑ کی بالغ سمجھے جائیں گے ۔البتۃ امام ابوحنیفیّہ کے مطابق الرسے اور لڑکی کاس بلوغت علی التر تبیب اٹھارہ اور سترہ سال ہے۔ فرمایا تحیذ لک یُبَیّنُ اللُّهُ لَكُمُ النِّهِ الى طرح بيان فرمات بين الله تعالى تهارے ليے ابن أينين وَاللُّهُ غبليت حَكِيتُ اورالله تعالى جانع والاحكمة والاب-اس كتمام احكام حكمت برمني میں۔اس اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے متعلق فر مایا ہے وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَوُجُونَ نِكَاحًا اوروه عورتيل جو بيضے والى بيل جو نہیں امیدر تھتیں نکاح کی بعنی جوعمر کے اس جھے میں پہنچ گئی ہیں کہاب ان میں نکاح کی خواہش باتی نہیں ہے فسلیس علیہ ت جناح پینہیں ہان پرکوئی گناہ اَن یَسفعن ثِیَا اَبُهُنَّ کہوہ اتاریں اینے زائد کپڑے۔مطلب یہ ہے جو بوڑھی عورتیں اس عمر کو پہنچے جائیں کہ انہیں مرد کی خواہش نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہیں تو اینے زائد کپڑے برقع جا دروغیرہ اتار سکتی ہیں ۔ کیونکہ گھر میں تو ملکا پھلکا دو بٹا ہی کا فی ہے مگر اس کے ساتھ شرط بیہ ہے غَیْسَ مُتَبَوِّجْتِ مِبِوِیْنَةِ اس حال میں کہوہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو۔اگر فالتوكير ہے اتاردينے سے زينت ظاہر نہيں ہوتی تو پھراس ميں كوئی گناہ نہيں ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب محدث وہلویؓ فرماتے ہیں کہ من رسیدہ عورتیں اگر گھر ہیں تھوڑ ہے کپڑے بھی استعال کریں تو درست ہے لیکن اگر پردے کا پوراا ہتمام کریں تو بیان کے لیے بہتر ہے۔

فرمایا و اَنْ یَسْتَعُفِفُنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ اوریدکدوه فی کرر بیل توان کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہے کہوہ اپنی عصمت اور عفت کو بچا کرر تھیں یعنی پرد دے کا پورا خیال رکھیں توبیان کے لیے زیادہ بہتر ہے و اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ اور اللّٰہ تعالی سننے والا جانے والا ہے بر بات کو۔اللّٰہ تعالی سمجھ عطافر مائے۔



كَيْسَ عَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْكَفْرُةِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْكَفْرُةِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيَضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى انْفَيْكُمُ اَنْ الْكُونُ الْمُنْ الْمُؤْوَّ الْمُؤْوِّ الْمُؤْوِدِ فَلْمِ الْمُؤْوِدِ الْمُؤْوِدِ فَلْمِ الْمُؤْوِدِ فَلْمَ الْمُؤْوِدِ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نہيں ہاندھے يركوئي كناه و كلا على الْآغَرَج حَرَجٌ اورن لَنَكُر م يركوني كناه م ولا عَلَى الْمَويُضِ حَوَّجٌ اور نہ بیار برکوئی گناہ ہے و کلا عَلِی اَنْفُسِٹ کُمُ اور نہمہاری این جانوں پر اَنُ تَأْكُلُوا كَهُ كَاوَتُمْ مِنْ مِنُوتِكُمُ اللَّهُ كُولَ مِنْ أَيُونِ الْمَآئِكُمُ إِلَّا لَيْ باپ دا دا کے گھروں سے اَوُ بُیُونِ اُمَّھٰۃِکُمُ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ اِخُوَانِکُمُ یاایے بھائیوں کے گھروں سے اَوْ بُیُوْتِ اَخُواٰتِکُمُ یاایی بہنوں کے گھروں سے اَو بُیُوتِ اَعْمَامِکُمُ یااینے چیاوں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ عَمْتِکُمُ یاایی پھوپھیوں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ اَخُوَالِکُمُ یا اینے ماموؤں کے گھروں سے اَوُ بُیُـوْتِ خیلتِنگُمُ یاا بنی خالاوُل کے گھروں سے أو ما مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ ياان كَرَّهُ ول سے جن كى تنجول كم مالك مو

قرآنی آیات آپس میس مربوط بین یانبیس؟ دونظریات:

قرآن کریم میں جو کمی آیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات مجھ لیں وہ یہ کہ قرآن کریم کی سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ، پاروں کا پاروں کے ساتھ ، رکوعوں کا رکوعوں کے ساتھ ، آیت کا آیت کے ساتھ دبط ہے یانہیں۔ اس بارے میں مفسرین کے دو کروہ ہیں۔ ایک گروہ ہمتا ہے کہ یہ شاہی احکام ہیں ان کا آپس میں ربط ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ ، وزیر داخلہ کو تھم دے گا کہ آپ یہ کام کریں وزیر خارجہ کو کہے گا آپ یہ کام کریں۔ آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ بادر جی کوائی کے مطابق تھم دے گا ، دھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، دھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، دھو بی کوائی کے مطابق تھم دے گا ، دھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، دھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، دھو بی کوائی میں باربط ہونا ضروری نہیں ہے جس کے تعلق جو مناسب تھم تھا دے دیا۔ دور اگر دہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا وجود شاہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔ دور اگر دہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا وجود شاہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔

جو حفرات ربط کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا پچپلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے حکم تھا کہتم لوگوں کے گھروں میں بغیرا جازت کے نہ جاؤا ورکل کے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ پہلے حکم تھا کہتم لوگوں کے گھروں میں بغیرا جازت کے داخل نہ ہوں۔ تو جب گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو بھی آدی کھانے کے وقت بھی سی کے گھر جاتا ہے تو بعض آدی کھانا کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً نا بینے اور لنگڑے مریض یہ بچھتے تھے کہ ہم کما تو سے نہیں سی کو کھلا تو سے نہیں تو کسی کے گھرسے کیوں کھا ئیں وہ دوسروں کے گھروں سے کھاتے ہوئے نئر ماتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب ہم کسی کے گھر حلے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔ حکور کھانے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔ حکور کھا سیتے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔ حکور کھا سیتے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔

#### معذورین کااینع عزیز رشته داروں سے کھانا:

فرمایا کیسس عکی الاندتهالی اندهم پرکوئی گناه نیس ہے۔ بھی اللدتهالی نے تہمیں نابینا بیدا کیا ہے اور دوئی کھانے کا وقت ہے کھالے کوئی عیب والی بات نہیں ہے وَ لَا عَلَی الله عَلَی الله مَویُنْ مِ کَلَی کُونْ کُناه نہیں ہے وَ لَا عَلَی الله مَویُنْ مِ کَلَی کُناه نہیں ہے وَ لَا عَلَی الله مَویُنْ مِ حَوَجُ اور یَار پھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کھانے کے وقت عزیز رشتہ داروں کے پاس گیا ہے اور وہ کھانا پیش کرتے ہیں تو کھالے کوئی گناه نہیں ہے وَ لا عَلْمَ اَنْ فُسِکُمُ اور نہ مناری جانوں پرکوئی گناه ہے اَنْ مَنامُحُلُوا مِنْ بَنِیُونِکُمْ کہ کھاؤتم اینے گھروں ہے۔ مفسرین کرام "کاایک گروہ کہنا ہے کہ مِنْ بَنِیُونِکُمْ ہے مرادا ہے بیٹوں کے گھرہیں کہ بیٹوں کے گھرہیں کہ بیٹوں کے گھرہیں کہ بیٹوں کے گھرہیں کہ بیٹوں کے گھراہی کہ میں ۔ ایک آ دمی نے آخضرت کی ہے ہو چھا کہ میرے والدصاحب بچھ سے کھانے کی چزیں مانگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ آخضرت کی نے فرمایا اندی کراہ نے گاتواور والدصاحب بچھ سے کھانے کی چزیں مانگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ آخضرت کی گئے نے فرمایا اندی کے مالک یک بیٹوں کے گھراہی کے ان تو اور تیرامال تیرے باہے کا ہے۔ "اگروہ نہیں کھائے گاتواور انہوں کا کھی کہ کا کہ ۔ "اگروہ نہیں کھائے گاتواور انہوں کے کھونے کی کونے کی کھیں کھائے گاتواور کی کا کے۔ "اگروہ نہیں کھائے گاتواور

کون کھائے گا اور بیٹا ہوکر ماں باپ کونہیں کھلائے گا تو اور کون کھلائے گا؟ اسلام نے بہت اچھی تعلیم دی ہے اور بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اور پورٹی قوموں کے ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے ،سولہ ستر ہسال کا ہوجائے تو اس کا سلسلہ الگ اور ماں باپ کا الگ ہوجا تا ہے۔ انگشتان کا ایک واقعہ:

میں نے انگلتان میں ایک بوڑھی عورت دیکھی ۔میرے خیال کے مطابق اس کی عمرا یک سونچیس سال کے لگ بھگ ہوگی ۔ وہ سنری بکڑے ہوئے جارہی تھی دوقدم چلتی بیٹھ جاتی پھر دوقدم چلتی بیٹھ جاتی ، بڑی مشقت کے ساتھ اینے گھر کی طرف جارہی تھی۔ میں نے ساتھی سے یو چھا کہ یہ ہے جاری اس حالت میں سبزی لے کر جارہی ہے اس کے گھر میں اور کوئی فردنہیں ہے؟ ساتھی نے بتایا کہ اس کے بیٹے ، پوتے ، پڑ پوتے اور بڑا کچھ ہے گریدا کیلی رہتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ اور اسلام نے بیسبت ویا ہے کہ جب ماں پاپ بوڑھے ہوجا کیں توان کا خاص خیال رکھو،ان کی خدمت کرو۔ یا در کھواسلامی تعلیم الی زبردست ہے کہ اگریہ عام ہو جائے تو کسی کوکوئی تکلیف نہ ہو۔تو پورپ میں بوڑھوں کے الگ فارم ہیں باوجوداولا دہونے کے بیان کی تعلیم ہے کہ جبتم بالغ ہو جاؤتو ان کو بھینک دو۔ اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جا ئیں تو ان کی خدمت کر دا دران ہے دعا ئیں لو۔ تو فر مایا کہتم اپنے گھروں بعنی بیٹوں کے گھروں سے کھا سكتے ہواورجس طرح بيوں كے گھروں سے كھانے بيل كوئى حرج نہيں ہے أو بيسوت ابسآنے م این باب دادا کے مروں سے کھاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے او بیسوت أُمَّها يَكُمْ بِإِينَ مَا وَل كَ كُفرون سِهِ كَعَاوُ كُرْتُمَ الكُّرسِيِّةِ مُواورتمباري مان الكُّرمِتي ے کھانے کا وقت ہے وہمہیں کھانا چش کرتی ہے کریز نہ کرو کھالو او بُیوُتِ اِنحوا اِنحمُ یا

اینے بھائیوں کے گھروں ہے کھاؤ اُو بُیُـوْتِ اَخُواٰ تِکُمْ یاا بِنی بہنوں کے گھروں ہے۔ کھانے کا وفت ہےتم بہن بھائی کے گھر گئے ہووہ کھانا پیش کرتے ہیں تو کھا لوکوئی حرج نہیں ہے اَو بُیُوتِ اَعْمَامِکُمُ یاایے چیاوں کے گھروں سے کھاؤ۔ چے تائے ایک بى بات ہے۔ اُو بُيُـوْتِ عَـمْتِكُم يا فِي پھو بھي ل كھرون سے كھاؤ اَو بُيُوتِ آخُوَ الِكُمُ بِإِلْيَةِ مَامُووُل كَيْ كُمُرُول سَهِ كَعَاوُ أَوْ بُيُونِ خَلْتِكُمُ بِإِلِيْ فَالأول كَ تھمروں ہے کھاؤ۔کھانے کے ونت ان کے گھر ہووہ کھانا پیش کرتے ہیں کھا سکتے ہوکوئی حرج نہیں ہے او مسا مَلَكُنتُهُ مَفَاتِحَهُ ياان كے كھروں سے كدان كى تنجيوں كے تم مالك ہو۔ مثال کے طور پرتمہارا منتی ہے ہمہارا خادم ہے وہ تمہارے کارخانے میں بیٹھتا ہے تمہاری دکان پر بیٹھتا ہے جا بیاں اس کے پاس ہیں مگر مالکتم ہووہ تمہاراامین ہے اس کے گھرتم کسی کام کے لیے گئے ہو کھانے کا دفت ہے وہ شہیں کھانے کا کہے تو کھالو۔ پیہ خیال نه کرو که میں تو کارخانه دار ہوں اور یہ چوکیدار ہے میراملازم ہے میں اس کے گھر سے کیوں کھا وُں؟ تکبرنہ کرو ٹھیک ہے تمہارا کھانا اعلیٰ معیار کا ہوگا اوراس کا کم درجے کا ہوگا لیکن تم اس کے گھرے کھالوکوئی حرج نہیں ہے اَوُ صَدِیْ قِیٹُے مُ یااپنے دوست کے کھ ہے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔

كهانے پينے كے متعلق شريعت كى چند مدايات:

کھانے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔

ا) .....آ تخضرت و الله في فرمايا كه كهانا شروع كرنے سے پہلے بهم الله پر صور ملاعلی قاری اور شاہ و لی الله بیر صور ف الله بیر میں الله نامی الله نامی الله نامی الله نامی الله نامی الله نامی الله بیری میں میں تامی بیر میں بہتر بیا ہے كه بیر موتو كافی ہے ـ كھانے سے پہلے بھی اور وضو سے پہلے بھی يہى تھم ہے كيكن بہتر بيہ ہے كه

مكمل بسم الله پڑھو، بسم الله الرحمان الرحيم ۔

ہے۔....ومراوضو سے بچاہوا پانی بھی کھڑے ہوکر پینامتخب ہے۔وہ بھی وضو کی وجہ سے برکت والا ہے۔

پہلے لوٹے ہوتے تھے اب ٹونٹیال ہیں۔ وضو کے بعد ٹونٹی سے تھوڑا ساپانی کھڑے ہوکر پی لے واس کو تواب ملے گا۔ مسلم شریف اور تر مذی شریف کی روایت ہے حضرت انس میں سے چھوڑا گیا کہ حضرت آپ نے بیرروایت بیان فر مائی ہے کہ آنخضرت میں کھڑے ہوکر کھانا کیسا میں کھڑے ہوکر کھانا کیسا

ہے؟ تر مذی شریف کی روایت ہفر مایا ذالک اَشَدُ " بیتواور سخت ہے۔ "اس کا گناہ تو اس سے بھی سخت ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ذلیک اُنشٹ " '' پیتو بہت ہی برا ہے۔'' آج کل عموماً لوگ شادیوں میں کھڑے ہوکر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پیہ سنت ك خلاف ٢ - مرآ تخضرت الله في فرما يا لَتَتَبعُنَّ سُنَامَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ شِبْرًا مبشِبْر وَذِرَاعًا مبذِرَاع "تم سے جو بہلے جوتو میں گزری ہیں تم ضروران کی نقالی کرو گے مرچيز ميں ـ' بخارى شريف كى روايت بحضرت! اَلْيَهُودَ وَالنَّصَادى مم سے يہلے جوقومیں گزری ہیں وہ یہودی اورعیسائی ہیں؟ فر مایا اور کون ہیں ہے یہود ونصاری کی ہر ہر چز میں پیروی کرو گے ۔ کیاشکل وصورت ، کیا لباس اور کیا کھانے یہنے میں ۔ تین جار جُلَّهول میں منیں بھی اس مسئلے میں مبتلا ہوا ہوں۔ایک جگہ سے تو میں واپس آ گیا۔لوگ میرے بیجھے بھاگ کرآئے مگر میں نے کہا کہتم ناراض ہوتے ہوتو ہو جاؤ میں نے رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا اور کھانے کے بغیر واپس آگیا۔ ایک جگہ بریس نے کہا کہ بھائی مجھے بٹھا کر کھلا دواگر تمہارے یاس کپڑائہیں ہے تو میرے یاس اپنارومال ہے میں اس پر بیٹے جاؤں گا۔ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بیمیز کری ہے آپ یہاں بیٹے کر کھالیں ہارے ياس متبادل انظام بيس ب-اورجب كهان سے فارغ موجاؤ توبيد عاكرو ألم حمد لله الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ليكن افسور ع كه كان توتمهين بارے آتے ہیں مگر کھانے یہنے کی دعائیں نہیں آتیں۔

فرمایا کیسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْکُلُوا جَمِیْعًا اَوُ اَشْتَاتًا نہیں ہے تم پرکوئی گناہ کہ کھاؤتم اکتھے ہوکر یاالگ الگ ۔ ایسے لوگ بھی تھے کہا کیلے نہیں کھاتے تھے جب ان کوروٹی دی جاتی تورکھ کرانتظار کرتے کہ کوئی آئے گاتو کھا کیں گے ۔ ایسے لوگوں میں سے عبداللدابن عمرضی اللہ تعالی عنهما بھی تھے کہ سارے کھانا کھالیتے اوروہ انتظار کرتے رہتے کہ کوئی آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔اس سے گھر والوں کو بھی تکلیف کہ انہوں نے برتن بھی دھونے ہیں اورسونا بھی ہے اور کام بھی کرنے ہیں اور ایک آ دمی اس لیے بیٹھا ہے کہ کوئی آئے گا تو کھا ئیں گے۔ا تنا تشد دنہیں ہونا جاہیے اگر کوئی ساتھی ہوتو مل کر کھا لوور نہ السيك كهالورا كشف كها وَالسيك كها وُ دونون طرح جائزے فياذًا وَخَلْتُهُ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِس جبتم كمرول مين داخل موتواييخ لوكول برسلام كها كرو\_دوسرول کے گھروں میں داخل ہونے کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیرا جازت کے واخل نه ہواور اہل خانه کوسلام کہو۔ یہاں اپنے گھر کے متعلق حکم ہے حضرت جابر ﷺ فر ماتے ہیں کہ جبتم گھروں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابر کت سلام کہو۔ فر ماتے كى طرف سے دعائے خبرے مُبلسوكة طَيّبة جوكه بابركت باور ياكيزه بـ للندا اینے گھروں میں داخلے سے وفت سلام کر کے داخل ہو تحسفہ لیک یُبَیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الایتِ اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ آیتی تمہارے لیے لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ تاکم مجھو اوران میںغور وفکر کرواوران بیمل کرو۔



إِمَّا الْهُوْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَأَنُوا مَعَ لَا عَلَى أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَنْ هَبُوْإِحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ بِسُتَأَذِنُونَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَاذَااسْتَأَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأِنْهُمْ فَأَذْنُ لِمِنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلُهُمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عُفُولُ لِيَجِيْمُ لَا يَخْعُلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بِينَكُمُ لَا عَالَمِ بِعَضِلُهُ بِعِضًا الرَّسُولِ بِينَكُمُ لَكُ عَلَى الْمُعْضِلُهُ بِعِضًا ا قَلْ يَعْلُمُ اللَّهُ الَّذِي يَسَكُلُونَ مِنْكُمُ لِوَادًا فَلْيَعْنَ رِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرُةَ أَنْ يَجْمِيبُهُمْ فِتُنْ أُوْيُجِيبُهُمْ عَنَا الْإِلَيْمُ ﴿ ٱلَّالَّالِيهُ الَّالِيهُ مَافِي التَّمُونِ وَالْاَرْضِ قَلْ يَعُلُمُ مَا النَّهُ عَلَيْهُ وَيُومُ يُرْجَعُونَ الناء فَيُنْبِتُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْمَا يَخْتَهُ بات بِ الْمُؤْمِنُونَ ايمان والے الَّذِيْنَ وه بين المَنُواجو ا يمان لائے ہيں بساللُّهِ الله تعالىٰ ير وَ رَسُولِه اوراس كرسول الله ير وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ اور جب وه جوت بي رسول الله كساته عَلَى أمُر جَامِع كسى اجتماعى معاطع مين لَمْ يَذْهَبُوا تووة بين جات حَتَّى يَسُنَأُ ذِنُوهُ يهان تك كهوه آب سے اجازت لے ليس إنَّ الَّه سندِيْسنَ بِيشك وه لوگ يَسْتَافِنُونَكَ جَوْآبِ سے اجازت ليتے بين أولَئِكَ اللَّذِيْنَ يهى وه اول بين يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ جُوايمان لات بين الله تعالى ير وَرَسُولِهِ اوراس كرسول السُتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمُ لِسَجب وواجازت طلب كرين

آب سے این سی ذاتی کام سے لیے فساُذُن پس آب اجازت دیں لِسمَن شِنْتَ جَس كُوجًا بِينَ مِنْهُمُ الرابِس مِنْهُمُ الرابِس و اسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ اورمعافى مأتكين ان كے ليے اللہ تعالىٰ سے إِنَّ المِلْهَ بِحُسْفُ اللّٰهِ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ بَحْشَعُ والا بَيْنَكُمُ اين ورميان كَدُعَآءِ بَعُضِكُم بَعُضًا جيها كرتمها رابلانا بالعض كا بعض كو قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ تَحْقَيق جانتا إلله تعالى الَّذِيْنَ ان لوكول كو يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ جُوكُ مِلْ جَاتِ بِينِمْ مِينَ سِي لِوَاذًا آرْبناكر فَلْيَحُذَر الَّذِيْنَ لِيل عابيك دوري وه لوك يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِهَ جَوْمُ الفت كرت بين آب كَتَكُم كِي أَنُ تُصِيبَهُمْ فِتُنَةٌ بِيكَ يَنْجِ الْهِيلُ وَكَي نَتْنَهُ أَوُ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا منجان کوعذاب در دناک اَ لا خبر دار إِنَّ لِلَهِ بِشُك اللَّه تعالی كے ليے ہے مَا فِي السَّمُواتِ جُو يَجِم اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْأَرُض اورز مِن مِن قَدْ يَعُلُمُ محقيق الله تعالى جانتا ب عَما السحالت كو أنْسُمْ عَلَيْهِ جس يرتم مو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اورجس ون لوائات جائيس كاس كى طرف فَيُنَبُّنهُم يسوه ان كونبرد \_ گا بما عَمِلُوا اس كى جوده انبول نے كيا ب والله بكل شى ع عَلِيْهُ اورالله تعالیٰ ہر چیز کوجانتا ہے۔

صحیح ایمان کی خوبیاں:

الله تبارك وتعالى نے اس مقام برضح ايمان كى خويمال بيان فرمائى جي كممومن

كہلانے كالمستحق كون ہے؟ الله تعالى كے بال كے مومن كہا جاتا ہے؟ الله تعالى فرماتے بيل كم إنَّهُ المُوْمِنُونَ الَّذِينَ عِنْ الدِّينَ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جوحقيقتاً ايمان لائے بين الله تعالى اوراس كےرسول اللہ يعان كے رعوے سے پھنہیں بنتا۔ آنخضرت ﷺ نے تین دفعتم اٹھا کرفر مایا وَاللَّهِ لَا يُسوفِينُ وَاللَّهِ لَا يُسوُّمِنُ وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ "رب كيتم وهمون بيس برب كيتم وهمون نہیں ہے،رب کی تشم وہ مومن نہیں ہے۔''صحابہ کرامﷺ نے سوال کیا کہ حضرت کس کے متعلق فرمارے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا آگذِی کا یامَنُ جَارُهُ عَنُ بَوَائِقِهِ "وه شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔'' یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ازروئے قرآن وحدیث ہم میں سے ایک یا دو فیصدمسلمان ہوں گے۔اگر آب بغیرشم اٹھانے کے بھی فر ما دیتے تو کافی تھالیکن تین دفعہ شم اٹھا کرفر مایا۔اس سے اندازہ لگاؤ۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں اس طرح آتی ہے کلا یُوفِ مِنُ اَحَدُکُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِلْحِيْدِ مَايُحِبُ لِنَفُسِهِ ""تم مِن سِيكُوكَى آدى مومن بيس بوسكتايهان تک کہاہیے بھائی کے لیے وہ شے پیند کرے جواینی ذات کے لیے پیند کرتا ہے۔''اس حدیث میں بھی جومعیار بیان ہواہے اس کے مطابق بھی ہم مومن نہیں ہیں محض دعو ہے ہے سيجهبيں بنيآ۔

## المخضرت الله كالمجلس سے بغیرا جازت جانا:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں پختہ بات ہے کہ مومن وہ ہیں جوحقیقتا ایمان لائے ہیں اللہ تعالی براوراس کے رسول ﷺ پر وَإِذَا تَحالُوا مَعَهُ عَلَى اَمُو جَامِعِ اور جبوہ ہوتے جالی پراوراس کے رسول ﷺ پر وَإِذَا تَحالُوا مَعَهُ عَلَى اَمُو جَامِعِ اور جبوہ ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی معالمے میں گئے یہ ذُھ بُوا نہیں جاتے حَتّٰی ہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی معالمے میں گئے یہ ذُھ بُوا نہیں جاتے حَتّٰی

يَسْتَ الْذِنُوهُ بِهِالَ مَكَ كَهُوهُ آبِ سے اجازت لينے ہيں۔ بعض دفعه آنخضرت ﷺ اہم کاموں کے لیے چیدہ چیدہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور قر آن یاک کے اس حکم کی تعمیل كرتے تھے وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُو [آل عمران: ٥٩] 'اورمشوره كري ان سے معاملے میں ۔'' کہان کی دل جو کی بھی ہوجائے اور رائے بھی آ جائے گی ۔ پھر بسااوقات مجکس کمبی بھی ہو جاتی تھی تو جلد ہازقتم کے لوگ بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے اس طرح جانا مناسبنہیں تھا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کے پنمبر نے بلایا ہے آپ کا بلانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی ضروری کام ہے تو آپ کے کان میں آگر کہہ دے حضرت! مجھے ضروری کام ہے میں جانا جا ہتا ہوں بغیرا جازت کے نہیں جانا جا ہیے۔ علامہ آلوی مجلس ہے تو بغیر کا تے ہیں کہ آنخضرت کے کمجلس ہے تو بغیر اجازت کے جانا حرام تھااور یفص قرآن ہے ثابت ہےاور یہ بات قیاس سے ثابت ہے کہ اگر کوئی مسلمان لیڈراور قائد یا نمائندہ بلائے تو پھر بھی بغیرا جازت کے جانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں! جن کو بلایانہیں گیااورا پے طور پرآ گئے ہیں شوقیہ طور پر ،تو وہ بغیرا جازت كے جاتكتے ہیں۔ فرمایا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُنَا أَذِنُونَكَ لِهِ شَكَ وه لُوگ جواجازت ما تَكَتّ بیں آ ہے ۔ اُو لَیْکَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بااللّٰہِ وَرَسُولِهٖ یَہی لوگ ہیں جوایمان لائے بیں اللہ تعالیٰ پراوراس کے رسول ﷺ پر فیاذا استَا ذَنُو ک پس جب وہ اجازت مانکیس آپے لِبَعُضِ شَانِهِمُ ایخ کسی ذاتی کام کے لیے فَاذَنُ آیا جازت دے دیں لِمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ ان مِين سے جس كوچاہيں وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ اور بخشش مانكيں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اے اللہ اس مجلس کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کومعاف کر دے۔ کیونک ا جازت ما تکنے والا جس کام کے لیے گیا ہے یا تو وہ دنیا کا کام ہوگا اور آپ کی مجلس دین

امور کے متعلق ہے تواس نے دنیا کے کام کودین کے کام پرتر جیج دی ہے اور یہ گناہ ہے اس کے لیے ان کے لیے معافی مانگیں اورا گروہ بھی دین کا کام ہے تو پھر کوتا ہی یہ ہوئی کہ آپ کی جلس میں بیٹھنازیادہ اہم اور ضروری تھا اس لیے آپ ان کے لیے معافی مانگیں اِنَّ اللَّهَ کَیْ کُورٌ دُجِیْمٌ بِی شَکْدُ اللَّہ تَعْمُ وَاللَّمِ ہِان ہے۔

آنخضرت الله كوبلانے متعلق آداب:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا نه بناوَرسول الله الله عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

اس آیت کریمہ کی مفسرین کرام نے تین تفییریں کی ہیں۔ایک تفییریہ ہے کہ جب تم آنخضرت كو الله الأوتواس طرح نه بلاؤجس طرح تم أبس ميں ايك دوسرے كو بلاتے مو يَسا خَسالِمَدُ يَسازَيْدُ يَا بَكُو يَا فُلانُ يَا فُلانُ \_ مطلب يه بيك يا محد المهرن يكارو السلسه على كمدكر يكارو-كيونكه عرف مين خالى نام كيساته يا توبرا جهوف كوبلاتاب يا ہم عمرایک دوسرے کو نام کے ساتھ بلاتے ہیں اور چھوٹے اگر بڑے کو نام کے ساتھ الكارين تواكي متم كي محسما في اور باد بي باورتو بين مجمي جاتى براا كرچهو في كونام لے کر بلائے تو محتا خی نہیں ہوتی۔دوسری تغییر یہ ہے کہ آنخضرت اللے کے بلانے کو آپس میں تم ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ مجھوکہ تم ایک دوسرے کو دعوت نامے بھیجتے ہو كوئى آئے نہ آئے اس كى مرضى \_آب بھے كے بلانے كواس طرح نہ مجھو\_آب بھے كے ر وت نامے کو قبول کرواور حاضری دو۔ اگرنہیں آؤ کے تو گنہگار ہو گے۔ تیسری تفسیر بیہ ہے كه آنخضرت والله كا وعاور كواين دعاور كي طرح نه مجھوكة قبول موئيس يانبيس \_الله تعالى

چاہے تو تبول کرے اپنے فضل ہے در نہ ہمارے اندر دعا کی قبولیت کی شرطیس تو ہیں نہیں۔ میرے خیال میں ہزار میں سے کوئی ایک آ دھآ دمی ہوگا جو پورا اترے اور یہ بھی بوی خوش قشمتی ہے۔

#### دعا کے تبول ہونے کی شرائط:

اسدوعا کے قبول ہونے کی پہلی شرط بیہ کہ آدمی کاعقیدہ سے مودہ مومن ہو و مسا دُعَآءُ الْكَفِوِيْنَ إِلَّا فِي صَلل [رعد: ٢١]" اورسيس به يكاركافروس كي محرمراس من " ووسری شرط بیہے کہ بالغ ہونے سے لے کردعا کے وقت کہ جب دعا کر رہاہے کوئی فرض واجب اس کے ذمہ نہ ہو۔ نماز ،روز ہ، زکو ۃ ،قربانی عشر، فطرانہ وغیرہ جو بھی اس کے ذمہ بیں اواکر چکا ہوکوئی اس کے ذمہ باتی نہ ہو۔اب بتاؤابیا کون آ دمی ہے؟ الله .....تيسرى شرط بيه به كه حرام كالقمه نه كها تا هو كئ مرتبه من يحيج موجوة ومي ايك لقمه حرام كا كهائے كا توج اليس دن اور جاليس راتيس دعاكى قبوليت معروم موجائے كا۔اور حال يب كه مار ية بيك حرام سے مرب موئ بن مارى دعائي كيے قول مول كى؟ الله الله المعقمة والما الله الله المعقماته كرا كه لا يَعْبُلُ الله المعقمة والله المعقمة مِنْ فَسلُب غَسافِيل "الله تعالى اس ول كى وعاقبول نبيس كرتاجو يورى توجه كے ساتھ منه كرے۔" زبان كس طرف ہوخيالات كس طرف ہوں۔ جب اللہ تعالى سے مانكوتو بورى دل جمعی کے ساتھ مالکو۔ ہمارے اندر دعا قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہیں خودسوج لو لیکن اس کار مطلب نہیں کے دعا ما تکنا ہی جھوڑ دو۔ اگر اللہ تعالی سے نہیں ما تکنا تو اور کس سے ما تکنا ہے۔ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی کوشش کروا ورانٹد تعالیٰ ہے ما تکتے رہو۔ الله تعالى قرمات بن قد يعلم الله الدين محتيق الله تعالى ما ما الوكول

كو يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِوَاذًا جوكسك جاتے بين تم بين سے آثر بناكر مثلًا إيك آدى نے رخصت مانگی کہ حضرت! مجھے کام ہے۔آپ ﷺ نے اس کوا جازت دے دی دوسرااس كَ آرُ مِين بغيراجازت كِ نَكل كياتو فرمايا ايسون كوالله تعالى جانتا ٢- فَلَيْ حُذَرِ الَّذِيْنَ يس جا ہے كەدرىن وەلوگ يُخالِفُون عَنْ أَمُرة جومخالفت كرتے ہي آپ ﷺ كے علم ك - كس بات عدري أن تُصِيبَهُم فِنْ مَا لَهُ مَا كُولُولَى فَتَنه - كُولُى آز ماكش آ جائے جسیا کقرآن یاک میں مذکورے کہ احدے موقع پر کھے صحابہ اللہ غلط بھی کا شکار ہوکر آب ﷺ کے علم کی مخالفت کر بیٹے جس کے نتیج میں ستر آدمی شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے اور فنتح شکست کی صورت میں بدل گئی۔ بھی آ دمی نجب کے فتنے میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کا نتیج بھی احیمانہیں نکلتا جیسا کے خنین کا واقعہ بھی قرآن یاک میں موجود ہے وَ يَوْمَ حُسنَيْن إِذُ اَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنْكُمْ شَيْئًا [ توبد: ٢٥] 'دُاور حثين كي لڑائی کے دن جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت نے کثرت تمہارے کچھ کا مجھی نہ آئی۔''جب کوئی مصیبت آئے تو اس آ دمی کوسمجھنا جائے کہ پیمیرے اعمال کی شامت ہے کیکن حال پیہ ہے کہ عوام ہر شے کا تعلق مادی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔

اب دیکھو! آنخضرت کے اس میم کی مخالفت کی وجہ سے کہ آپ بھٹے نے فرمایا کہ عورت کو مکران نہ بناؤ۔ جو صیبتیں ہمارے اوپر آرہی ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ بہل مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا ، معلوم نہیں کیا کیا مہنگا ہوگا؟ روز بروز اضافہ ہور ہا ہے۔ بیسب عورت کی حکمرانی کی نحوست ہے کسی کو پھے بھونہیں آرہا۔ اُو یُصِیبَهُم عَذَابٌ اَلِینُم یا پہنچ ان کو دردناک عذاب ۔ آسان کی طرف سے عذاب آئے اوراس میں سب تباہ وہر باوہ و جا کمیں اُلَّا خبردار اِنَّ لِللَّهِ بِیکا اللَّهُ تعالیٰ کے لیے ہے مُا فِی السَّموٰتِ جا کمیں اَلَّا حَردار اِنَّ لِللَّهِ بِیکا اللَّهُ تعالیٰ کے لیے ہے مُا فِی السَّموٰتِ جا کمیں اَلَا حَردار اِنَّ لِللَّهِ بِیکا اللَّهُ تعالیٰ کے لیے ہے مُا فِی السَّموٰتِ



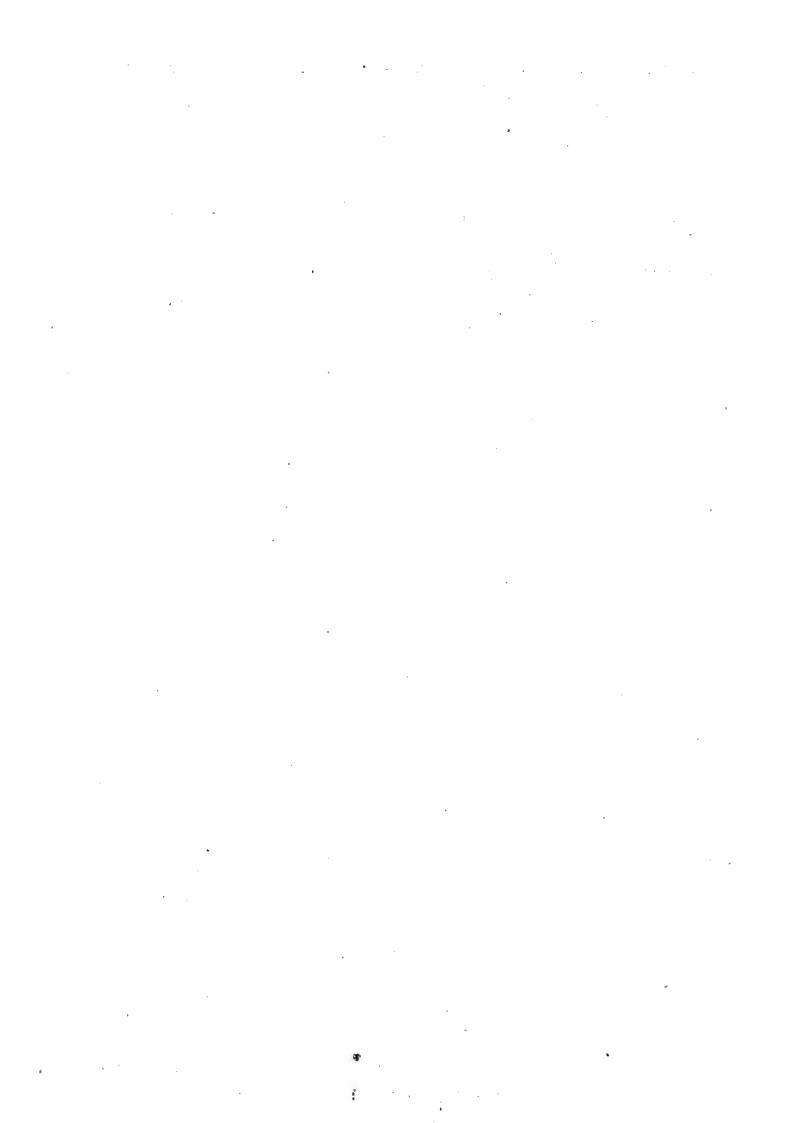

تفسير



(مکمل)

(جلد)

• 

يَنْوَالْهُ وَالْكُنَّاءُ عَنِينَهُ لِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِينِيرِ وَيَتَّبِينُوالِيُّ وَيُؤْفِظُ تُبْرِكِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِي وَلِيَكُونَ لِلْعَلِمِينَ مَنْ لِكُونَ لِلْعَلِمِينَ مَنْ لَكُونَ إلَّذِي مَى لَهُ مُلْكُ التَمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنَّ لَا شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلْقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ تَقْدِيرًا ٥ واتَّخَانُوْامِنْ دُونِهَ الْهَدُّ لَا يَخْلُقُونَ شَيِّكًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَ كَيْلِكُونَ لِإِنْفُيهِ مُضِرًّا وَلَانَفْعًا وَلَاينَلِكُونَ مُوْتًا وَلَاعَيْوَةً وَكُونُشُورًا وَ كَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالنَّ هَذَا الَّالْ الْفُكِ افْتَرَكُ وآعانه عليه ووم اخرون فقد جآء و ظلما وزورا ه قَالُوْ ٱسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٱلْتُتَّبِهَا فَهِي تُمُلَّى عَلَيْهِ فِكُرُةً وَّ اَصِيْلًاه قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّمَوْتِ وَالْكُرُضِ الله كان عَفُورًا تَحِيمًا ۞

تَبْرُكَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

نے پیدا کیا ہر چیز کو فسف ڈرَہ تُف دِیْسرًا کیس مقرری اس نے ہر چیز کی تقدیمہ وَاتَّخَذُوا اورانهول ني بنالِي مِنْ دُونِهِ الله تعالى سے نيے نيے الِهَة معبود لاً يَخُلِقُونَ شَيْئًا وهُ بِين بِيدِ الرَّے سي چيز كو وَّهُمْ يُخُلَقُونَ اوروه خود بيدا کیے جاتے ہیں وَ لا یَـمُلِکُونَ لِلاَنْفُسِهِمُ اوروہ ہیں مالک این جانوں کے لیے ضَوًّا وَّلَا نَفُعًا نقصان کاورنه نفع کے وَّلایکملِکُوْنَ مَوْتًا اوروہ ہیں مالك موت كے وَّلا حَيْـو\_ةً اورنه زندگی وَّلا نُشُـورُ أَ اورنه المُحاركم مِ ہونے کے وَ قَسَالَ الَّهٰ ذِيْنَ كَفَرُوْ آ اوركہاان لوگوں نے جوكافر ہن إِنَّ هلذَ آ نہیں ہے بیقرآن إلا إفْکُ مَرْجِهوٹ افْتَ وَهُ نبی نے اس کو گھڑا ہے وَاعَانَهُ عَلَيْهِ اورامدادي باس كاس قرآن ير قَوْمٌ اخْوُونَ دوسر فُول ا نَ فَقَدُ جَآءُ وَ يُسْتَحْقِينَ لائ بين بيلوك ظُلُمًا ظلم وَزُورًا اورجموت وَ قَالُوْ آ اور كہا ان لوگوں نے اَسَاطِیْرُ الْاوَّلِیْنَ یہ یملے لوگوں کے قصے کہانیاں بين اِكْتَتَبَهَا جواس بِغِمبر نَ لَكُ بِينَ فَهِيَ تُسمُلِّي عَلَيْهِ بِس وه الماءكرائي جِاتَى بِاس كسامن بُكُرةً صبح وَ أَصِيلاً اور يَحِط بهر قُلُ آب فرمادي أَنُوَلَهُ الَّذِي اتاراب اس كواس ذات نے يَعْلَمُ السِّرَّ جوجانتي بي حِيمي چيزكو فِي السَّمُواتِ آسانول مِين وَالْأَرُضِ اورز مِين مِين إنَّــ هُ كَــانَ غَفُورًا رَّ جِيْمًا بِشِك وه بخشنے والامبر بان ہے۔

وجبرتسمييه

اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں لفظ فرقان موجود ' ہے۔ بیسورت کمی ہے بیعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔اس کے چھ(۲) رکوع اورستنز (۷۷) آیتیں ہیں۔قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے اور قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے۔ اس مقام پراللہ تعالی نے فرقان کے نام کے ساتھ ذکر فر مایا ہے تَباسسو کے اللّٰذِی بركت والى ہےوہ ذات أَنوَّلَ الْمُفُرُقَانَ جس نے تھوڑ اتھوڑ اكر كے اتارا قرآن كريم کو۔ فرقان کامعنی ہے فرق کرنے والا۔ قرآن کریم ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، توحیداورشرک میں فرق کرنے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا ہے، بچے اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن قَواً سے بھی ہے مَقُرُوءٌ کے معنی میں، پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں جتنی تلاوت قرآن کریم کی ہوئی ہے اتنی اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی ۔ ہر جگہ اور ہر ملک میں لوگ پڑھتے ہیں کیکن كاش! يرصنے كے ساتھ ساتھ سبجھتے بھى \_افسول كەقر آن كريم كو سبجھنے والے بہت كم ہيں اور اس پر عمل کرنے والے اور کم ہیں اگر سارے لوگ قر آن کریم کو مجھیں اور اس پرعمل کریں تو د نیا میں کوئی فتنه، فساد، چوری ، ڈاکا نه ہواور بدمعاشی نه ہویہ جو کچھ دنیا میں ہور ہا ہے سب قرآن كريم سے دوري كا بتيجہ ہے۔ نَسزَّلَ كامعنى ہے تھوڑ اتھوڑ اكر كے اتارا قرآن كريم تئيس (٣٢)سال ميں مكمل ہوا ہے۔ تيرہ (٣١)سال مكه مكرمه اور (١٠) دى سال مدينة منورہ میں نازل ہوتار ہا۔تو برکت والی ذات نے قرآن تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا عَلیٰ عَبُدِهِ این بندے پر۔

#### عبریت بہت بلندمقام ہے:

عبدیت بہت بلندمقام ہے گرآج کل جاہل قتم کےلوگ کہتے ہیں آنخضرت ﷺ کو بندہ کہنے میں تو ہین ہوتی ہے۔اگر تو ہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ عزت کے مقام پرآ ہے ﷺ کوعبد فرماتے؟ حالانکہاللہ تعالٰی نے عزنت کے مقام پرفر مایا کہفر قان نازل کیا اپنے بندے پر اورمعراج کےموقع پربھی فرمایا سُبُحٰنَ الَّذِیُ اَسُوٰی بِعَبُدِہ '' یاک ہےوہ ذات جس نے سیر کرائی اینے بندے کو۔' سدرۃ المنتہیٰ پر چینچنے کے بعد آپ بندے ہی رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاوْ حَمّی اِلٰی عَبُدِهِ مَا أَوْ حَمّی [سورة نجم]" پس (الله تعالیٰ نے)وی کی اییے بندے کی طرف جو وحی کی ۔'' پھرواپس زمین پرتشریف لائے اور تحفہ لے کر آئے ۔ اس میں بھی اللہ تعالی نے آپ اللہ وعبر بی فرمایا ہے اَشُھ لُدُ اَنَّ مُعَمَدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ " میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ " گویا عبدیت سی مقام پربھی آپ ﷺ ہے جدانہیں ہوئی ۔اگرلفظ عبد میں تو بین ہوتی معاذ اللہ تعالیٰ تورب تعالیٰ بھی بھی آپ ﷺ کوعبد نہ فر ماتے کہ جاہلوں کا خیال ہے کہ بندہ کہنے میں آپ ﷺ کی تو بین ہے۔تو یا در کھنا بندہ ہونا، بشر ہونا، انسان ہونا بڑی بات ہے اور یہ بڑا بلندمقام ہے۔ بیقرآن این بندے پر کیوں نازل فرمایا لِیکُونَ لِلَعْلَمِیْنَ فَذِیْوَا تاکہ ہوجائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والارب تعالیٰ کے عذاب ہے۔اللہ تعالیٰ نے عالمین جمع کا صیغه بولا ہے کہ اس جہان میں کئی جہان ہیں ، کئی عالم ہیں ۔ انسانوں کا عالم ہ، جنات کاعالم ہے، فرشتوں کاعالم ہے، حیوانات کاعالم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ ﷺ فرشتول کے بھی پیغمبر ہیں یانہیں ۔تو امام حموی ،امام رازی وغیرہ رحمہم االلہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتے چونکہ معموم ہیں اس لیے آپ ﷺ کی بعثت ان کے لیے نہیں

ہے آپ ﷺ کی بعث انسانوں اور جنوں کے لیے ہے جوم کلف ہیں نیکی بدی کاان میں مادہ ہے۔جبکہ امام سبکی اور امام زرقانی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں عالمین چونکہ جمع کاصیغہ ہاں کے لیے بھی پیٹیبر ہیں گووہ مكلف نہیں ہیں وہ معصوم ہیں لیکن فرشتوں پر بھی آپ بھی کا ادب واحتر ام لازم ہے۔تو آپ تمام جہانوں کے لیے نذرین کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض ملحقتم کے لوگ کہتے ہیں (ان میں نیاز فتح پوری بھی ہے۔) کہ آنخضرت ﷺ شریف الطبع آدمی تھے ان کی نبوت ہمارے لیے نہیں ہے یہ قر آن عرب کے جاہل بدوؤں کے لیے ہے۔ ہاں!اس میں جواحیمی بات جمیں مل جائے تو وہ ہم لے لیں۔ یہ بیں ان لوگوں کے خیالات اور عقائد۔ یا در کھونو جوانو! آج کل جتنے صحافی ہیں خدا پناہ! اپنی صحافت کے زور پر الحاد پھیلا رہے ہیں ۔لوگ ان کو بردامقام دیتے ہیں۔مرے ہوئے کے بارے میں بچھ کہنا تو نہیں جا ہے مگر حقیقت ہے آگاہ کرنے کے لیے بتار ہا ہوں کہ یہی باطل نظریہ کوثر نیازی کا تھا۔اب وہ پہنچ گیا ہے جہال پہنچنا تھا۔اس نے بخاری شریف کی روایت کواس طرح خلط ملط کیا اوراس کا مُداق اڑایا کہ مجھ صرفہیں۔ الله تعالى جزائے خيرعطافر مائے مولانا محمد يوسف لدھيانوي كوكمانبول نے فريضه اواكيا اوراس کی تر دید کی۔ بیسب باطل پرست لوگ ہیں۔

یقرآن کس ذات نے اتارا ہے الَّذِی لَنهٔ مُلُکُ السَّمُونِ وَالْاَرُضِ وَهِ اللَّذَاسِ کے لیے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا ۔ زمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے مالک آسانوں کا اور زمین کا ۔ زمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے اور ان میں تصرف بھی اسی کا ہے وَ لَم يَتَّخِذُ وَلَدًا اور نہیں بنائی اس نے اولا و ۔ اس میں ردہوا یہودونساری کا اور دوسری مشرک قوموں کا ۔ وَ قَدالَتِ الْیَهُو دُ عُزِیْرُ نِائِدُ اور عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللّٰد تعالیٰ کے بیٹے ہیں ۔ اور دوسری عُزِیْرُ نِائِدُ اللّٰهِ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللّٰد تعالیٰ کے بیٹے ہیں ۔ اور دوسری

مشرک قویس جن میں عربی بھی ہیں وی خعلون لِلْهِ الْبَنَاتِ ''وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ النات تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔' تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کاردفر مایا ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولا وزیش بنائی۔اورسا تویں پارے میں آتا ہے وَلَمْ مَن کُن لَّهُ صَاحِبَهُ ''اورنہیں ہے اس کی بیوی۔' اس کی صفت ہے لَمْ یَلِهُ وَلَمْ یُولَهُ ''ناس نے کی کوجنا ہے اور نداس کوکس نے جنا ہے۔' وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَوِیْتُ فِی الْمُلُکِ اورنہیں ہے اس کا کوئی شریک ہے اور ندز مین میں ، نہ پیدا کرنے شریک ملک میں۔ نہ آ عانوں میں اس کا کوئی شریک ہے اور ندز مین میں ، نہ پیدا کرنے میں ، نداولا دد سے میں ، ندرز ق دینے میں اس کا کوئی شریک ہے ، نہ تکلفیں دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے ، نہ تکلفیں دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے ، نہ تکلفیں دور کرنے میں اس کا کوئی شریک ہیں ہے۔ یہی مفہوم ہے وَلَمْ یَکُنْ لَلْهُ کُفُوّا اَحَد کا۔

#### مسكه تقذير:

و خسک قدیرے اکار

پرمنکرین حدیث نے بڑے رسالے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ مولو یوں کا اپنا بنایا

ہوا ہے پہلے سے کوئی چرنگھی ہوئی نہیں ہے۔ بس بندہ جو کرتا ہے وہ لکھا جا تا ہے۔ غلام احمہ

پرویز کہتا ہے کہ یہ جمیوں کی سازش ہے۔ جمیوں کی سازش کا کیامعنی ہے؟ کتنا بڑا خبیث

ہوا ہے ، یہ کہہ کراس نے کن پر تقید کی ہے؟ صحاح ستہ کے مصنفین پر، رحمہم اللہ تعالی ۔ کیونکہ

امام بخاری نے تقدیر کی احادیث بخاری شریف میں نقل فرمائی ہیں اور یہ این انسل ہیں

جمی ہیں۔ امام ابوداؤ دہجستانی ہیں انہوں نے کتاب الا یمان میں نقدیر کی روایتی نقل فرمائی ہیں۔ امام نائی کھی عجمی ہیں۔ امام نائی کھی جمی ہیں۔ امام تر مذی ترفد کے ہیں وہ بھی تجمی ہیں۔ امام نائی کھی تجمی ہیں اور سے امام نائی کھی تجمی ہیں اور امام ابن ماجہ بھی تجمی ہیں۔ امام ترمذی ترفد کے ہیں وہ بھی تجمی ہیں۔ امام نائی کھی تجمی ہیں اور امام ابن ماجہ بھی تجمی ہیں، رحمہم اللہ تعالی ۔ تو صحاح ستہ کے پانچ مصنفین تجمی ہیں تو

عجمیوں کی سازش کہہ کران حضرات برطعن کیا ہے۔صرف امام مسلم بن حجاج قشیری عربی ہیں۔ چونکہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تقدیر کے متعلق روایات بیان فرمائی ہیں۔ تو غلام احمد برویز کہتا ہے کہ بیانجی سازش ہے ان عجمیوں نے مل جل کراپی طرف سے بیا حدیثیں بنائی ہیں اورلوگوں کوتفذیر کا قائل کیا ہے اور حقیقت میں تفذیر یجھ ہیں ہے۔تم اس کی جہالت کا اندازہ لگاؤ کہ کہتا ہے اگر تقذیر کوئی چیز ہوتی تواس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ میں نے اپنی کتاب" انکار حدیث کے نتائج" میں اس پر بردی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ میں نے کہاتم قرآن کو کیا جانتے ہواور کب مانتے ہو؟ اگرتم قرآن پڑھتے تو یہ آیت کریمہ تَهَهَارِ عِسَامِنِينَ آتَى اللَّهُ تَعَالَى نِے قَرَمَا يَا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيُرًا " مرچيز کورب تعالی نے پیدافر مایا اور ہر چیز کی تقدیر بھی رب نے مقرر کی ہے۔' یا در کھنا! تقدیر کا مسئلہ جن ہے۔قرآن کریم میں بھی ہے اورا حادیث میں بھی ہے۔ مگر بیلوگ بڑے بے حیا ہیں صرف اوب کے زور پر لیعنی او بیانہ کلام کی وجہ سے نوجوانوں کوخراب کرتے ہیں ۔ نو جوان ان کے اولی ذوق کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یا در کھنا! تفذريكا مسلد بنيادى مسائل ميس سے ب واتّ خد أو امِن دُونِية الِهَة اور بناليان بے وقو فوں نے اللہ تعالی سے نیچے نیچے معبود کسی کالات خدا ہے،کسی کا منات خدا ہے، سى كاعرُّى وغيرهم فرماياس لو لا يَخْلُقُونَ شَيْئُوه جن كوانهول في معبود بنايا بوه كسى چيز كے خالق نبيس ہيں انہوں نے كوئى چيز پيدائبيس كى وَ هُمْمُ يُخُلَقُونَ اوروہ خود پيدا کیے جاتے ہیں مخلوق ہیں عبادت کے لائق تو خالق ہے مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جن کی بید بوجا کرتے ہیں پنمبر ہوں ،فرشتے ہوں ،شہید ہوں ،ولی ہوں ،امام بھی مخلوق بیں۔ توبیعیادت کے لائق کس طرح ہو گئے۔ فر مایاان کا حال بیہے کہ وَ لَا يَــمُـلِـ كُـوُنَ

الأنفسيهم ضرًا وَلا مَفْعُ اوروه بين مالك الى جانول كے لينقصان كاورند فع كر نفسيهم ضرًا وَلا مَفْعُ نقصان كيا بينجا كتے ہيں؟

الله تعالی کا گلوق میں آنخضرت کی دات گرای ہے بوی شخصیت تو كوئى بین ہے آپ الله تعالی کا گلوق میں آنخضرت کی دات گرای ہے بوی شخصیت تو كوئى بین ہے آپ کے سائلہ تعالی نے قرآن پاک میں دواعلان کروائے ہیں قُلُ آپ کہد ویں اِنِی لا اَمْلِکُ لَکُمُ ضَوًّا وَلا رَشَدًا [جن: ۲۱]" بے شک میں نہیں مالک تمہار نقصان کا اورند نفع کا۔"اوردوسر ااعلان سورة الاعراف آیت نمبر ۱۸۸ میں ہے۔ فرمایا قُلُ آپ کہد ویں ہوں۔ وی لا اَمْلِکُ لِنَفْعُ وَلا صَوْرة الاعراف آیت نمبر ۱۸۸ میں ہے۔ فرمایا قُلُ آپ کہد ویں اورند نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں تو اورکس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہیں قوادر کس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو۔ فرمایا وَ لاَ یَمْ اِنْ مُوتُ اَ وَ لاَ حَیْوَةُ اوروہ نہیں مالک این موت کے اور در حیات کے۔

# ۔ لائی حیات آئے، قضالے چلی چلے دائی خوش چلے دائی خوش سے آئے ندائی خوش چلے

و آلا نُشُدوُ دُ ااور نہ قیامت والے دن اٹھ کر کھڑے ہونے کے مالک ہیں نہ اور کسی کواٹھا سکتے ہیں کسی کے پاس کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ذکر تھا۔ آگے قرآن پاک پر کافروں تے جواعتراض کیے ان کارد ہے۔

### قرآن پاک برکافروں کے اعتراضات:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ اوركهاان لوگول في جوكافر جي إنَ هذَ آنهيں ہے يہ قرآن كريم إلَّا إِفْكُ مُرجعوث افْتَواهُ جس كوال فَخص في مُرجعوث افْتَواهُ جس كوال فخص في مُرجعوث افتواهُ جسكوال فخص في مُرجعوث افتواهُ جسكوال في منافي يردوس الوگول في المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس الوگول في المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے بيان کي دوس المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے پردوس المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے بيان کي دوس ہے المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے بيان کے بنانے بيان کے بنانے بيان کي دوس ہے المواد كي ہے المواد كي ہے المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے بيان کي دوس ہے المواد كي ہے اس قرآن كے بنانے بيان كي دوس ہے المواد كي ہے اس قرآن كي بنانے بيان كي دوس ہے المواد كي ہے اس قرآن كي بنانے بيان كي بي

كافروں كے معاذ اللہ تعالى بيقرآن نبي نے اپني طرف سے بنايا ہے خود بنايا ہے اللہ تعالى كى طرف سے بيں ہاوراس بنانے ميں ايك اور قوم نے اس كى مددكى ہے۔وہ قوم كون ے؟ چورهویں پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ اِلَيْهِ اَعُجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيُنّ [تحل: ٣٠١] "اورالبة مخفيق بم جانع بين كهب شك بيلوك كبته بين كه سكهلا تأب اس كو ایک انبان اس مخص کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی زبان میں ہے۔ "عداس نامی ایک غلام تھا جوآب ﷺ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا کتے تھے کہ بیاس کوقر آن سکھا تا ہے کہ قرآن بنانے میں وہ معاونت کرتے ہیں اس سے بیمراد ہے۔اللہ تعالی نے جواب دیا کہ کہ جس کی طرف پرنسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اورقر آن کریم تو بڑی واضح عربی میں ہے۔وہ بے جارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ کیاسکھائے گا؟ کم از کم کسی پڑھنے لکھنے والے کی طرف نسبت کرتے تو بات تھی مگر دنیانے شوشے تو چھوڑنے ہیں اتو فرمایا کہ رہے ہیں کہ ریقر آن اس نے خودگھڑا ہے اور اس پر روسروں نے مردی ہے۔رب تعالی فرماتے ہیں فَفَدُ جَآءُ وُ ظُلُمًا وَّزُورًا لِي تَحْقِيقَ لائے ہیں بیلوگ ظلم اور جھوٹ و قَالُو آ اور انہوں نے کہا اَسَاطِیْرُ الْاوَّلِیْنَ ۔اسطورہ کی جمع ہے۔ اسطورہ کامعنی ہے ناول ،قصہ ،کہانی۔کافروں نے کہا یہ قرآن پاک قصے، کہانیاں ہیں پہلےلوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن یاک میں نیکوں کے قصے بھی ہیں اور بروں کے قصے بھی ہیں مگر وہ محض قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اِکتَتَبَهَا کُتِے ہیں کہ ہی نے یہ قص لکھ لیے ہیں فَھنَ تُسمُلٰی عَلَیْدِ پس وہ اس كوقصے الملاء كروائے جاتے ہيں بُكُ رَةً وَّ أَصِيْلاً بِهِلِ پهراور پچھِلے پہر-اس كا اجمالي

جواب تو یہاں ہاور تفصیلی جواب اکیسویں پارے میں ہے وَمَا کُنْتَ تَعْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ

مِنْ کِتَاٰبٍ وَ لَا تَخُطَّهُ المَمْنِكَ إِذَا لَا رُتَابَ الْمُنْطِلُونَ [العنكبوت: ۸۴]"اور

آپنہیں سے پڑھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے سے اس کواپ دائیں ہاتھ ہے

اس وقت البند شک کرتے باطل پرست لوگ۔"سب جانے سے کہ آپ نہ لکھنا جانے ہیں

نہ پڑھنا۔ جب آپ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانے تو آپ کوا ملا کیے کرائی جاتی ہے مگر شوشے
چھوڑ نے سے دنیا بازنہیں آتی۔ قُلُ آپ کہدویں آندز کَله الَّذِی اتارائے قرآن کواس

ذات نے یَعْلَمُ السِّرَ جوجانی ہے فِی چیز کو فِی السَّموٰتِ آسانوں میں وَالاَرْضِ اور

زمین میں۔ یہ بندوں کا بنایا ہوا اور گھر اہوانہیں ہے حضرت جرائیل علیہ السلام لاتے ہیں

رب کی طرف ہے آیا ہے اِنَّهُ کُانَ غَفُوزُ الرَّحِیْمَا اِنِ دَیْکَ اللہ تعالی بخشے والا مہر بان

ہے۔جس کی وجہ سے تم بچ آرہے ہوورن اگرتمہاری زیاد تیوں کود کھ کر مزاد سے تو تم ایک



وَقَالُوْامَالِ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ

الطّعَامُ وَبُمْشِى فِي الْرَسُواقِ لَوْكَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذِيرُ اللّهِ وَيُلْقَى الدّركَ نَا الْوَكِلَ الْوَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه قَالَ الظّلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَارَجُلًا مُسْتَعُورًا هَ أَنْظُرُكِيفَ ضَرَبُوا

﴿ لَكُ الْاَمْتُالُ فَصُلُوْا فَكُلُوْا فَكُوْا فَكُوْا فَكُوْا فَكُوْا لَاَمْتُكُوْ فَكُوْا لَاَكُوْ فَكُوْلُ الْمُنْكُولُوا فَكُولُوا فَلَالْمُعُلِولُوا فَلَا فَكُولُوا فَلَا فَكُولُوا فَلَا فَكُولُوا فَلَا فَالْمُولُولُوا

وَقَالُوُ اوركَهَا كَافَرول فِي مَا كَيَا هُوكِيا ہِ فِي هُذَا الرَّسُولِ ابن رسول كو يَا كُلُ الطَّعَامَ كَمَا تا ہے كَمَانا وَيَهُ شِنَى فِي الْاسُواقِ اور چلتا ہے بازاروں میں لَو لَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ كيون بين اتارا گيااس كى طرف مَلَكُ فرشته فَيْ كُونَ مَعَهُ لِين بوتا وه فرشته اس كے ساتھ نَذِيُو اور ان والا اَو يُلُقَى إِلَيْهِ كَنُونَ مَعَهُ لِين بوتا وه فرشته اس كے ساتھ نَذِيُو اور ان والا اَو يُلُقَى إِلَيْهِ كَنُونَ مَعَهُ لِين بوتا وه فرشته اس كے ساتھ نَذِيُو اور ان والا اَو يُلُقَى إِلَيْهِ كَنُونَ مَعَهُ لِين بوتا وه فرشته اس كى طرف خزانه اَو يُحُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَا كيول نَهِين كُنُونٌ لَهُ جَنَّةٌ يَا كيول نَهِين

اس كے ليے باغ يَّا كُلُ مِنْهَا كَا تااس باغ سے وَقَالَ الطَّلِمُونَ اوركها ظالموں نے اِنْ تَتَبِعُونَ تُم نہیں پیروی کرتے اِلاً رَجُلاً مَسْحُورُ أَكُرايے آدى كى جس يرجادوكيا مواب أنْ ظُوْ كَيْفَ ضَوَبُوا لَكَ الْامْفَالَ و كَي كيب بیان کرتے ہیں آ ہے کے مثالیں فَضَلُّو ایس مراہ ہو گئے فَلا یَسْتَطِیْعُونَ سَبيلاً يسنبيس طاقت ركت راستى كى تبلوك اللذي بركت والى بوه وَاتِ إِنْ شَاءَ الروه عام جعل لك بناو الساك لي خيرًا مِنْ ذَلِكَ بَهْرَاسَ عَ جَنَّتِ بِاعْات تَخْرَى مِنْ تَخْتِهَا الْآنُهُورُ جارى مول ان کے نیج نہریں وَیَجْعَلُ لُکَ قُصُورًا اور بنادے آب کے لیے کو محیال اوركل بَـلُ كَـذَّبُوا بالسَّاعَةِ بلكه جعلايا انهول نے قیامت كو وَاعْتَـدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بسالسَّاعَةِ اورتياركياجم نياس كي ليجس في مظلايا قيامت كو سَعِيْرًا شعله مارن والاعذاب إذا رَاتُهُمْ جب ويجع كَان كودوزخ مِّنُ مَّكَان مِبَعِيْدٍ دوركي مِهمت سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيرًا سَيْس كَاس الجوش اورآ واز وَإِذَآ ٱلْقُوا مِنْهَاورجب دالي حاتي كاس دوزخ مي مَكَانًا ضَيَّقًا تَنك جَلَّه مِن مُقَوَّنِينَ جَكُرْ عِهِ عَبِيرٌ يول مِن دَعَوُا هُنَا لِكَ تُبُورًا مانكيس كروبال بلاكت كو لا تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُورًا وَّاحِدّانه ما نَّكُومٌ آج كرن ايك بلاكت وَّادُعُوا ثُبُورًا كَثِيْسَ الور ما تَكُومَ بلاكتي بهت زياده قُلُ آپ کہ دیں اَذٰلِک خَیْرٌ کیا یہ بہترے اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ یا ہمیشہ رہے

ك باغ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ جَن كاوعده كيا كيا ہے متقيوں كساتھ كانتُ لَهُمْ جَزَآءٌ ہوگان كے ليے بدلہ و مَصِيْرًا اورلوٹ كي جَد لَهُمْ فِيْهَان كے ليے الله و مَصِيْرًا اورلوٹ كي جَد لَهُمْ فِيْهَان كے ليے اس جنت ميں مَايَشَآءُ وُنَ وہ ہوگا جووہ چاہيں گے خليديُنَ ہميشہر ہيں گے كانَ عَلَى رَبِّكَ ہِ آپ كرب كذه و عَده مَسْتُولًا وعده جس كاسوال كيا جائے گا۔

#### بشريت انبياء:

حضرت آدم عليه السلام سے لے كرآ تخضرت الله تك جتنے بھى پنيمبر بھيج محي مخلوق کی ہدایت کے لیے سب کے سب انسان تھے، آ دمی تھے، بشر تھے۔حضرت آ دم علیہ السلام یملےاورآ تخضرت ﷺ آخری پیٹمبر ہیں۔بشری تقاضے تمام میں موجود تھے، بھوک بیاس بھی ککتی تھے ،گرمی سردی بھی محسوس ہو تی تھی ،جنسی خواہشات بھی تھیں انی لیے بیویاں بھی تھیں۔بہرحال جتنے تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لگائے ہیں وہ سب پیغمبروں میں تھ فرق صرف اتنا ہے کہ عام انسان اینے تقاضے جائز اور نا جائز طریقے سے پورے کرتے ہیں ، حلال حرام طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے حرام اور تاجائز طریقہ بھی نہیں اختیار کیا دوسرے پیغمبروں کی طرح آنخضرت ﷺ بھی کھاتے ہیے تھے نبوت ملنے سے پہلے آپ ﷺ تجارت کا کام بھی کرتے تھے۔ ابوداؤدشریف میں روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن الی الحمسا ،تھا جو بعد میں صحابی ہوئے ای نے آپ کے ساتھ کوئی سودا کیار قم اس کے یاس نہیں تھی اس نے کہا میں جلدی آپ کورقم لا کردیتا ہوں۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے آنے تک يہيں ر ہوں گا۔وہ کاروباری آ دمی تھا بھول گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔آنخضرت ﷺ

تین دن اور تین را تیں و ہیں گھبرے رہے۔ تین دن کے بعد وہ آیا بردا شرمندہ ہوا معذرت کی اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیں مجھے یا دنہیں رہاتھا۔ آپ ﷺ نے صرف اتنے الفاظ فرمائ لَقَدُ شَفَقُتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللّهِ أَنَا هَهُنَا مُنُذُ ثَلَثُ السّعبرالله! تيري وجه ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں تین دنوں سے یہبیں ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے كه آپ ﷺ نے ایک غلام بیچا ہوزہ ہے۔ بن خالد کو۔اس نے کہا حضرت مجھے رسید جاہے۔ اس وفت بھی رسید کی ضرورت ہوتی تھی لوگ دور دراز جاتے تھے تو لوگ یو چھتے تھے۔ فر مایا بالكل تھيك ہے۔آپ ﷺ خودتو لكھنانہيں جانتے تھے اس مجلس ميں لكھنے والاتھا آپ ﷺ نے اس کوفر مایا لکھ دوہوذہ بن خالد نے محدرسول اللہ ﷺ سے ایک غلام خریدا ہے۔ تو آ ب ﷺ نے با قاعدہ رسیدلکھوا کر دی۔ تو آپ ﷺ بازار بھی جاتے تھے ضرورت کے لیے۔ کا فروں نے رہیمی اعتراض کیا وَ قَالُوا اور کہا کا فروں نے مَال هٰذَا الرَّسُول کیا ہو گیا باس رسول كويَا تُحُلُ الطُّعَامَ كَمَا تابِ كَمَانًا وَيَهُمُ شِيءٌ فِي الْأَسُواقِ اور جِلَّا بِيَ بإزاروں میں اور بیجھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کا جواب رب تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آيت تمبر عين ديا وَمَا جَعَلُنهُمُ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلِدِيْنَ ''اور تبیں بنائے ہم نے پیٹیبروں کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔''جب وہ بشر ہیں انسان ہیں تو سارے بشری تقاضے بھی ہیں۔اور یہ بھی کہا گؤ لا أُنُولَ إِلَيْهِ مَلَكُ كِولَ بَهِين اتارا كياس كى طرف فرشته فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا لِس وه ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا۔وہ فرشتہ اس نبی کے ساتھ ہوتا اور راستہ صاف کرتا لوگوں کو کہتا ہٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کا پیٹمبرآ رہا ہے۔آج ایک معمولی افسر کے ساتھ آگے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں جورات صاف کراتے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نائب ہوں

ساری مخلوق کے لیے احکامات اللہ تعالی ہے لیتا ہوں اور مخلوق کو پہنچا تا ہوں۔اتنے برے منصب كادعويدار باوراس كے ساتھ ايك بھى فرشتہيں ب أو يُسلُقَى إلَيْهِ كُنْزٌ يادُالا جاتااس کی طرف خزانہ۔اس کے یاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آتخضرت على خُرايا كُنُتُ أَدُعلى لِآهُل مَكَّةَ عَلَى قَرَاريُط "مِن چندُكول ير اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔' یہ کیما پغیبر ہے کہ مزدوریاں کرتا پھرتا ہے اس کے لیے تو خزانوں کے ڈھیراتر نے جاہیے تھے خود کھا تا اوروں کو کھلاتا۔ ظاہر بینوں کی نگاہیں تو انہی چيزول كى طرف موتى مين أو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ياموتااس كاباغ يَّا كُلُّ مِنْهَا كَمَا تااس ے پھل۔اس کے یاس تو کھے بھی نہیں ہے وقال الظّلمون وركماظالموں نے إنّ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مُّسْخُورًا نبيس بيروى كرتة م محرايسة دى كى جس يرجادوكيا كيا ہے۔جس پر جادو کیا گیا ہواس کا دماغ کامنہیں کرتاتم یاگل کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔(معاذالله تعالی) اور سورت صفّت آیت نمبر ۲۵ میں ہے آیت کتوا الهتنا لِشَاعِر مَّجُنُون "كيامم چھوڑنے والے ہيں اپنے معبودوں كوايك ديوانے شاعر كى وجه ي (معاذ الله تعالى) ـ "الله تعالى فرماتي بين أنسطُو كَيْفَ ضَوبُو! لَكَ الْأَمْثَالَ آب دیکھیں کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیسی کیسی باتیں آپ کے متعلق کرتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کھا تا پیتا کیوں ہے، بھی کہتے ہیں بازار کیوں جاتا ہے، مجھی کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، بھی کہتے ہیں کہ اس برخز انہ کیوں نہیں اترتا ، بھی کہتے ہیں اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے فَصَلُوا پس مراہ ہو گئے سب کے ب فَلاَ يَسُتَطِيْعُونَ سَبيلاً بِهِن بِين طاقت ركعة راسة كي يعن سيد هيراسة ير چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ان کا دماغ ہی بہت خراب ہے۔اگلی آیت کریمہ کو سمجھنے کے

لیے ساتویں پارے کی ایک آیت کریمہ کامفہوم ہمھیلیں پھراس کا سمجھنا آسان ہوجائے گا۔ مشرکیین مکہ کا ایک نمائندہ وفد:

اس کا مضمون اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت على خدمت مين حاضر موا - كهن كله كدآب على الله تعالى كي بغير بي تو بیرصفا بہاڑی اور مروہ بہاڑی سونے کی بناویں تو ہم اینے اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے ذمدداری لیتے ہیں کہ ہماری ساری قوم سلمان ہوجائے گی۔آب اللے کول میں ب خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جاہے تو ساری دنیا کے پہاڑوں کوسونا بنادے وہ قادر مطلق ہے اس کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا سونا بنانا کیا مشکل ہے اور بیمسلمان ہو جاكير الله تعالى في فرمايا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرُضِ أَوُ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاتِيَهُمُ بِالْيَةِ [انعام: ٣٥] "اور اگرے آپ برشاق ان لوگوں کا اعراض کرنا ہیں اگر آپ طافت رکھتے ہیں کہ تلاش کرلیں سرنگ زمین میں یا کوئی سٹرھی لگالیں آسان میں پس لے آئیں ان کے یاس کوئی نشانی۔'' ہم توابیا کرنے کے لیے تیانہیں ہیں۔رب تعالیٰ کی حکمتیں بے شار ہیں بعض محدثین کرامٌ فرماتے ہیں کہلوگ بڑے مطحی ہوتے ہیں مثلاً اگر صفامروہ پہاڑیاں سونے کی بن جائیں تو لوگ يہ بچھے كرآپ للے كے پاس چونكرسونا ہاس ليےلوگ آب للے كساتھ ہيں رتو رب تعالی می غریب اور بھوکار کھ کر قرآن کی صداقت دکھلائی ، پغیبر علیہ السلام کے اخلاق دکھائے کہ لوگ قرآن کی صدافت اور پنیمبر کے اخلاق کریمہ کہ وجہ سے اسلام قبول کرلیں يتورب تعالى فرماتے ہيں تَبزَكَ الَّذِي برى بركت والى عود ذات إن شَآءَ اكروه واے جَعَلَ لَکَ خَیرًا مِنُ ذَلِکَ تو بنادے آیے کے لیے بہتراس سے جو باغ وغیرہ

ان کے ذہن میں ہے جَنَّتِ کی باغ تَـجُـری مِنْ تَحْتِهَا الْانْهُورُ بہتی ہول ان کے ينچنهرين وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا قُصُورًا قَصَر كَى جَمْعَ بِمُعَنَّى كُلُّ مَكُمْ الله تعالى آپ ﷺ کے لیے کوٹھیاں بنادے۔وہ ایبا کرسکتا ہے مگر ایبا کرنا حکمت کے خلاف ہے عوام تو مال ودولت کی وجہ ہے آپ بھی کے قریب آئیں گے پھر قر آن اور آپ بھی کی صدافت تو واضح نہیں ہوگی اور نہآ ہے ﷺ کے اخلاق حسندان بر ظاہر ہوں گے۔ بَـــــــــلُ بَكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بلكهان لوكول نه قيامت كوجهلايا به كتب بي قيامت كوئى چيز بي ے وَاعْتَدُنَا لِمَنُ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ اورجم في تياركيا باس كے ليے جوجمثلاتا ہے قیامت کو سَعِیْرًا شعلے مارنے والی آگ کا عذاب بددنیا کی آگ میں لو ما بھل جاتا ہے بعض دھا تنیں بالکل جل جاتی ہیں اور وہ آگ اس ہے انہتر گنا تیز ہوگی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے إِذَا رَأَ تُھُ۔ مُ جبوہ آگان کود کیھے گی اور بیلوگ آگ کودیکھیں گے مِّنْ مَّكَان مِبَعِيدٍ دوركي جُله سے سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا سَيْسَ كَاسَ كَاجُوشَ اور آ واز \_جیسے تنور یا بھٹی وغیرہ میں آگ تیز ہوتو شوں شوں کی آ وازنگلتی ہےا یہے ہی اس آگ كي آواز بوكى اوردوزخى جِنگار عاري ك لَهُ مُ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِينَ [ مود: ٢٠١]' ان کے لیے چیخے چلانے کی آوازیں ہوں گی۔''ز فیر گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جووہ شروع میں زور سے نکالتا ہے اور مشہبق اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں مرہم می ہوتی ہے یتوان کی گدھے کی طرح آوازیں ہوں گی اور گدھے کی آواز کے بارے میں آتا ہے اِنَّ أَنْكُوَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ [لقمان: ١٩]" تمَّام آوازوں سے برى آوازگدھے كي آواز هے' وَإِذَ آ ٱلْقُوا مِنْهَا ورجس وقت وه دوزخ مين ڈالين جائيں گے مَكَانًا مَنِيقًا تَنَكَ جَلَه مِين مُنقَدَّ نِينَ جَكِرٌ مِهِ عَهِ التَهِ بَعِي اور يا وَلَ بَعِي كَهِرَ كَت بَعِي نه كر

سكيل - پيركياكريل ك دَعَوْا هُنَا لِكُ ثُبُورًا وبال اينے ليے بلاكت ماتكيل كے كهم مرجا کیں اورعذاب سے چھٹکارا ہوجائے۔رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کا تَدْعُو ١ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا نهاتُكُومَ آج كرن ايك الاكت وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا بهتى إَبْلَاكُتِينِ مَانْكُو مِكْرُوبِ إِل تُوبِيهِ مُوكًا لَا يَسَمُونُ فِينُهَا وَلَا يَحْيِني [سورة الاعلى]" دوزخي نه ووزخ میں مریں گے نہ جئیں گے۔ 'اورسورہ زخرف آیت نمبر ۷۷ میں ہے و نسساؤوا ينملك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "اوردوزخ والي يكاري كان الكعليه اللام! عاہيے كەفىصلەكردے ہم پرآپ كاپروردگار۔ " ہميں مار ہى دے ـ رب تعالى كى طرف سے ارشاد ہوگا اِنحسنو افیها و آلا تُكلمون ومون: ١٠٨ وار والله وجاواى دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔'' ذلیل ہو کر دوزخ میں پڑے رہو۔میرے پیغمبر تمہارے پاس پہنچے، مبلغ پہنچے، میں نے تمہیں عقل دی، کتابیں نازل کیں مگرتم نے ضدنہ جِهُورُى -ابِسِرَا مُجَلَّتُو قُلُ آب كهدي أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ كياية بهتر إي الميشه رہے كے باغ جن كا وعده كيا كيا ہے ير ميز گاروں كے ساتھ۔آگ کے شعلوں میں یا پیشکی کے باغات بہتر ہیں کے انسٹ کھے جَوَآءً وَّ مُسْصِينُ وَابِيان كے ليے بدلہ ہوگا اور لوٹ كرجانے كى جگہ جنتيں آٹھ ہيں۔سب ہے انضل اور بہتر جنت الفردوس ہے۔حدیث یاک میں آتا ہےا بینے لیے مانگویا اپنے کسی عزیز کے لیے مانگوتو جنت الفردوس مانگو۔ ملے گا وہی جوتمہاری قسمت میں ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق ۔ بیضروری نہیں کہ جو ما نگامل گیالیکن تم طلب فردوس کو ہی کرو فر مایا کھے۔ فِیْهَا مَایَشَآءُ وُنَ ان کے لیے آن جنتوں میں وہ کچھ ہوگا جووہ جا ہیں گے۔مثال کے طور پراگرجنتی خواہش کرے گا کہ میں اڑ کراینے فلائں ساتھی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کا

ساتھی فرض کرواتنا دور ہو جتنا یہاں ہے امریکہ ہے تو ایک منٹ میں اس کے پاس پہنچ جائے گا۔اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کرخواہش کرے گا کہ یہ میری خوراک بن جائے تو ایک منٹ میں پلیٹ میں ہفنا ہوا سامنے آ جائے گا ،کی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل لکنا ہوا سامنے آ جائے گا ،کی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل لکنا ہوا سامنے آ جائے گا اور پھر خلیدیئن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔جوخوش نصیب جنت میں داخل ہوگیاوہ وہاں سے نکالانہیں جائے گا کان عکلی رَبِّک وَعُدًا مُسُنُولًا جائے گا کان عکلی رَبِّک وَعُدًا مُسُنُولًا جائے گا۔ ہرور دگار! آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کردیں۔رب اپناوعدہ پورا کرے گا۔ بروردگار! آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کردیں۔رب اپناوعدہ پورا کرے گا۔ رب توالی سے بڑھ کرادرکون ہے وعدے کو پورا کرنے والا۔



وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمُ اورجس دن الله تعالى ان كواكها كرے وَ وَمَا يَعْبُدُونَ اوران كوجن كى يعبادت كرتے ہيں مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے ينج فيقُولُ پس فرمائ كا ءَ اَنْتُمُ اَصْلَلْتُمُ عِبَادِى هَوَلَاءِ كياتم في كُراه كي فيقُولُ پس فرمائ كا ءَ اَنْتُمُ اَصْلَلْتُمُ عِبَادِى هَوَلَاءِ كياتم في كُراه كيا مير ان بندول كو اَمُ هُمُ ضَلُوا السَّبِيْلَ ياوه خودراه سے بھئك كئ قالُواوه كہيں كے سُبُحنك آپى ذات ياك ہے مَاكانَ يَنْبَغِي لَنَائِيس تَعَا مُناسب ہمارے ليے اَنُ نَتَّ خِدَ يرك ہم بنائيں مِنْ دُونِك آپ سے ينج من اَولِيَاءَ كارساز وَلْ كِنُ مَتَّعْتَهُمُ اورليكن آپ فائده يہنچايا وَابَداد كو حَتَّى نَسُوا الذِّكُو يهاں تك كه وه بحول وَابَاءَ هُمُ اوران كَآباؤامداد كو حَتَّى نَسُوا الذِّكُو يهاں تك كه وه بحول كَانُوا فَومًا ، بُورُ اور شِه يلوگ ہلاك ہونے والے فَقَدُ كُونِكُ الله فَقَدُ وَكَانُوا فَومًا ، بُورُ الور شِه يلوگ ہلاك ہونے والے فَقَدُ لَيُ اللهُ عَنْ اَلَى اللهِ الله الله الله الله فَانُوا فَانُوا فَانُ مَا الله فَانُوا فَانُونَا فَانُوا فَانُوا فَانُوا فَانُوا فَانُوا فَانُوا فَانُوا فَانُونَا فَانُونَا فَانُوا فَانُ

# میدان محشراور شرک کی تر دید:

محشر کامعنی ہے جمع کرنے کی جگد۔ جس مقام پراللہ تعالیٰ بندوں کوجمع کریں گے اس کا نام ہے محشر۔ میدان محشر بیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بچی عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جتنا ظہور ہوگا وہ اس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور سب سے حساب لیں گے۔ اس دن مشرکوں اور جن کی انہوں نے بوجا کی ہے کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا ذکر ہے۔ و یَسومُ مَ یَسحُشُورُ ہُمُ اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ مشرکوں کو وَ مَا یَسْ بُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اور اس مخلوق کو بھی جس کی بیمشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نے نیے نیچ اکھا کرے فیکھوٹ کو بھی جس کی بیمشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جن سے نیچ نیچ اکھا کرکے فیکھوٹ کو بھی جس کی بیمشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی و اُنڈ مُ اَفْدَا لُمْ عِبَادِی ہُولَ آلَاءِ کیا تم نے گراہ کیا میرے ان بندوں کی عبادت کی گئی ء اُنڈ مُ اَفْدَا لُمْ عِبَادِی ہُولُ آلَاءِ کیا تم نے گراہ کیا میرے ان بندوں

کوتم نے کہاتھا کہ ممیں معبود بنالواور بہتمہارے عابد ہوجا نیں اورتم معبود ہوجاؤ آمُ ہُے۔ یوزیش واضح کرو قَالُوْ اوہ جواب دیں گے سُبْ خنک آپ کی ذات یاک ہے مَا کَانَ يَنْبَغِيُ لَنَا تَنْبِيلِ تَهَامِناسِ مارے ليے جميں بيت نہيں تھا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ يدكهم بنائين آب سے نيجے نيج كارساز ،حاجت روا مشكل كشا،فريادرس بنا كين بمين بين تتنبيل تقا وَللسجِنْ مَّتَعْتَهُمُ اورليكن آبِ في ان كوفائده كهنجايا وَابَآءَ هُمُ اوران کے باب واواکو حَتْسی نَسُوا الذِّکُو بِہاں تک کہوہ بھول گئے تھیجت کو وَكَانُو اقَوْمًا ،بُورًا بُورًا بَائِرٌ كَى جُمْع بِاور بانوكامعنى بِ بلاك بونا\_اور يقير لوگ ہلاک ہونے والے۔شرک کےشیدائی اہل بدعت عموماً پیرکہا کرتے ہیں کہ شرک تو پیہ ہے کہ بتوں کی بوجا کی جائے ہم تو بتوں کی بوجانہیں کرتے ہم تو نبیوں ولیوں کوسورتے يكارتے ہیں۔قرآن كريم نے ان كاس مخالطےكوردكر كےركدديا ہےاورآ تخضرت على کی احادیث نے اس باطل خیال کی دھجیاں اڑا کرر کھدی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عيسى عليه السلام سي سوال كري ك وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِينُسَى ابْنَ مَوْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى اللَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه [مائده] "اورجب فرمائك كاالله تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے (علیہ السلام) کیا آپ نے کہا تھالوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری وَالده كُوالدُ الله كَ يَتِي قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنُ أَ قُولً مَا لَيُسَ بِحَقَّ عَينى علیہ السلام کہیں گے آپ کی ذات یاک ہے جھے کو لائق نہیں کہ کہوں میں ایسی بات جس کا مجص فى نهيس إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ الريس في اليها كها موكاتو آب كوضرور معلوم موكًا تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ آبِ جائة بين جو میرے جی میں ہاور میں جیس جا نتا جوآپ کے جی میں ہے آنگ آنسست علام الْغُيُوبِ بِشُك آبِ بَى حِيمِي حِيرُول كُوجِائن والع بِين مَسا قُسلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَا اَمَرُ تَنِي مِين فِنهِيل كَي اللوكول عَي مروى بات جس كا آب في محص عم وياب أن اعُبُـدُوا اللَّهَ رَبِّيُ وَ رَبُّكُمُ كَهُمَا وت كروالله تعالَىٰ كى جوميرابھى رب ہاورتمہارا بھى رب ہے۔''اگرشرک فقط بتوں کی بوجا کا نام ہےتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیسوال كيون؟ نعيسى عليه السلام بت بين اورندان كي والده ماجده بت بين - اگرشرك بتول كي یوجا کا نام ہے بقول ان جاہلوں کے تو ان سے سوال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گےاے پر دردگار! آپ کی ذات یاک ہے میں نے الیی کوئی بات نہیں کہی۔اگر بالفرض والمحال ایسی بات ہوئی ہوتی آپ کومعلوم ہوتا کہ آپ غیب دان ہیں میں غیب نہیں نجانتا۔ پھر سمجھ لیس کے سوال بیہ ہے کہ شرک اگر صرف بت پرستی کا نام ہے توعیسی علیہ السلام سے کیوں یو جھا جائے گا کہ کیا آپ نے بیسبق دیا ہے؟ اور بائیسویں یارے میں ہے و يَوُمَ يَحُشُرُهُمُ جَمِيْعًا''اورجس دن جمع كرےگاان سبكو ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْئِكَةِ هَ وَ لَآءِ إِيَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بِحِرفر مائ كَافرشتول كوكيابه لوك تمهاري عيادت كيا كرتے تھے قَالُوُا سُبُحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنُ دُونِهِمُ بِاكْ مِآپِ كَا وَاتِ آپِ ای مارے کارسازیں۔"[سا: ۲۰۰]

تواللہ تعالی فرشتوں سے سوال کریں گے کہ یہ جوتمہاری پوجا کرتے تھے بسہ جبر انسل یا میں کائیل یا عزر ائیل یا اسر افیل علیم السلام کہتے اور لکھتے تھے۔ یہ سبق تم نے ان کو دیا تھا؟ تو اللہ تعالی کے معصوم فرشتے کہیں گے اے پر وردگار! آپ کی دات یا کہ ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو سب جاہلوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ شرک دات یا کہ ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا۔ تو سب جاہلوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ شرک

پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس نے محض کنڑی، پھر اورا ینٹ کی بے جان مورت کو خدایا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بت، تصویر اور مجسمہ جب بھی بنایا گیا کئی جا ندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا یا نااہل لوگوں نے تصور شخ سے یا غالی لوگوں نے فوٹو اور تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے گھڑتے دس سیر باقی رہ جاتی اور کسی بزرگ سیتا جی، رام چندر، کرشن جی، بدھی شکل بن گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس بزرگ کی ہوئی جس کی شکل پر اس کو بنایا گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس بزرگ کی ہوئی جس کی شکل پر اس کو بنایا گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، یہ پانچ بزرگ ہیں جو حضر سے نوح علیہ السلام کے گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، یہ پانچ بزرگ ہیں جو حضر سے نوح علیہ السلام کے ذمانے میں ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی میدانی میدانیزین صاحب میدانی فرماتے ہیں کہ ودحفرت اور کیس علیہ السلام کا لقب تھا باتی چارنیک بزرگ ان کے صحابی تھے۔ تو اصل عقیدت ان کے ساتھ تھی جن کی شکل اور نام پر بت گھڑ ہے گئے تھے محض لکڑی اور پھرکی پوجا کسی نے نہیں کی ۔میری کتاب' گلدستہ تو حید' ضرور ایک دفعہ پڑھوساری بات سمجھ آجائے گی اور نہیں کی ۔میری کتاب' گلدستہ تو حید' ضرور ایک دفعہ پڑھوساری بات سمجھ آجائے گی اور

تو حیداورشرک کا فرق سمجھ آجائے گا۔اورید کہنا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بوجا بھی شرک ہے اور ان کی والدہ کی بوجا بھی شرک ہے، فرشتوں کی بوجا بھی شرک ہے۔مولو یوں، پیروں کی بوجا بھی شرک ہے۔اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بوجا بھی شرک ہے۔اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بھی کسی نے بوجا کی اللہ تعالیٰ نے اس کومشرک کہا ہے۔

تواللہ تعالی ان کوئیں کے جن کی پوجا کی گی کہ میر سے ان بندوں کوئم نے گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے اے پر دردگارا آپ کی ذات پاک ہے ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے سواکسی اور کوالہ بنا کمیں۔ تو ہم کب کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں اللہ بنالو۔ آپ نے ان کواوران کے باپ داداکوفا کہ ہی پہنچا یا اور یہ بھیحت کوجھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ان مشرکوں سے کہیں گے فقد کد بُورُکُم بِمَا تَقُولُونَ پُس حَقِیق انہوں نے جھٹا دیا تم کوان باتوں میں جوتم کہتے ہو۔ جن کوئم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس اورد تھیر سجھٹا دیا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بی قطعانہیں دیا فَسَمَ انہوں نے تو تہمیں جھٹا دیا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بی قطعانہیں دیا فَسَمَ اورنہ ایک دوسرے کی مدد کی طاقت رکھتے ہو۔ فال

فرمایا وَمَنُ یَظُلِمْ مِنْکُمُ اور جوظم کرے گاتم میں سے نُدِفَهُ عَدَابًا کَبِیْوًا ہم اس کو چکھا کیں گے بڑا عذاب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ سورت لقمان میں آتا ہے إِنَّ الشِّسرُکَ لَظُلُمْ عَظِیْمٌ '' بِ شک شرک براظلم ہے ۔' تو معنی ہو گا جو شرک کرے گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھا کیں گے اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد عام ظلم ہے شرک ہو یا دوسراظلم ہو۔اللہ تعالی خالموں کو بڑا عذاب چکھا کیں گے۔

### بشريت ِرسول:

اس سے پچھلے رکوع میں تم نے پڑھا کہ کافروں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے یا ٹک الطّعامُ ویمُشِی فیی الاسُوافِ' کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چانا پھرتا ہے ، خرید وفروخت کرتا ہے۔' رب تعالی اس کا جواب دیے ہیں وَمَا اَرُسَلْنَا فَدُنُ مِنْ الْمُرُسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پغیبر اِلَّا اِنَّهُمُ مُربِ شک وہ لَیْنَ کُلُونَ السَّعَامَ البتہ وہ کھانا کھاتے تھے ویسمُشُونَ فی الْاسُواقِ اور چلتے بھرتے تھے بازاروں میں۔جب انبیائے کرام علیہم السلام انسان اور بشری تقاضے سوائے معصیت کے ان کے ماتھ کے ہوئے تھے۔ان کو بھوک پیاس مجمی گئی تھی، گری سردی بھی محسوس ہوتی تھی۔

غزوہ خندق کے موقع پر آنخضرت کے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر دو پھر
باندھے ہوئے تھے۔ایک مقام پرآپ کے پاس کی تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ
تہمارے پاس پانی ہے تو ایک صحافی کے کہا ہاں حضرت! میرے پاس پانی ہے تو اس
سے آپ کے پان کے کر پیا۔ایک دن آنخضرت کے کوئٹ بھوک کی ہوئی تھی کہی بیوی
کے پاس کھانے کے لیے پچھ نہیں پکا تھا۔ گھرسے با ہرتشریف لے گئے تو راستے میں ابو بکر
صدیق کی ای مصیبت میں مبتلاتے فر مایا ابو بکر کسے؟ عرضی کیا حصرت گھر
سے نکل آیا ہوں۔ وہ بھی ساتھ چل پڑے ۔آگے گئے تو حضرت عمر کے اس کے پوچھا عمر
سے نکل آیا ہوں۔ وہ بھی ساتھ چل پڑے ۔آگے گئے تو حضرت عمر کے اس کے پوچھا عمر
کیسے؟ کہا حضرت بھوک نے بڑا ستایا ہے ابو بکر کے مشرکرائے کہ میں بھی ای وجہ سے نکلا
مول مگر میں بتانہیں سکا عمر کے بات بتا دی ہے ۔فر مایا ابوالہیشم بن تبان کے اس کے لوگوں کے لیے کھر چلو (بیصاحب حیثیت تے ان کا باغ بھی تھا اور بکریاں بھی تھیں۔)ان شاء اللہ تعالی

ہمیں کھانا ملے گا۔ اتفاق کی بات کہ وہ گھر نہیں تھے پانی لینے گئے ہوئے تھے ہوی گھرتھی۔
جب اس نے دیکھا کہ آنخفرت ﷺ ہیں ، ابو بکر ہے۔ ہیں اور عمر ہیں تو بردی خوش ہوئی۔
ایک چار پائی پر چا در ڈال کر اس پر ان حفرات کو بٹھا یا اسنے میں خاوند بھی آگیا اس کو بھی
بری خوشی ہوئی کہ آنخضرت شکھ صاحبین کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ بیوی کو کہارو ٹی
پواؤ۔ تازہ مجوریں لاکر رکھیں حضرت! یہ کھاؤاور کھانا کھائے بغیر آپ حضرات نے نہیں جانا
بری ذری کرنے کے لیے جانے گئے تو آپ گئے نے فر مایا ایساک و الحکوث نوروہ
والی بکری ذری نہ کرنا کہ دودھ کی قلت پیدا ہوجائے گی۔''اسلام نے سب چیزوں کا خیال
رکھا ہے۔

#### ایک مسئله:

اس مدیث کی روشی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ انیا جانور جودود دیا ہویا جس کے پیٹ میں بچہ ہواس کی قربانی درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر لوگ دودھ والے جانوروں کی قربانی شروع کردیں گے تو لا کھوں قربانیاں ہوتی ہیں دودھ کی قلت پیدا ہو جائے گی اوراگر بچ والی ہے تو مال کے ساتھ بچہ بھی ختم ہوجائے گا کیونکہ وہ اس کے پیٹ میں ہے۔ تو پیغیمروں کے ساتھ سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں و جَعَدُ لَفَ اِسْعُضَ کُمُ میں ہے۔ تو پیغیمروں کے ساتھ سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں و جَعَدُ لَفَ اِسْعُضَ کُمُ لَوْ بَعْضَ وَنِیْنَةَ اور بنایا ہم نے تم میں ہے بعض کو بعض کے لیے فتند، آز مائش کی کو امیر ، کی کو فریب ، کسی کو کوئی شکل دی۔ یسب اللہ تعالی کی قدرتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا پینا ، خرید وفرو خت پیغیمر کے منصب کے ظاف نہیں ہے بلکہ سورة المومنون معلوم ہوا کہ کھانا پینا ، خرید وفرو خت پیغیمر کے منصب کے ظاف نہیں ہے بلکہ سورة المومنون آیت نمبر ۱۵ میں ہے بلکہ سورة المومنون آیت نمبر ۱۵ میں ہے بلکہ سورة المومنون آیت نمبر ۱۵ میں ہے بیٹ ٹیکھا اللہ مُسلُ مُحکُولُ ا مِنَ الطّیبَاتِ وَاعْمَلُولُ ا صَالِحًا مُنْ السَّدِیْ اِسْ اِللّٰہِ اللّٰ مُسلُ مُحکُولُ ا مِنَ الطّیبَاتِ وَاعْمَلُولُ ا صَالِحًا مُنْ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ ال

کافروں کی ان باتوں پرصبر کرو گے بین تہ ہیں صبر کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کافروں کے شوشوں سے جو کافر ہی ربتعالیٰ کی تو حید کے متعلق اور بھی پنجبروں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق مبر کرو سے بعنی مومنوں کے متعلق جھوڑتے ہیں۔ مومنوں کوصد مہتو ہوتا ہے۔ تو فر مایا کیاتم صبر کرو سے بعنی متمہیں صبر کرنا چاہیے و کان ربک بھینے والا۔ اس سے مہر آدمی کواس کے مل اور ہے آپ کارب دیکھنے والا۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہر آدمی کواس کے مل ایق بدلہ ملے گا۔



وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءِنَا لَوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْهَلِّلَةُ اَوْنَرِي رَبِّنَا لَقِي اسْتَكُيرُوْا فِي آنْفَسِيهِ مُروَعَتَوْعُتُوَّا كَيْبُرُاهِ يُوْمُ يُرُونَ الْمُلْلِكَةُ لَا بُشِّرَى يَوْمَ بِنِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِبْرًا مُحَبُورًا ﴿ وَقُدِمُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجُعَلَنَّهُ هَا اللهِ مَنْ اللهُ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ يَوْمَيِنِ خَيْرُ مُسْتَقَرًّا وَاحْسُ مَقِيْلُا ﴿ وَيُومُ تِشَقَّقُ التَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمُلْكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ الْ يُومَيِنِ الْحُقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِ أَنْ عَسِيرًا اللَّهِ إِلَّا عَلِي الْكَفِر وُمُ يَعَضُ الطَّالِمُ عَلَى يَكُ يُهِ يَقُولُ لِلنِّتَنِّي الثَّيْنُ فَيُ مُمّ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُويُلَيُّ لِيُنْتَنِي لَمُ آتُّخِنُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدُ أَضَلَّكِنْ عَنِ النِّي كُرِيعُدُ إِذْ جَاءَ نِي مُوكِانَ الشَّيْظِ فَ لِلْإِنْ مَانِ خَذُولا وقال الرَّسُول يُربِ إِنَّ قُومِي اتَّخَذُ وَاهْذَا الْقُرْانَ مهجوران

 لِّـلُـمُ جُرمِيْنَ مِحرمول کے لیے وَ يَقُولُونَ اوروه کہیں گے جِجُرًا يرده مو مَّحُجُورًا روكا موا وَقَدِمُنَا اور بم اقدام كري ك إلى مَا عَمِلُوا اس چيز كي طرف جوانہوں نے کی ہے مِنْ عَمَل عمل سے فَجَعَلْنهُ پس ہماس کوکردیں كَ هَبَآءً غَبِار مَّنْثُورًا بَهِيراهوا أَصْحِبُ الْجَنَّةِ جنت والي يَوْمَئِذِ ال دن خَيْرٌ بَهْتر مول كَ مُسْتَقَرًّا مُحكاني كَاظ يَ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً اور بہت بہتر ہوں گےدو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظے ویوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ اورجس دن يهد جائكا آسان بالغَمَام بادلول كساته وَنُوِّلَ الْمَلَّئِكَةُ اوراتارے جائیں گے فرشتے تَنُويُلاً اتارے جانا اَلْمُلُکُ يَوْمَئِذِه الْحَقُّ سجا ملك اس دن لِيلوَّ مُحمَّن رَحَمَٰن كَے لِيه مُوگا وَ كَانَ يَـوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيرًا اور موكًا وه دن كافرول يرسخت وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ اورجس دن كاللَّه كَاظَالُم عَلَى يَدَيْهِ البِّهِ الْمُولِ وَقُولُ كُوكًا يِلْيُتَنِي كَاشْ مِينِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلًا بناليتارسول كساته راست يسويلني باع افسوس مجه ير لَيْتَنِي كَاشْ مِينَ لَهُ أَتَّخِذُ فَلاَ نَا خَلِيُلاً نه بنا تافلال كودوست لَقَدُ أَضَلَّنِي البَيْحَقِينَ اس نَهُم اه كيامجه عَنِ اللَّهِ كُو قرآن س بَعُدَ إذْ جَاءَ نِی بعداس کے کہ وہ تھیجت آگئ میرے یاس و کان الشیطن اور ہے شيطان لِللِنُسَان خَذُولًا انسان كورسوا كرنے والا وَقَالَ الرَّسُولُ اور قرمایا رسول الله ﷺ نے یوب اے میرے رب اِنَّ قُومِی بے شک میری قوم نے

اِتَّخَدُوا بنالیا هذا الْقُرُانَ اس قرآن پاک و مَهُجُورُا چھوڑا ہوا۔
کافروں نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں جوشوشے چھوڑے تھے اوراعتراض
کیے تھے ان کاذکر چلا آرہا ہے جیسا کہ کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کافروں نے کہا اس
رسول کوکیا ہے یہ کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا
کہ وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنَّهُمُ لَیا کُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمُشُونَ فِی
الْاَسُواقِ "مَم نے آپ سے پہلے جتے بھی پنجبر بھیج ہیں وہ سارے کھاتے بھی تھے اور
بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

### کفار کے اعتراضات اوران کے جوابات:

ابان کافروں کا ایک اوراعتراض ہے وَقَالَ الَّذِیْنَ اور کہاان اوگوں نے کا یہ اُر جُونَ لِقَاءَ نَا جوامیز نیس رکھتے ہماری ملاقات کی یعن وہ قیامت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے نہ میدان محشر ہے نہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ انہوں نے کہا لَوْلَا اُنْدِلَ عَلَیْنَا الْمُلَیْکَةُ کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے۔ اس کے پاس فرشتے آس کے پاس فرشتے آت ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آت ؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ؟ اور کافروں نے یہ بھی کہا لَو ُ لَا نُولَ هللهَ الْقُواْلُ عَلیٰ دَجُلٍ مِنَ الْقُویَتَیُنِ عَلیٰ دَجُلِ مِنَ الْقُویَتِیُنِ عَلیٰ دَجُلِ مِنَ الْقُویَاتُ عَلیٰ دَجُلِ مِنَ الْقُویَاتِ ہُوں ہیں اتارا گیا یہ آن کی ہوئے آدی پر دوبستیوں میں عیر نے 'اس میتم پر کیوں اترا ہے؟ دوشہوں سے مراد مکہ مرمہ ہے اور طائف ہیں وقت جدہ کا وجو ذبیعی تھا۔ میکرمہ میں سب سے ہوا سردارولید بن مغیرہ تھا اور طائف میں عود بین معود تُقفی تھا۔ یہ آن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ دوسری بات یہ کی او نور نہیں د کی صفح اینے رب کو۔ یہ تا ہے کہ میرارب تعالیٰ کے ساتھ دابطہ ہے ہم

نے رب کا کیا بگاڑا ہے جمیں کیوں نہیں نظر آتا۔ یہاں رب تعالی نے اجمالی طور پر جواب دیا ہے لقد اسْتَکْبَرُوا فی آنفسیو م البتہ تفیق انہوں نے تکبر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے لقد اسْتَکْبَرُوا فی آنفسیو م البتہ تفیق انہوں نے تکبر کی جانوں میں اپنے دلوں میں و عَتَوْعُتُو اَ تَجِیدُ اور سرکشی کی بری سرکشی ۔ بیہ با تیں ان کی تکبر اور سرکشی کی بری سرکشی ۔ بیہ با تیں ان کی تکبر اور سرکشی کی بری سرکشی ۔ بیہ با تیں ان کی تکبر اور سرکشی کی بری سرکشی ۔ بیہ باتیں ان کی تکبر اور سرکشی کی بیں۔

### مسكهرؤيت بارى تعالى:

اس د نیامیں رب تعالیٰ کود کھنا آ سان بات نہیں ہے۔حضرت موی علیہ السلام الله تعالی کی مخلوق میں تیسر ے نمبر کی شخصیت ہیں۔ پہلانمبر جھنرت محمد رسول الله الله کا ہے دوسرانمبر حضرت ابراجیم علیہ السلام کا ہے۔حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم كلام بوتے عظے موى عليه السلام نے كها رَبّ أرنِى آنْظُو إلَيْك "اے مير ارب وكها توجه كوتا كه مين ديكمون تيرى طرف قَسالَ كَنْ تَسوانِ فِي [اعراف: ١٣٣] فرمايارب تعالیٰ نے کئن تئے ' نبی تو ہر گزنہیں دیکھ سکے گا مجھے اس وفتت جب اس پہاڑیر بجلی ڈالوں گا۔ اگرطوریہاڑا بی جگہ پرکھڑارہاتو فَسَوْفَ تَبوٰ نِنی پھرآپ مجھےدیکھیں گے۔''احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ایک بورے کے نصف حصے کا نوریہاڑیر ڈالا وہ ککڑے ککڑے ہو گیااور مویٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ۔ جب ہوش آیا تو کہا سُبُ حُنَكَ ثُبُتُ إِلَيْكَ " آپ كى ذات ياك ہميرى توبه ـ " توموىٰ عليه السلام كو اس جہان میں دیدار نہ ہواتم کون ہوتے ہوتمہاری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کی کہ ہمیں رب نظر کیول نہیں آتا؟ باقی اس جہان کا مسلم علیحدہ ہے اور آخرت کے جہان کا علیحدہ ۔اس سے بیٹا بت کرنا کہموسیٰ علیہ السلام اس جہان میں ویدار نہیں کر سکے تو قیامت والے دن مجھی رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ قیاس غلط ہے۔ آخرت کی چیزیں ہمیں یہاں سمجھ نہیں آ

ستیں۔ کیاوہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کسی ہے جھے میں آتی ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ آدمی گھوڑے پرسوار ہوکر چلے تو اس کی انتہا کونہ بنج سکے ،کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ درخت سے پھل تو ڑتے ،ی فوراً دوبارہ لگ جائے۔ ایک بلند نہنی پر گئے پھل کو کھانے کو دل کر ہے اور وہ نہنی فوراً اس کے سامنے آجائے کیا ہے با تیس یہاں سمجھ آنے والی ہیں؟ اور دوز خ میں دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز آگ کے شعلے بھی ہوں اور اس میں آدمی نہم یں ،سانپ ، پھواور درخت بھی اس میں ہوں یہ باتیں یہاں کس کو بھو آ

## مومن اور کافر کی روح کے احوال:

فرمایا یکوم یکرون السمانی جمل جردن دیکھیں گے دہ فرشتوں کو الله بُشری یو مَنیْد الله مُسَرِی جردی جیس کے دہ فرشتوں کے درمیان می خور کا دردہ کہیں گے جو خوا ارکا دے ہو ہمارے اور فرشتوں کے درمیان می خور کو ارکا دے ہو ہمارے اور فرشتوں کے درمیان می خور کا رکا دے ہو ہمار کا دے ہو ہمار تا ہے کہ جب جان قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں وہ مرنے والے کو ملک الموت بھی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جو معاون فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ مرنے والا اگر مومن ہوتو فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشہو کیں ہوتی ہیں۔ مرنے والا اگر مومن ہوتو فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشہو کیں ہوتی ہیں۔ وار اگر کا فرمشر ل ہے ہم کراہے تو اس کے پاس جہم کا ٹائ اور بد ہو کیں ہوتی ہیں۔ جن میں وہ لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کا فرمشر ل ہیں۔ وہ فرشتے صرف مرنے والے کونظر آتے ہیں اور وں کونظر ہیں جن میں وہ لیسٹ کر لے جاتے ہیں۔ وہ فرشیو کی درح کو آسان و دنیا تک لے آت کیں تو ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ فرشتے جس وقت مومن کی روح کو آسان و دنیا تک لے جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جس وقت مومن کی روح کو آسان و دنیا تک لے جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جاتے ہیں۔ جب وہ در وازے کے قریب جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جاتے ہیں تو ہر طرف خوشہو کیں بی خوشہو کیں چین جب وہ در وازے کے قریب جب وہ در وازے کے قریب

چہنچتے ہیں تو دربان فرشتے کہتے ہیں اس کواس دروازے سے لے جاؤ، درسرے دروازے والفرشة كہتے ہیں يہال سے لے جاؤ ، تيسر ب درواز ب والے فرشتے كہتے ہیں كه يہاں سے لے جاؤ۔سب شائق ہوتے ہیں کہ نیک روح ہمارے دروازے ہے گزرے اورا كربُراجِ تولا تُفَتُّ عُ لَهُمُ أَبُوابَ السَّمَآءِ [اعراف: ٢٠٠] "بنيل كمولي على گے اس کے لیے دروازے آسان کے ۔''ساتویں زمین کے پنچے ایک مقام ہے تجین ، وہاں پہنچاتے ہیں۔تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے او پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے۔اور جس دن فرشتے نظر آئیں گے تواس دن مجرم کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط آرْمُو وَقَدِمُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل اورجم اقدام كري ع اسطرف جوانهون فِعْمَل كِيابٍ فَجَعَلُنْهُ لِيسِ مم اس كُوكردي كَ هَبَآءً غبار مَّنْتُورًا بكهيراموا جيس یار یک غبار کو موااڑ اتی ہے۔ حالت کفر میں کا فروں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی دنیامیں کا فربڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں سرکیس بناتے ہیں،پلیں تعمیر کراتے ہیں، مسافر خانے اور ہیتال بناتے ہیں ،غریوں کے ساتھ ہدر دی کرتے ہیں۔مجموعی حیثیت سے ظاہری طور پر وہ مسلمانوں ہے زیادہ لوگوں کے خیرخواہ ہیں کیکن اعمال کی ا قبولیت کی شرطیں ان میں نہیں ہیں۔

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں:

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں۔

التان ست

ايمان المان المان

چونکہ وہ ایمان کی دولت ہے محروم ہیں اس لیے فر مایا کہ ہم اقد ام کریں گے اس چیز کی طرف جوانہوں نے مل کیے ہیں اور ہم کردیں گے اس کوغبار بھیر اہوا۔ اَصْحابُ الْجَنَّةِ الْمُجَنَّةِ

یَوْمَئِذِ جنت والے اس ون خَیْرٌ مُسْتَقَرًا بہت بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے و اَحْسَنُ مَقِیْلاً۔ قیلول معنی ہوگا و میوں کی عادت ہے دو پہر کوسونا۔ معنی ہوگا بہت بہتر ہوں گے دو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظ ہے۔

حديث ياك مين آتاب مِنُ دَأْبِ الصَّلِحِيْنَ قَيْلُولَة " نَيك آدميون كَي عادت سے ہےدو پہرکوسونا۔' بیسونا فی نفسه مقصودہیں ہے بلکدرات کوجا گنے کی تمہید ہے۔ جوآ دمی دوپہر کوتھوڑی در کے لیے سو جائے اس کوسحری کے وقت تہجد کے نوافل کے ليه المُصنا آسان موتاب فرمايا وَيسوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْعَمَام اورجس دن يهت جائے گا آسان بادلوں کے ساتھ۔آسان کے نیچے بادل ہوں گے اور دہ بھٹ جا نمیں گے وَنُوْلَ الْمَلْلِئِكَةُ تَنُولُلا أوراتارے جائیں گے فرشتے اتارے جانا۔رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی میدان محشر میں اور فرشتے آسانوں سے ایسے اتریں گے جیسے با دلوں سے جہاز نیجے اتر تا ہے ایسے فرشتے اتریں گے۔اور جو پہلے سے زمین پر ہوں گے وہ زمین ہی میں رہیں گےاس دن سب کومعلوم ہوجائے گا کہ فرشتے آگئے ہیں السمٰلک يَـوُمَئِذِهِ الْمَحَقُ لِلرَّحُمنِ سِياملك اس ون رحن كي ليه موكار آج تود نيادعو ركرتي ہے ہمارا ملک، ہماری حکومت ، ہماری بادشاہی ، ہماری صدارت ، ہماری وزارت ، وہاں پر ہاری تمہاری کچھ بیں ہوگی اعلان ہوگا لِمَن الْمُلُکُ الْیَوُمَ [مومن: ٦١] ' 'کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔' دنیامیں دعوے کرنے والو بتاؤ ملک آج کس کا ہے؟ پھر يهى صدابلند موكى لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "الله تعالى كے ليے ہواكيلا ہاورد باؤوالا ے۔'' وَ کَانَ یَـوُمًا عَـلَی الْسَکْفِرِیُنَ عَسِیُرٌ ااور ہےوہ دن کا فرول پر بڑاسخت اور مشکل ـ وہ بڑی تنگی کا دن ہوگا \_

### شانِ نزول:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اورجس دن كافع كاظالم اين اتفول كواس آیت کا شان نزول بیہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک کا فرتھا جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط ۔ بیہ بڑا ہتھ حمیت اور منہ بھٹ آ دمی تھا۔اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے گلے میں رسی ڈال کر دیانے کی کوشش کی تھی اور حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس کو دھکا دے کر آپ ﷺ کو حَيْرُ ايا اور فرماياتها أَ تَسَقَّتُكُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ " أوظالمو! اس ليهاس كوشهيد كرتے ہوكہ وہ كہتا ہے ميرارب صرف اللہ ہے۔ "ای شخص نے آنخضرت ﷺ يرسجد ہے كى حالت میں اوجھڑی لاکرآ یہ ﷺ کی گردن پرر کھ دی تھی حضرت فاطمہ ڈاٹھٹانے اتاری تھی۔ ایک موقع پراس کوخیال آیا کہ مجمد ﷺ سے ہیں اور ہم ان پرزیادتی کررہے ہیں اور قرآن بھی سےا ہے ہمیں سےائی قبول کر لینی جاہیے۔ چنانجہ اس نے حق کوقبول کر لیا۔اس کا بڑا گہرا دوست تھاامیہ بن خلف \_اس کومعلوم ہوا تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہنے لگاعقبہ! میں نے ساہے کہ توصابی ہوگیا ہے؟اس وقت اہل حق کوصابی کہتے تھے۔عقبہ نے کہا کہ میرادل مطمئن ہے محمہ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں سے کہتے ہیں۔امیہ نے کہا کہ دھڑ انہیں جھوڑ نا۔بہر حال اس برے ساتھی نے اس سے کلمہ چھڑا دیا۔ قیامت کادن ہوگا عقبہ اپنے ہاتھ کا نے گا یک فُول کھے گا يلسلَيْتَنِي اتَسْخَدُتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً كاش! كميس بناليتارسول كساتهراسته ينوَيْلَتني احْرَالِي! لَيُتَنِي كَاشَ لَمُ اَ تَنْجِذُ فُلاَ نَا خَلِيْلاً مِن نِي نَه بنايا مِوتا فلا لَ دوست \_امپيين خلف مير ادوست نه ہوتا \_

شان نزول توبہ ہے مگر قیامت تک آنے والے کا فراس میں داخل ہیں۔ جو بھی کسی برے کے کہنے کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گاوہ اس طرح ہاتھ کا لے گا۔ حدیث پاک میں

آتا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ دوستی کرنا چا ہوتو اس کی سوسائٹی دیکھو۔اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سیجھ دی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں سوسائٹی دیکھ کر سیجھ جاؤ کہ کیسا آدمی ہے۔مَسنُ یُن خَدالِلُ ''اس کے دوست کون ہیں۔ تمہیں خود بخو دا ندازہ ہوجائے گا کہ یہ کیسا ہے فَانَّ الْمُمَدُّ ءَ عَدالِي دِیْنِ خَلِیلِهِ بِحَمْلَ آدمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔'اور بُری اللّٰ مَدُّ عَدالِي دِیْنِ خَلِیلِهِ بِحَمْلَ آدمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔'اور بُری مجلوں سے بچنا چاہیے۔ مُر مے ساتھی سے بچنا چاہیے۔

اربداز ماربدبسياربد

فاری کامقولہ ہے بُر ایارسانپ سے بھی بُر اہوتا ہے بہت زیادہ بُر اہوتا ہے۔ سپیرے بتاتے ہیں کہ سانپوں کی بتیں ہزار (۳۲۰۰۰) قسمیں ہیں۔ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دُسنے سے آدمی مرتانہیں ہے اور بعض سانپ ایسے ہیں کہ صرف آدمی کی طرف دیکھیں تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ابتر سانپ کی ایک قتم ہے کہ جب وہ بندے کود کھے اور بندہ اس کود کھے تو بندہ تا بینا ہو جاتا ہے۔ حالمہ عورت ہویا گائے ہینس ہوتو اس کا حمل گر جاتا ہے۔

پاک کی فصاحت و بلاغت کے قائل ہیں۔اس کی ایک جھوٹی سی سورت کی نظیر بھی نہیں لا سکے ۔قرآن کریم کا اثر بھی مانتے تھے کہتے تھے جادو کی طرح اثر کرتا ہے مگر پھر بھی نہیں مانتے۔



وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَنْ وَالْمِنَ الْمُعْرِمِينَ وَ كَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً ۚ كَنْ لِكَ ۚ لِنُنْبَتَ بِهِ فُؤَادِكَ وَ رَتُلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونِنَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِمُنَكَ بِأَلْحُقٌّ وَآحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ أَلَّانِينَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِمْ إِلَى جُمَّاكُمُ أُولَيْكَ عَ شُرُّهُ كَانًا وَ أَضَالُ سَبِيلًا هَٰ وَلَقَالُ الَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَ جعلنًا معد آخاه هرون وزيرًا فَفَالنا اذْهِمَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِإِينِينًا فِي مِرْنِهُمْ تِنْ مِيْرًا هُوقَوْمَ نُوْجٍ لَيَّا كُنَّا يُوا الرُّسُلُ آغُرَقُنْهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ إِنَّا وَآعْتَكُنَا لِلظَّلِينَ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَادُ الرَّاتُمُودُ إِذَا وَتُعْدِي الرَّسِّ وَقُرُونَا لِينَ ذلك كَيْنِيرًا ﴿ كُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبْرُنَا تَنْبِيرًا ۞ وَكَذَٰلِكَ اوراس طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي بنائع بم نے ہرنبی کے لیے عَدُوًّا وَتَمَن مِّنَ الْمُجُومِينَ مجرمول میں سے وَكَفَى بِرَبِّكَ اور كافى بآيكارب هادِيًا برايت دين والا وَ نَصِيرًا اورمدوكر فروالا وَقَالَ الَّذِينَ اوركَهاان لوكول ن كَفَرُوا جوكافرين لَوُلا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُوْانُ كِيونَ بِينِ اتاراكياس يرقر آن ياك جُهُمُلَةً وَّاحِدَةً الشَّالِكِ بِي دفعہ کے ذالک اس طرح لِسنتہت بے تاکہ ثابت رکھیں ہم اس کے ساتھ

فُوَّادَکَ آبِ کے دل کو وَرَتَّلُنهُ تَرْتِیُلاً اور ہم نے اس کوتھوڑ اتھوڑ اگر کے اتارا بقور اتعور اكركاتارنا وكليأتُونك بمنل اورنبيس لائيس كآب کے پاس بیکوئی مثال الا جئٹک بالحق مرہم لائیں گے آپ کے پاس حق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اوزاحِينَ قَير ٱلَّذِيْنَ وه لوك يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ جواٹھائے جائیں گے چہرے کے بل إلى جَهَنَّمَ جَہِم كى طرف أو لَنِكَ شَوِّ مَّكَ اللَّا يَدِلُوكَ بِرَبِ بِينَ جُلَدِكَ لَحَاظِ مِنْ وَأَضَلُ سَبِيلًا اور مَمراه بين راست كاعتبارے وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتابَ اورالبت تَحقيق دى ہم نے موى عليه السلام كوكتاب و جَعَلْنَا مَعَهُ اور بنايا بم نياس كساته أَخَاهُ هُرُونَ اس ك بهائى بارون كو وَزيرًا معاون فَقُلْنَا يس كهاجم في اذْهَبَآ جاوَتم دونوس اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ال تُوم كَ طرف كَذَّبُوا جنهول في جمثلايا على بالمِينا مارى آيتول كو فَدَمَّرُ نَهُمْ تَدُمِيرًا كِي بَمِنْ اللَّهُ كِيان كوبلاك كرنا و قَوْمَ نُوْح اورنوح عليه السلام كي قوم كولَّمًا كَلَد بُواالر سُلَ جس وقت جعثلا يا انهول نے رسولوں کو اَغُو قُنْهُم مم نے ان کوغرق کردیا و جَعَلْنَهُم اور ہم نے بنایاان كولِلنَّاس لوَّكُول كے ليے ايَةً نشاني وَاعْتَدْنَا لِلطَّلِمِينَ اور تياركيا ہے جم نے ظالموں کے لیے عَذَابًا اَلِیُمًا وردناک عذاب وَعَادًا وَ ثَمُودَا اورعادکو اور ثمودكو وَأَصْحُبَ الرَّسّ اوركنوتين والولكو وَقُورُونًا بِينَ ذَلِكَ اور بہت ی جماعتوں کواس کے درمیان تحییرًا کثرت کے ساتھ و کُلاً ضَوَبْنَا لَـهُ

اور ہرایک کے لیے ہم نے بیان کیس الاکھنال مثالیں و مُحَلَّا تَبَّرُنَا اور ہر ایک کوہم نے ہلاک کیا تَتَبِیْرًا ہلاک کرنا۔

مشركين كى تكاليف يراللدتعالى كاحضور الله كتلى دينا:

مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو بڑی تکلیفیں پہنچا ئیں ، زبانی بھی اور بدنی بھی اور آپ الله كي التحيول كوبهي \_ جوبهي آب الله كاكلمه يدهتا تفاتخة مشق بن جاتا تفا-آب الله كو تنین سال نظر بند بھی رکھاقتل تک کامنصوبہ بنایاء آخرآپ ﷺ بھی انسان ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کوسلی دی کہ آپ بھی سے ساتھ ان کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا اوراى طرح بم في بنائ برني كوتمن مِّن المُحْدِمِينَ مجرموں ميں ہے۔مطلب بيہ كرفن كى مخالفت كرنے والى صرف آب بى ک قوم نہیں ہے بلکہ آپ کی طرح ہرنبی کی قوم نے اپنے پیٹیبر کی تکذیب کی۔اسے ساحراور مجنوں کہا،اس کومختلف مشم کی تکلیفیں پہنچا کیں بعض کو ہجرت پر مجبور کیا تو پیرکوئی نئ بات نہیں ہے البذاآب بریثان نہ ہوں بلکتسلی رکھیں بالآخر کامیابی آب ہی کے جعے میں آئے گ وَكَفْلِي بِرَبِّكَ هَادِيّا اور كافى بي آپ كارب مدايت دين والا و نَصِير ااورمدو کرنے والا۔ ہدایت رب نے دین ہے اس کے متعلق اس کا ضابطہ ہے وَ النَّسِدِ بُسِنَ ہاری ہدایت کے لیے قدم اٹھایا ہم ضروران کو ہدایت دیں گےاییے راستوں کی طرف۔'' اورجو ہدایت کاطالب ہی نہ ہوتو زبر دستی اللہ تعالی ہدایت کسی کوہیں دیتے۔اس نے انسان كوخيراورشركا فتياركرني كاافتيار دياب فسمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفأر [ كهف: ٢٩] " بس جس كا جي جا بيان لائے اور جس كا جي جا ہے كفرا ختيار كرے-'

اورالله تعالیٰ اپنے دین کی اوراپنے پینمبروں کی مدد کرنے والا ہے۔ تنگیس سال میں نزول قرآن کی حکمت :

آ گے کا فروں کا ذکر ہے وَ قَالَ الَّـذِیْنَ کَفَوُ وُ ااور کہاان لوگوں نے جو کا فرمیں لَوُلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كيون بين اتارا كياس يرقرآن ياك ايك بي دفعہ اکٹھا۔ پیرکیا ہوا کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتر تا ہے اگر رب تعالیٰ کی کتاب ہے تو ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوتی ؟ عرب میں چونکہ یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اور بہلوگ ان کے جلسوں میں اور مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور یہودی سناتے تھے کہ موسی علیہ السلام پر تورات اکٹھی نازل ہوئی تھی ۔اس کے پیش نظرانہوں نے کہا کہ بیرکتاب قرآن کریم اکٹھی کیوں نہیں نازل کی جاتی ؟ قرآن کریم تئیس سالوں میں نازل ہواہے۔سورۃ العلق کی پہلی آیات اِقُرَأ باسُم رَبّکَ الَّذِی خَلَقَ سے لے کرعَلّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ تَك رِ يا في آيات جبل نور كي چوتى يرعار حرامين نازل هو كيس اور آخرى آيت اَلْيَـوُمَ اَكُـمَـلُتُ لَـكُــمُ دِيُسنَكُمُ وَا تُسمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْسنًا [مائدہ: ۳] بیعرفات کے میدان میں نو ذوالحجہ جمعہ المیارک عصر کے وقت نازل ہوئی ۔ تیرہ (۱۳) سال مکہ مکرمہ میں اتر تار ہا اور دس سال مدینہ منورہ میں اتر تار ہا۔ کا فروں نے کہااکٹھا کیوں نیس اتر تا؟ فرمایا کے ذالک جم نے اسی طرح تھوڑ اتھوڑ اکر پے اتاراہے كيول؟ لِنُشَبَّتَ به فُوَّادَكَ تاكة ابت رهيس بم ال كساته آب كولكو تهورُا تھوڑا اتر تا گیا آپ ﷺ یا د کرتے گئے اور اس برعمل بھی ہوتا گیا اور جب کا فراعتر اض رتے تھے توساتھ ساتھ جواب بھی اتر تا گیا تا کہ آپ کا دل ثابت رہے اور جو کام آہتہ آ ہستہ ہووہ بہتر ہوتا ہے۔وَ دَتَّـلُنـٰهُ تَوُتِيُلا ً' اور ہم نے اس کوچھوڑ اتھوڑا کر کے اتارا ہے

تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارنا۔'' بھی کوئی سورت نازل ہوتی ،بھی ایک آیت نازل ہوتی ،بھی زياده آيتين نازل ہوتيں جس طرح الله تعالیٰ کومنظور ہوا۔ایک موقع پرایک ہی جمله نازل بُوا مِنَ الْفَجَو - جب بيآيت نازل بوئى كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَاضُ مِنَ الْعَيْطِ الْأَسُودِ [بقرة: ١٨٥] "كَاوَاور بيويهال تك كه صاف ظاهر مو جائے تمہارے لیے سفید دھا گا سیاہ دھا گے ہے۔'' بعض صحابہ کرام ﷺ توسمجھ گئے سفید دھا گے سے مراد صبح صادق ہے۔ پہلے افق پر سیاہی ہوتی ہے پھر سفیدی ہوتی ہے اور بعض نہ جھ سکے۔ انہوں نے ٹائلوں کے ساتھ کا لے ادر سفید دھا گے باندھ لیے۔ کھاتے پیتے ريت جب كالا اورسفيد دها گاالگ الگ نظرات تاجيمور ديت اس بات كا آنخضرت على كسامة ذكر مواتو آب الله في الماتم بهي عجيب موراس وقت من الفجر كالفظ نازل ہواکہ دھاگے سے مراد افق کا دھا گا ہے تہارے دھا گے مراد نہیں ہیں۔ تو قرآن ياك ضرورت كے مطابق وقتافو قتااتر تار ہائے فرمایا و لا بَا تُونَكَ مِمَثَل اور ينهين النمیں گے آپ کے یاس کوئی مثال آپ براعتراض کرنے کے لیے الا جئن ک بالْحَق مَرْبِم لا مَي كِآب كياس ق وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا اوراجِي تفير بيجو اعتراض کریں گے ان کو اس کا جواب ملے گا۔ یہ جوشوشہ چھوڑیں گے ہم آپ کوحق دیں گےاوراچھی تغییر کے ساتھان کے شکوک کارد کریں گے ۔

تين گروه:

اَلَّذِیْنَ یُحْشَرُوُنَ عَلَی وُجُوْهِهِمْ وہ لوگ جواٹھائے جا کیں گے چہروں کے بل، چلائے جا کیں گے چہروں کے بل، چلائے جا کیں گے چہروں کے بل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جب جنت اور دوزخ کی طرف لوگ لے جائے جا کیں گے ۔ تو

اصولی طور پرتین گروہ ہوں گے۔جواعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے وہ سوار ہوکر مل صراط ہے گزریں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔وہ مومن جن کے اعمال میں کمی ہوگی وہ پیدل حائیں سے اور کافروں کی ٹائمیں اویر ہول گی اورسر نیچے ہول سے ۔ آنخضرت علی سے یو جھا گیا کہ حضرت سر کے بل کیے چلیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس رب نے یاؤں پر جلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا اور ایسے بھا گیں گے جیسے یاؤں والے بھا گتے ہیں اور سی علامت ہوگی کہ دنیا میں ان کی کھویڑی الٹی تھی السے جھٹے جہنم کی طرف چلائے جائیں کے اُولنیک شہ مگاناہ لوگ برے ہیں جگہ کے لحاظ سے۔دوز خسے زیادہ بُری جگہ اور کون ی ہے و اَضَالُ معبیلاً اور ممراہ ہیں رائے کے اعتبارے۔آج توبیلوگ مومنوں کو کہتے ہیں کہتم ممراہ ہو گئے ہوکہ باب وازا کاراستہ چھوڑ دیا ہے۔ قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون ہے اور سیدھے راستے برکون ہے۔ان دورکوعوں میں تم نے کافی اعتراضات پڑھے جو کافروں نے آنخضرت اللہ یہ کے۔ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کوئ کرطبعی طور پرآپ اللے کو کوفت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کی کے لیے آ گے چند واقعات بیان فر مائے ہیں کہ بیکوئی نئ با تیں نہیں پہلے پیغیبروں پر بھی اعتراض ہوئے ہیں۔

# تىلىرسول ﷺ:

الله تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ اتَیْنَا مُوسَی الْکِتْبُ اورالبة تحقیق دی ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب تورات و جَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هُوُونَ وَذِیْرًا اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کووزیرا ورمعاون فَیقُلْنَا اَذْهَبَآ پی ہم نے کہا جاوئم دونوں بھائی اِلَی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَدَّبُوا بِایْلِنَا اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو بھائی اِلْدِیْنَ کَدَّبُوا بِایْلِنَا اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو بھائی اِلْدی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَدَّبُوا بِایْلِنَا اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

ذخيرة الجنان

ان کے یاس جا کرحق کی بات ساؤ۔اس کا نتیجہ کیا ٹکلا؟ انہوں نے حق کوشلیم نہ کیا فَدَمَّونَهُمْ تَدْمِيرًا لِي مِم فِ ان كو بلاك كيابلاك كرنا يوموى عليه السلام كزمان میں بھی حق کوجھٹلانے والے تھے اور آج بھی ہیں۔ جوانجام اُن کا ہواسو اِن کا ہوگا، وہ بھی برباد ہوئے رہجی برباد ہول کے و قسوم نسوح اورنوح علیدالسلام کی قوم گست كُذَّ بُواالو مسلَ جب جمثلا يا انہوں نے رسولوں كو حضرت نوح عليدالسلام كے زمانے ميں اوركوئى رسول نبيس آيام كرايك نبى كوجي لا ناسب كوجي لا ناہد اغر في هم في ان كوغرق كرديا ـ توالله تعالى كے پنيمبرول كى تكذيب اس وقت بھي موكى وَجَعَلُنهُم لِلنَّاس اليَّة اور بنا دیا ہم نے ان کولوگوں کے لیے نشانی تا کہ پچھلوں کومعلوم ہو جائے کہ پیغبروں کو حجشلانے والوں کا ، توحید کا افکار کرنے والوں کا ، حق کو جھٹلانے والوں کا پیجشر ہوا کرتا ہے وَاعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اورتياركيا بم فظ المول كے ليے دردناك عذاب \_ بيتودنيا كى سراتقى آخرت كاعذاب بم فان كے ليے تياركيا ب و عسادا وَّ ثَهُوُ ذَا اور عا دا ورثمو دقوم كو ہلاك كيا۔ عا د ہو دعليه السلام كي قوم تھي اور ثمو دصالح عليه السلام کی قوم تھی۔ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔

كنوئين والون كاذكر:

وَاَصْحُبَ الرَّسِ اور كُوكِي والول كوجى بهم نے ہلاك كيا۔علامہ بغوى اپن تفسير
"معالم التزيل" ميں لکھتے ہيں ، يہ برى معتبر تفسير ہے اور ويگر مفسرين كرام نے بھى لکھا
ہے، حَصُرُ موت عرب ميں ايك علاقے كانام ہے آج بھى وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔ اس
صوبے ميں حاصور آءناى ايك براشہر تھا اس شہر ميں اللہ تعالی نے حضرت حظلہ بن صفوان
عليه السلام كونى بنا كر بھيجا۔ اللہ تعالی كے پنجمبر نے كافی عرصہ تك تبليغ كى۔ ايك كالے رنگ

کے جبتی غلام کے علاوہ کوئی ایک آومی بھی مسلمان نہ ہوا۔ نہ بیوی ، نہ اولا د ، نہ بھائی ، نہ عزیر رشتہ دار کوئی ایمان لایا۔ تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ ' یک یُٹھ النّائس فُو لُو الا الله اللّه اللّه ''اے لوگو! کہواللہ تعالیٰ کے سواکوئی النّہیں ہے۔ ' یک یُٹھ وُم اعبُدُو اللّه مَا لَکُم مِنُ اللّه عَیْرُهُ ''اے میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی یک فر الله تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی یہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سواتمہارا کوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی یہی رث ہے ، نہ جنازے کی محفل کی پرواکرتا ہے ، بازار میں جاؤ تو وہاں بھی اس کا یہی وعظ ہے لہذا اس سے جان چھڑاؤ۔

شہر سے ایک یا دومیل کی مسافت پر ایک گہرا کنواں تھا۔ ہمارے ہاں تو پانی بوئی جلدی آجا تا ہے پاکستان میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ پانچ چھسوفٹ کے بعد پانی کا تا کا تا ہے۔ وہ بھی بڑا گہرا کنواں تھا جنگل میں۔سبالوگوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ اس کواس کنو کیں میں بھینک دو۔ چنا نچدان ظالموں نے اللہ تعالی کے پینجبر حضرت حظلہ بن صفوان علیہ الصلوٰ قوالسلام کواس کنو کیں میں ڈال دیا اور او پر بھاری بھر کم چٹان رکھ دی کہوہ حبثی رسالٹ کا کر نکال نہ سکے۔ وہ غلام بے چارہ رات کی تار کی میں جاتا ،سلام کرتا اور سوراخ سے روڈی نیچ لئکا دیتا لیکن پھڑکو ہٹانہیں سکتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت! جھے تھم ہوتو میں بھی کی کنو کیس میں چھلانگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پینجبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پینجبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پینجبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نادوں نے ڈالا ہے تم ایسانہ کرنا خود کشی حرام ہے۔

 کہا کہ بڑا تخت جان ہے ابھی مرانہیں ہے اور نہ بی اپنی رائے چھوڑی ہے۔ پھرتفسیرول میں آتا ہے کہان ظالموں نے کوئیں میں پھر چھیئے ،مٹی چینی اور اللہ تعالیٰ کے پیغیر کوزندہ وفن کر دیا۔ کوئیں کوریت ،مٹی ، پھر وں سے بندکر نے کے بعداو پر بھنگڑے ڈال رہے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کر را کھر دیا۔ تو فر مایا ہم نے کنوئیں والوں کو بھی ہلاک کیا و ف و ق بینی ذلاک کی شینے والوں کو بھی ہلاک کیا و ف و ق بینی ذلاک کی شینے والا اور بہت ی جماعتوں کواس کے درمیان کھڑت کے ساتھ و تو ح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پچھلے پیغیروں تک گی درمیان کھڑت کے ساتھ و تو ح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پچھلے پیغیروں تک گی گئر رہے ہیں و تُحلاً حضر بُنیا کہ فالا مُشالُ اور ہرایک کے لیے ہم نے بیان کیں مثالیں۔ سب کے ساتھ بات جلدی جھ آ جاتی سب کے ساتھ بات جلدی جھ آ جاتی سب کے ساتھ بات جلدی جھ آ جاتی سب کے ساتھ بات جلدی تھو آ جاتی سب کے ساتھ بات جلدی تجھ آ جاتی سب کے ساتھ بات جلدی تھو آ جاتی ہو گئر نا دائیدا اور سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ہلاک کر نا ۔ لہذا آپ یہ گئر نا دولی کا بہوا میں انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔



وَلَقَلُ التَّوْاعَلَى الْقَرْيَةِ الْرِي أَمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَ لَمْ يَكُونُوا يرُونَهَا عَلَى كَانُوالا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿ وَإِذَا رَاوُكِ إِنْ يَتَعِنَّهُ وَلَا اللهُزُوالمَاهُذَالَيْنَ بَعَثَ اللهُ رَسُولُا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنُ الهَتِنَا لَوُ لَا أَنْ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يُرُونَ الْعَنَابَ مَنْ أَضَلُ سِبِيلًا ﴿ أَرْعَيْتُ مَنِ الْتَحْنَ الْعَهُ هُولِهُ الْعَكَا الْعَهُ هُولِهُ الْعَالَ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا اللهِ أَمْرِ تَعْسَبُ أَنَّ الْأَرْهُمُ يَهُمُعُونَ المُ الله يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْانْعَامِ بِلْ هُمْ أَضَالُ سَبِيلًا قَالَمُ تُرَالَى رَبِّكَ كَيْفَ مَلَ الظِّلُ وَلَوْشَآءَ لِجَعَلَهُ سَأَكِنًا ثُنُعُ جَعَلْنَا الثَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ النِّينَا قَبْضًا لِيَسِيْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُيَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ م نشورًا<sup>©</sup>

وَلَقَدُ اَتُوا اورالبة تَحْقَق آ کِے ہیں یہ (کے والے) عَلَى الْقَرُیةِ
الَّتِی السِسّ پر اُمُطِرَثُ جس پر برسائی گئی مَطَرَ السَّوْءِ بری بارش اَفَلَمُ
یَکُونُوایرَونَهَا کیا پی نہیں دی کھا نہوں نے اس ستی کو بَلُ بلکہ کیانُوا کا
یر جُون نُشُورًا یہ لوگ نہیں امیدر کھتے مرکر دوبارہ الحضی وَإِذَارَاوُک اور یہ
جب دیکھتے ہیں آپ کو اِن یَّ تَخِدُون کَ نہیں بناتے یہ لوگ آپ کو اِلَّا هُزُواگر
خصا کیا ہوا اَهٰذَا الَّذِی کیا یہ وہ تُحض ہے بَعَتَ اللَّهُ رَسُولُ لاَ جُس کو اللَّهُ تَا اللَّهُ مَسُولًا اللَّهُ مَسُولًا اللَّهُ مَسُولًا اللَّهِ مَا کیا ہوا اَهٰذَا اللَّهِ مُن کیا ہوں شخص ہے بَعَتَ اللَّهُ رَسُولُ لاَ جُس کو اِللَّهُ اللَّهُ مَسُولًا کیا ہوا اَهٰذَا اللَّهُ مَا کیا ہوا اَهٰذَا اللَّهُ مَا کُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ

نے رسول بنا کر بھیجا ہے إنْ حکاد بے شک تحقیق قریب تھا لیے طِنگا البتہ ہمیں كراه كرديتا عَنْ اللِهَتِنَا جمار معبودول سے لَوْ لَا أَنْ صَبَوْنَا الرجم نه و لَـ ربتے عَلَيْهَاان معبودوں پر وَ سَوْفَ يَعُلَمُونَ وهُ عَنْقريب جِان ليس كَ حِيْنَ يَرَوُنَ الْعَذَابَ جَس وقت وه ديكھيں گےعذاب كو مَنُ اَضَلُّ سَبيُلاً کون زیادہ ممراہ ہراستے کے اعتبار سے اُرَءَ یُتَ کیا آب نے دیکھا ہے مَنْ وهُ فَا يَا خُولُ اللَّهَ مَ مِن فِي إِيا إِيامعبود هُواهُ اين خوا من و اَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَسِيُلاً كِيالِس آب اس كے بیں وكيل أمُ تَحْسَبُ كيا آب خيال كرتے بِينِ أَنَّ أَكُثُوهُمُ يَسْمَعُونَ فِي شَكَ اكثريت ان كَانْتَ هِ أَوْ يَعْقِلُونَ لِا مجھتی ہے اِن ھُم نہیں ہیں وہ اِلّا مگر کالانعام مویشیوں کی طرح بَلْ ھُمْ اَضَلُ سِبيُلاً بلكهوه زياده بهكي موئ بين ان سے راستے كے لحاظ سے اَكْمُ تَسرَ كياآب نبيس ديكها إلى رَبَّكَ اين ربك لطرف كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ كسي يهيلايا بسائك ووَلَوْشَآءَ اوراكروه جابتا لَجَعَلَهُ سَاكِنَا البتهاس كوكر ويتاتهرا ووا أُنهَ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كِربناياتهم فيسورج كواسَ ير وَلِيُلاّ دليل ثُمَّ قَبَضَنهُ كِرْبَم نِهِ سميت لياس سائكو إلَيْنَا اين طرف قَبْضًا يَّسِيْرًا سمينْنا آسته آسته وَ هُوَ الَّذِي اوروه وبي ذات ب جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا بنائي اس نيتمهار عليه رات لباس وَّ النَّوُمَ سُبَاتًا اور نيندآ رام كاذرىيه وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بناياس ن ون كوبام تكلن كاذرىعد

# ما قبل سے ربط اور بستی سدوم پرعذاب کی مختلف صورتیں:

اس سے پہلے نافر مان قوموں کی جابی کا ذکر ہوا کہ ان سب کواللہ تعالی نے مثالوں کے ساتھ مجھایالیکن وہ کفرشرک سے بازندآئے ، بنتجاً وہ جاہ وہر باوہ وگئے ۔ اور بیم کہ والے ان علاقوں ، ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں کیا بیان بستیوں کوئیس و کھتے کہ ان سے عبرت حاصل کریں ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کَفَفَدُ اَتَوْا اور البحث حقیق آ چکے ہیں ہے کے والے عَلَی الْفَوْیَةِ الَّتِی اس سی پر اُمُطِوَتُ مَطَوَ السَّوْءِ جس پر بُری طرح کے والے عَلَی الْفَوْیَةِ الَّتِی اس سی پر اُمُطِوَتُ مَطَوَ السَّوْءِ جس پر بُری طرح کی بارش برسائی گئی اَ فَلَمُ یَکُونُو اَ یَرَو نَهَا کیا پس نہیں ویکھا نہوں نے اس سی کو ۔ مراد کی بارش برسائی گئی اَ فَلَمُ یَکُونُو اَ یَرَو نَهَا کیا پس نہیں ویکھا انہوں نے اس سی کو ۔ مراد سی سدوم ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے جب بیلوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بازندآ ئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جارت کا عذاب نازل ہوا۔

- الساك بدكرالله تعالى في الاحاكرديا فطمسنا أعُينَهُم [سورة القم]
- ۔۔۔۔دوسراعذاب کہ ان پر آسان کی طرف سے پھر برسائے گئے۔ پہلے اندھا کیا کہ کہیں دوڑ نہ سکیس کہ آنکھوں والا بھا گتا دوڑ تاہے۔ پھر پاؤ پاؤسیر سیر کے پھر ان پر برسائے گئے۔
  - اللہ استیسراعذاب ڈراؤنی آواز کہاس سےان کے کلیج بھٹ گئے۔

کے مونہوں پراور پشتوں پر۔'اور پیچیں ماریں گے اور فرضتے کہتے ہیں اَیُسَ مَسا مُحنتُ مُ تَسَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ ''کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا قَالُوا کہیں گے طَسلُوا عَنَا وہ ہم سے گم ہوگئے ہیں وَ شَهِدُواْ عَلَی اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَسلُوا عَنَا وہ ہم سے گم ہوگئے ہیں وَ شَهِدُواْ عَلَی اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَسلُوا عَنَا وہ ہم سے گم ہوگئے ہیں وَ شَهِدُواْ عَلَی اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَلِی اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَلَاف کہ بِشک وہ کا فرضے۔' [اعراف کی فیرشتوں کی مار پیٹ موت کے وقت بھی ہوگی ، پھر قبر میں بھی ہوگی ، پھر میدان محشر میں کے مار مارکر اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرف لے جائیں گے پھر دوز خ کی سر اہوگ ۔ تو میں کے مار مارکر اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرف لے جائیں گے پھر دوز خ کی سر اہوگ ۔ تو ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کون گمراہ ہراستے کے لحاظ ہے۔

## خلاف شربعت خواہش بھی شرک ہے:

آگےرب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اُرء یُسٹ آپ بتلا کیں ، خبرویں اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کیا آپ نے ویکھا ہے۔ مَنُ اس خُصُ کو اِتّہ خَدَ اِلْہِ مَهُ هَوِاْ جَس نے بنالیا الله اپنی خواہش کو۔ قرآن کرکیم کی بیآیت بتلارہی ہے کہ جو خُص اپنی الیی خواہش پر چلتا ہے۔ جس کا جُوت شریعت سے نگراتی ہے تو یہ بھی شرک کے قبیلے ہے ہے۔ ایک وہ خواہش ہے کہ اس پر چلنا شریعت کے قاعدے کے مطابق ہے اگر چہوہ بھی بشری تقاضا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھوک پیاس کا مادہ رکھا ہے ، کھانے پینے کی خواہش رکھی ہے اگر شرعی قاعدے کے مطابق نیورا کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس خواہشات کو پورا کرتا اور جنسی خواہشات کو بھی شرعی قاعدے کے مطابق پورا کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس خواہش کو ترک کرے گا تو گناہ ہے۔ ایک موقع پر تین صحابیوں نے مل کرمشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا اور ایک لیحہ بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں بارہ مہینے روزے رکھوں گا ، تیسرے نے کہا کہ میں

الفرقان

ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ آنخضرت کی کوان کی خبریں پہنچیں بخاری شریف کی روایت ہے آپ وہ کے نہ نے تینوں کوطلب کیا اور فرمایا بَسلَغنِی عَنْکُمُ سَکَدَا وَ کَذَا ' مجھ تک تمہاری یہ یہ یہ بیتی ہیں۔' فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں وَ تَوَوَّ بُحثُ النِسَآءَ اور میری ہویاں بھی ہیں۔خداکی تم المیں تم سب سے زیادہ متی ہوں مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتی فَلَیْسَ مِنِی ''جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرانہیں ہے۔' تو خواہشات کی جا ترطریقے سے جمیل کے لیے اللہ تعالی نے آپ و وہ میرانہیں ہے۔' تو خواہشات کی جا ترطریقے سے جمیل کے لیے اللہ تعالی نے آپ و جمیع ہے۔ ہاں! جوخواہش شریعت سے کراتی ہواس خواہش پر چلتا ہے تو یہ شرک کی ایک قتم ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

م دہریت کیا ہے بندہ حرص و ہوا ہونا قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا دہریا تم نے زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت بندار کو اپنا خدا تم نے بنایا ہے بت بندار کو اپنا خدا تم نے

فرمایا اَفَانْتَ نَکُونُ عَلَیْهِ وَکِیْلاً کیایس آپ اس کے وکیل ہیں۔ جس نے اپی خواہش کوالہ بنالیا ہے اپی مرضی پر چاتا ہے آپ اس کے وکیل بنیں گے کیا؟ اَمُ قَحْسَبُ اَنَّ اَکُونَوَ هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے بَسْسَمَعُونُ مَنے ہیں اَنَّ اَکُونُ ان کے بَسْسَمَعُونُ مَنے ہیں اِنَّ هُمُ اِلَّا کَالاَنْعَامُ ہیں ہیں بی مرجانوروں لیعنی مانے ہیں اَنْ هُمُ اللّٰ کَالاَنْعَامُ ہیں ہیں بی مرحانوروں کی طرح مِن اُن هُمُ اَصَلُ سِبِیلاً بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بہے ہوئے ہیں۔ مثلاً دیکھو! جو آدمی نہ سیجے اس کو کہتے ہیں گدھا۔ کیونکہ تمام جانوروں سے زیادہ احمق ہے۔ مگر گدھا بھی این مالک کی آداز پر چلتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہو کہ این اور کتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہو کہ این این مالک کی آداز پر چلتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہو کہ این این کہ اور این مالک کی آداز پر چلتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہو کہ این کی اور این کی اور این میں کہ کو کہ این کی اور این کی آداز پر چلتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گدھے سے بھی کرے ہو کہ این کے اور این کا لیا کی اور این کی این کی کی کر این کی اور این کی اور این کی اور این کی این کی اور این کی اور این کی این کر این کو کر این کی کر این کر این کی این کر کر این کر کر این کر این کر این کر این کر این کر کر این کر

حقیق آقا کی بات کونیس مانے جوتمهارا مالک خالق ہے۔ اس کی طرف ہے آواز آتی ہے خبی عَلَی الصَّلٰوةِ حَیْ عَلَی الْفَلاَحِ نماز کی طرف آؤنلاح کی طرف آؤر توجوا پی خواہشات پر چلتے ہیں اور حقیق آقا کی بات پر لبیک نہیں کہتے وہ گدھے ہے بھی بدتر ہیں اکسم قدر اللی رَبِّک کیا نہیں و یکھا اپنے رب کی طرف تکیف مَدَّ الظِّل کیے پھیلایا ہے سائے کوز مین پر وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَاجِنًا اگروہ چاہتا تواس کو کردیتا تھم راہوا ساکن سے کردیتا۔

### وقوف يشمس

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً بحربناياجم فيسورج كواس سائ بردلیل سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آ گے بیجھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج پرموتو ف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہےتو ہر چیز کا سابیہ مغرب کی جانب بھیلٹا ہے پھر جول جوں سورج اویر کی جانب آتا ہے سابی گھٹتا چلا جاتا ہے حتی کہ عین دو پہر کے وقت سامیا ہے اصل کے ساتھ ال جا تا ہے۔ پھر جب سورج مغرب كى طرف سفرشروع كرتا بي توسايه شرق كى طرف بهيلنا شروع موجا تا ب اورغروب ممن کے ساتھ ہی سایہ غائب ہو جاتا ہے۔غرضیکہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ متعلق ہے۔ اگرالله تعالی سورج کوهم دے کہ کھڑے رہوتو سامیجی کھڑا ہوجائے گا۔حضرت بوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں سورج رک گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ می دیر رکا ر ہا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے پیر اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تو چل پڑا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہسورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ وصف اسان تک آئے گا پھر حکم ہو گا کہ ضابطے کے مطابق چلو۔اس نشانی کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اوراس کے بعد

جونیکی میں اضافہ کرے گااس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں! پہلے سے جونیکیاں کرتا ہوگا ان کا اعتبار ہوگا اور پہلے سے جومومن چلے آ رہے ہوں گے ان کا ایمان بھی معتبر ہوگا۔علامہ آلوی مسلم اس کی وجہ بیر بیان فرماتے ہیں کہ نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے تو سورج كامغرب كى طرف سے طلوع ہونا ہيسارے جہان كى نزع ہے اور نزع كے وقت كا ايمان معترضين ب- نُمَّ قَبَضَنهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يُسِيرًا يُحربم فيسميث لياس سائكوايي طرف سمینا آ ہتہ آ ہتہ۔ جیسے جیسے سورج چڑ هتا جا تا ہے سامیم ہوتا جا تا ہے عین دوپہر کے وقت ہر چیز کا سامیا صل رہ جاتا ہے و کھو اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا جس في بنايا المِتْهار ك ليرات كوبمنز لدلباس ك-لباس ے انسان کی پر دہ پوشی ہوتی ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ننگا آ دمی جانوروں کی طرح ہو تاہے گویا جس طرح انسان لباس پہن کرآ رام پکڑتے ہیں ای طرح رات بھی لوگوں کے لية آرام وسكون كاباعث ہوتی ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے نیند کے متعلق فرمایا وَّ السبَّسوم سُبَاتًا اورنیندکو ذر بعدآرام بنایا۔انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔اگرکئی دنوں تک نیندنہ آئے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور جب نیند آجاتی ہے تو تازہ دم ہو کر ووباره كام كاج كے قابل موجاتا ہے وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا اس نے ول كوبا مر تکلنے کا ذریعہ۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔اگرانسان ان برغور کریے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ پورانظام اللہ تعالی کا قائم کردہ ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي آرُسَلَ الرِّيحَ بُشُرًا بُكُن يَكَى رَحْمَتِهُ وَٱنْزُلْنَا مِنَ التَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَالنَّحِيُّ بِمِ بِلْلَّةً مَنِيًّا وَنُسْقِيهُ مِهَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ أَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفِنَهُ بَيْنَهُ مَرْ لِيَنْ كُرُوا مَا فَأَنَّ ٱلْتُرَالِكَاسِ إِلَّا كُفُوْرًا هِ وَلَوْشِئْنَا لَبِعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ سَنِيرًا أَفَ فَلا تُطِعِ الْكُفِينَ وَجَاهِدُهُمُ مِ عَكَالْكِيرُانَ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَعْرِينِ هِنَا عَنْ بُ فُرَاتٌ وَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ أَعِلَا إِلَّهُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرُزِعًا وَجِيرًا فَعَجُورًا وَهُو الَّذِي خَلَقُمِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فِحُكُلُ نَسُيًا وَجِهُرًا وَكَانَ رَبُكِ قَلْيًا ﴿ وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكِ إِلَّامُ مِينَّا وَانْ نِيرًا ﴿ قُلْمَا الْمُعَلِّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْدِ إِلَّا مَنْ شَآءِ أَنْ يَكْخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلُاهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعِيّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَيِّحُ بِعَلْ وَكُفّى بِهِ بِنْ نُونِ عِبَادِهِ خبيراهً

وَهُوَ الَّذِی آورالله تعالی کی ذات وہ ہے اَرُسَلَ جس نے بھیجا الرِیخ ہوا کُل کی ذات وہ ہے اَرُسَلَ جس نے بھیجا الرِیخ ہوا کُل کو بُشُرًا خوش خبری سناتی ہیں بَیْنَ یَدَی رَحُمَتِه اس کی رحمت ہے پہلے وَ اَنْسَرَ لُنَا اور ہم نے نازل کیا مِسنَ السَّمَآءِ آسان سے مَآءً پانی طَهُورًا پاک کرنے والا لِننځی نیه تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریع بلہ قائم ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریع بلکۃ اس شہرکو مَیْتًا جوم دہ ہے و نُسُقِیَهُ اور تاکہ ہم بلائیں مِسمًا خَلَقُنَا اس بَلْدَةً اس شہرکو مَیْتًا جوم دہ ہے و نُسُقِیَهُ اور تاکہ ہم بلائیں مِسمًا خَلَقُنَا اس

مخلوق كوجوجم نے بيدا كى ہے أنْ عَامًا مال اور موليق وَأنَاسِيَّ كَثِيرًا اور بهت سار انسان وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ اورالبت حقيق مم نے پھراياني كو بَيْنَهُمُ ان كدرميان لِيَذَّكُولُوا تاكهوه تفيحت حاصل كرين فَابْني اَكُفُرُ النَّاس لِيل انكاركياا كثرلوكون في إلا تُحفُورًا مكرنه مان كا وَلَوْ شِنْنَا اوراكرهم عابت لَبَعَشُنَا البية بم بصح ويت في مُحلّ قَرُيَةٍ برستى مين نَّ فِيرًا وران والا فَلا تُطِع الْكُفِرِيْنَ لِين آب نه اطاعت كرين كافرون كي وَجَاهِدُهُمُ به اورجهاد كرين ان كافرول سے اس قرآن ياك كے ذريعے جھا دًا تحبيرًا براجهاد وَهُوَ الَّذِي اوروه وه وات ہے مَرَجَ الْبَحُرَيْن جس نے چلائے دوور يا هذا عَذُبٌ بِهِ مِينُها بِ فُوَاتٌ خُوشُكُوار بِ بِعِنى بِياس بَجِهانے والا بِ وَهلاً المِلْحُ اور بہ دوسرائمکین نبے اُجَاجٌ کڑواہے وَ جَعَلَ بَیْنَهُ مَااور بنایاان دونوں کے ررميان بَوُزَخًا برده وَّحِجُوا آرُ مَّحُجُورًا روكى مولَى وَهُوَ الَّذِي اوروهوه زات ہے خیلی جس نے پیداکیا مِن الْمَاءِ خاص مسم کے یانی سے بَشَرًا انسان كو فَعَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا لِيس بناياس كے ليےنسب اورسسرال و كان رَبُّكَ قَدِيْرًا اورج آپ كارب قدرت ركھے والا وَ يَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ اورعبادت كرتے ہيں الله تعالى سے نيچے نيچ ماآس مخلوق كى لا يَنْفَعُهُم جونبيس دے سکتی ان کونفع و کلا یَضُرُّهُمُ اورنه نقصان پہنچا سکتی ہے وَ کھانَ الْکَافِرُ اور بكافر عَسلْسى رَبِّه اين ربك للطرف ظَهِيْسرًا بين كيم فالاوَمَا

اُرُسَلُنْ کَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اِلا مُبَشِّرًا مُرخوش خری ویے والا وَنَدِیرًا اور ڈرانے والا قُلُ آپ کہدیں مَآ اَسُنلُکُمْ عَلَیْهِ نہیں مانگا میں مَ اَسُح اللّٰ عَنْ شَآءً مُرجوچا ہے اَنُ یَنْجُودَ اِلٰی رَبِّ ہِ سَبِیلاً یہ کہ بنا لے اینے رب کی طرف راستہ وَ تَ وَ کُلُ عَلَی الْحَیِ اور کھروسا کر زندہ ذات پر اللّٰہ تعالی کی تعریف وہ بیس مرے گی وَ سَبِّے بُو ہِ اور وہ کافی ہے بِدُنُو بِ بِحُمْدِہِ اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گنا ہوں کے لیے خَبِیرًا خرر کھنے والا۔ عِبَادِہ اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گنا ہوں کے لیے خَبِیرًا خرر کھنے والا۔ قدرت کی نشانیاں :

بيكون كرسكتابع؟

یا کستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ بھڑی شاہ رحمٰن کے میلے کے موقع پر ( بھڑی شاہ رحمان ضلع گوجرانوالہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں غالبًا جیٹھ کے مہینے میں میلہ لگتا ہے ) دوآ دمی آپس میں باتیں کررہے تھے ایک نے کہا تہیں معلوم ہے کہ آج کل یہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ دوسرے نے کہاتم بتاؤ۔ پہلے نے کہا کہ ساتھ گاجر گولہ میں ( گاجر گولہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ ) فلال بزرگ ہیں وہ چراغ جلاتے تھے اور شاہ رحمان ہوا کیں جلا کر اس کے چراغ کو بچھا دیتے تھے۔اللہ تعالی مغفرت فر مائے حافظ اللہ دا وصاحب مرحوم کو جب ال بات كاعلم مواتوانہوں نے اس كى خوب تر ديد فر مائى قرآن ياك كى آيات سنائيں كه ہوائیں چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری بات سے کہ بیہوائیں صدیوں ہے اس موسم میں اٹی طرح چلتی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اوراب بھی۔ جہاں یہ بزرگ نہیں ہیں وہاں بھی اسی طرح چلتی ہیں۔ جہاں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو وہاں کون جلاتا ہے؟ بدلوگ آپس میں مخرہ کرتے ہیں ایک چراغ جلاتا ہے دوسرا بجھاتا ہے۔ بھائی لوگوں کا بھوسا کیوں اڑاتے ہو؟ کیسے غلط نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ۔ تو ہوائیں اللہ تعالی کی ذات چلاتی ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنسخی ب بَسلُسلَةً مَّيْتًا تاكبهم زنده كريس مرسزكرين السيشهرا ورعلاقے كوجومرده بـ باراني علاقوں میں فصلوں کا ساراا نظام بارشوں کے ساتھ ہے بچھلے دنوں بارشیں کم ہوئی ہیں ان علاقول مين فصلين بهي كم مولى بين و نُسْقِيه مِسمًا خَلَقُنَا ٱنْعَامًا اورجم بلات بين وه يانى اس مخلوق كوجوبم في پيداى موريق و أناسِي تحييرا انسان كى جمع ماصل مين اناسين تفانون كوياكيا اورياكاياس ادغام كرديا أنساسي موكياءاور بهت سار انسانون

کو۔ پاکستان میں ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں انسان بھی بارشی پانی پیتے ہیں اور جانور بھی۔ دوسرے ممالک میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ لوگ بارشی پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ خود بھی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو پانی کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ دہ پاک کرنے والا ہے۔ دوسری یہ کہ خشک علاقوں کوسر سز کر دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ الله تعالی۔ واقع کہ صو فیلہ بینے کہ ماں اس بیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ الله تعالی۔ واقع کہ صو فیلہ بینے کہ ماں کہ درمیان لین گوہشیم کیا ہے کہ بھی یہاں کہ سے وائی اس بارش ہوتی ہے ان کے درمیان لینڈ گورو اتا کہ وہ نصبحت حاصل کریں فاہنی انکشور المناس باللہ کھور آپس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور نا فر مان زیادہ ہیں۔ پہلے تو حید کا مسئلہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ کی قدر تیں بیان ہو کیں اور اب رسالت کے مسئلہ کا بیان ہے۔

#### مستكه رسالت:

فرمایا وَلَوُ شِفُنَا لَبَعَثَنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ نَّذِیُوًا اوراگریم چاہتے تو ہیجے ہرستی
میں ڈرانے والا ۔ گر حکمت کا تقاضایہ ہے ہوئی بستی مکہ کرمہ جس کا نام اُم القریٰ بھی ہے،
میں نبی آخرالز مان ﷺ کو کھیج دیا اور باقی تمام بستیوں کو اس کے تابع کردیا فَلا تُسطِع الْکُلْفِ وِیُنَ اے نبی کریم ﷺ! پس آپ کا فروں کی اطاعت نہ کریں ۔ ظاہر بات ہے کہ آپ شخصوم ہیں؟ یہ آپ کوخطاب کر کے آپ شکن نے کب کا فروں کی اطاعت کرنی ہے آپ تومعوم ہیں؟ یہ آپ کوخطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کا فروں کی اطاعت بالکل نہ کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے و جَاہِ مُحْمَّ ہِ ہے جِھَادًا سَجِیْوً ااور جہاد کریں ان کا فروں کے ساتھ اس قر آن پاک کے ذریعے ہوا جہاد۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت ساتھ اس قر آن پاک کے ذریعے ہوا جہاد۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت ساتھ اس قر آن پاک کے ذریعے ہوا جہاد۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت

جہاد بالسیف فرض ہیں ہوا تھا۔ کیونکہ سورۃ الفرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور جہاد کا حکم ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے اور مکی سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو قرآن سنا کیں اور سمجھا کیں ،قرآن کی دعوت دیں ہے بہت بردا جہاد ہے۔

### میشهااورکژوادریا:

وَهُوَ الَّذِیُ اللَّدَ تَعَالَیٰ کی ذات وہ ہے مَوج الْبَحْرَیْنِ جَس نے دودریا چلائے

ھلذا عَذُبٌ بِهِ ایک دریا مِیٹھا ہے فُر اَتْ خُوشگوار ہے۔اس کومنہ میں ڈالوا پی مٹھاس کی

وجہ سے آسانی سے طلق سے بنچا ترجا تا ہے وَ هلذا مِلْح اُجَاج اور بیدوسر اُنمکین اور

کر واہے وَ جَعَلَ بَیْنَهُ مَا بَرُ زُخًا اور بنایا ہے ان دونوں کے درمیان پردہ و جُراً مَّ مُحُجُورً ااور دکی ہوئی۔

حضرت تھانوی بیان القرآن میں فرواتے ہیں کہ بنگال میں دومشہور جگہیں ہیں روٹان اور چاٹھام۔ ان کے درمیان دوبوے دریا چلتے ہیں اکٹھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک دھاری ہی نظرآتی ہے اس سے دائیں طرف کا دریا میٹھا ہے اور بائیں طرف کا کڑوا ہے حالانکہ پانی کی حقیقت سیال ہے ان دونوں پانیوں کوآپس میں گڈٹر ہونا چاہیے تھا گر اللہ تعالی کی قدرت کہ پانی میں پانی کی دیوار بنی ہوئی ہے کہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوئے ہے۔ یہ درمیان میں رب تعالی کے سواپردہ کرنے والاکون ہے؟ وَهُو اللّٰذِی خَلَقَ مِن اللّٰمَاءِ بَشُوا اور الله تعالی کی وات وہ ہے جس نے بیدا کیا ایک خاص قتم کے پانی میں بروے حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان سے بروہ کرکوئی شے سے بشرکو۔ حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان سے بروہ کرکوئی شے عیب نہیں ہے۔ ایک حقیر قطرے سے دب تعالی نے انسان کو بنایا جوشہوت کے ساتھ بدن

ے نکلا۔ اگروہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا پلید ہوجاتا ہے جسم نا پاک ہوجاتا ہے۔
السماء مھین ، بقدرے پانی سے انسان کو پیدا کیا، اس کوخوبصورت شکل عطافر مائی اور
اس میں کتنی خوبیاں رکھیں ف جَعَلَهٔ نَسَبًا وَ صِهْرًا پس بنایا اس کانسب اور سرال۔ اپنا
فاندان بھی ہے اور سرال بھی ہیں۔ یہ سلمد دنیا میں چل رہا ہے اے انسان تو اپنی حقیقت
کود کیے کہ تو کیا تھا اور رب تعالی نے کیا بنادیا و تکان رَبُّک فَدِیْرًا اور ہے آپ کارب
قدرت رکھنے والا۔ جس طرح وہ پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے اس طرح دوبارہ اٹھانے پر بھی
قادر ہے۔ کافر مذہر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحْنُ بِ مَبْعُونِیْنَ [مومنون اسماک]" ہم نہیں
قادر ہے۔ کافر مذہر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحْنُ بِ مَبْعُونِیْنَ [مومنون اسماک]" ہم نہیں
اٹھائے جا کیں گے۔'' ءَ إِذَا مِنْتَنَا وَ کُنَّا تُو ابنا ذلِک رَجُعْ ، بَعِیْدٌ [ت سم]" کیا
فرمات ہیں کہ جوذات شہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کر عتی ہے وہ تہمیں دوبارہ اٹھانے
پرقادر نہیں ہے؟

## ولائلِ قدرت :

وہ سب پھر کرسکتا ہے، ساری قدر تیں اس کے پاس ہیں لیکن و یَسعُندُونَ مِنُ مُونُ مِنُ مُونُ السلّسِهِ اور بیاحتی اور بوقوف لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ما اس مخلوق کی کلا یَسنُوهُمُ اور نہ ان کو نقصان میں اللہ تعالیٰ کے سواسی کے اختیار میں کوئی شے ہیں ہے۔ سورج کا طلوع کرنا کسی سے بسورج کا طلوع کرنا کسی سے بس میں نہیں ہے، آ سانوں ، زمینوں کا بنانا کسی کے اختیار میں نہیں ، ان کا انتظام کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ، بارش کا برسانا ، ہواؤں کا چلانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے ، اولا دکا وینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ویکھو! مخلوق میں پیخبر سے بردی تو کوئی ہستی ہے ، اولا دکا وینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ویکھو! مخلوق میں پیخبر سے بردی تو کوئی ہستی

نہیں ہے۔حضرت زکر یاعلیہالسلام کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمرمبارک اس وقت تقریباً بچپیں سال تھی ایک سوہیں سال عمر ہوگئی ، بال سفید ہو گئے ، کمرٹیڑھی ہوگئی اور دعا کرتے إلى رَبّ لَا تَسذَرُنِسَى فَرُدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الانبياء: ٨٩] "الممرك بروردگار! ندچھوڑ مجھے اکیلا اورآب سب سے بہتر وارث ہیں۔"اگر ذکر یا علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو مجھی کا اپنا بیٹا بنا الیتے لیکن وہ بھی رب تعالیٰ سے ما تگ رہے ہیں ۔عورتوں کوطبعی طور پراولا د کی خواہش ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوسال نکاح کے احدآب كساتهرى بي مررب تعالى في اولانبيس دى - جبكوكى بجدد يم تحسي تواس كوكود ميں بھاليتي تھيں عبداللہ ابن زبير ﷺ حضرت اساء بنت صديق اكبررضي الله تعالىٰ عنهما کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سکے بھانچے تھے۔ ایک موقع بران کود کیچکر کہنے گئیں اگر میرانھی کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی ام فلاں کہلاتی ۔ آنخضرت الله نفر مایا کرتم اُم عبدالله موریمی تمهارا بحدے بتمهارا بھانجا ہے۔حضرت عاکشرضی الله تعالى عنها كى كنيت أم عبدالله تقى يعبدالله بن زبيركي نسبت معقى ابنا توكوئى بيانهيس تفا ـ بيسب رب تعالى كاختيار ميں ہے۔ وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا اور ہے كافر ا ہے رب کی طرف پیٹھ پھیرنے والا ، رب تعالیٰ کے آحکام کا باغی اور نافر مان ہے۔ آگے الله تعالى آتخضرت على ومدارى بتاتے ہيں۔فرمايا وَمَاأَدُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَسَذِيْسًوا اورنہيں بھيجاہم نے آپ کو مگر خوش خبري سنانے والااور عذاب سے ڈرانے والا۔ جواحکام ماننے جائیں ان کوخوش خبری سناتے جاؤ کہ رب تعالیٰ تمہارے ہے راضی ہے، اللدتغالي كي رحمتين تم يرنازل مول كي ، جنت مين داخل مو عداوراس مين جميشه جميشه رمو مے۔ اور جونہ مانیں ان کورب تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ کہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ کی

گرفت میں آؤگے، مرتے وقت بھی ذلیل ہوگے، قبر میں عذاب ہوگا ، محشر میں بھی ہوگا،
پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ہوگا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں رہوگے۔ میں تہما راخیر
خواہ ہوں تہماری خدمت کر رہا ہوں۔ قُلُ آپ کہددیں مَاۤ اَسْفَلُکُمُ عَلَیْهِ مِنُ اَجُو
میں نہیں سوال کرتا تمہارے سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا اِلَّا مَنُ شَآءَ اَنُ یُّتَّ خِذَ اِلٰی
میں نہیں سوال کرتا تمہارے سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا اِلَّا مَنُ شَآءَ اَنُ یُّتَ خِذَ اِلٰی
دَ بِنِهِ سَبِیلاً مُرجوع ہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ میں رب تعالیٰ کے راستے کی
طرف وعوت دیتا ہوں اور تمہارے او پرکوئی ہو جھ بھی نہیں ہوں۔

### توكل كابيان :

کافی ہے اپنے بندوں کے گناموں سے خمرر کھنے والا۔ بندے جو پچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔



فِيهَا سِلْجَا وَقَكُرُا مُنِينَرُا هُوهُوالَّذِي جَعَلَ الْيَلُ وَالنَّالُولُونَ لِمُنَا الْمُنْ الْأَدُونَ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْأَدُونَ الْمَا الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

آلَّذِی خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اللَّهُ قَالُ کَوَات وہ ہے جس نے پیداکیا آسانوں کواورز مین کو وَمَا بَیْنَهُ مَااور جو پھوان کے درمیان ہے فی سِتَّةِ اَیَّامِ چھونوں میں فُم استَوی عَلَی الْعَرْشِ پھردہ مستوی ہواع ش پر مستوی ہواع ش پر النو خسن رحمٰن ہواء ش کے متعلق النو خسن رحمٰن ہے فسسَسَلُ بِه خَبِیْوًا پس آپ سوال کریں اس کے متعلق خبروارسے وَإِذَا قِیْسَلَ لَهُمُ اور جس وقت کہا جا تا ہے ان کو اُسُسِجُدو اللہ خیران کو قالُوا کہتے ہیں وَمَا الوَّ حُمانُ کیا چیز ہے رحمان لِلوَّ حُمانِ کیا چیز ہے رحمان

أنسجد كيابم مجده كريل لماس كو تامُونا جس كاآب بميل عم كرت بي وَزَادَهُمُ نُفُورًا وه بات زياده كرتى إن كى نفرت كو تَبْوك الَّذِى بركت والى بوه ذات جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُو جَاجِس نَے بنائے آسان میں برج وَّ جَعَلَ فِيهَا اور بنايا اس آسان ميس سِر جَاجِراعُ وَقَهَرًا اورجا مُد مُنينرًا روشي كرفے والا وَهُوَالْدِى اوروه وه وات ہے جَعَلَ الَّيْلَ جس في بنائى رات وَالنَّهَارَ اوردن خِلْفَةُ ايك دوسرے كے خليفه اورنائب لِّسَنُ اس كے ليے اَرَادَ جواراده كرتاب أَنْ يَّذُكُو كره ونصيحت حاصل كرے أو أرَادَ شُكُورًا اِ ارادہ کرے شکریے کا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ اور رحمان کے بندے الَّذِیْنَ وہ ہیں يَهُ مُشُونَ عَلَى الْآرُض جوطِك بين دمين ير هَونُ اوقار كساته والذا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ اورجب ان عضطاب كرت بين نادان لوك قَالُوا كَ إِن سَلَمًا ملامتي والى بات وَاللَّذِينَ اوروه لوك بين يَبيُّنُونَ جورات كزارتے بي ليربهم ايزرب كسامن سُجُددًا سجده كرتے ہوئے وَّقِيَامًا اورتيام مِن وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ يَقُولُونَ جُوكِتِ بِين رَبَّنَا اصُرِفُ عَنْ الداردر يرب يجيرد يم ي عَذَابَ جَهَنْمَ جَهُم كاعذاب إنَّ عَذَابَهَا بِشُكَجِهُم كاعذاب كَانَ غَرَامًا بجرمانداورتاوان إنهاب ثك وہ دوز خ سَآءَ تُ بری ہے مُسْتَقَرُ الم كانے كے لاظت ومُقامًا ورر ہائش كے لحاظے وَاللَّذِيْنَ وَوَلُولَ بِينَ إِذَآ أَنْفَقُو لِجبِ وَوَحْرَجَ كُرتَ بِينَ لَمُ

يُسْرِفُوا تواسراف بيس كرت وكَهُ يَقْتُرُو ااورنه كَى كرت بين وَ تَحَانَ بَيْنَ فَالْكِكَ قَوَامًا اور بوتا هاس كور ميان ان كا گذران ـ ذلِك قَوَامًا اور بوتا هاس كور ميان ان كا گذران ـ تخليق ارض وسمآء:

كُل كَسِبْق مِين تم في يُرْهاكم تسوحًا لُ عَلَى الْحَي الَّذِي لَا يَمُونُ '' آپ تو کل کریں اس ذات پر جوزندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔'' اسی ذات كى خوبيول كابيان ہے أَ لَّـذِى خَلِقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وه ذات ہے جس نے بيدا كياآسانول كواورزمين كو وَمَا بَيْنَهُمَااورجو كِهِ آسانول اورزمين كے درميان إس كو مجھی اس نے بیدا کیا ہے فیسی سِنَّةِ أَبَّام چھ دنوں میں۔چھ دنوں سے چھ دن کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا ، نہ جا ندتھا ، نہ دن تھا ، نہ رات تھی ۔ چھ دنوں کے وقت میں بیدا کرنے کا مقصد مفسرین کرائم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ہے مخلوق کو ہتلا نامقصود ہے کہ قادر ہوکر میرا کام آ ہستہ آ ہستہ ہالہذا تمہارے کام بھی تدریجا آ ہستہ آ ہستہ ہونے عابئيں۔ورنداللدتعالی ایک لمح میں پیدا کرسکتا تھااس کی شان ہے إذا اُرَادَ شَیْفًا اَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ [سوره يليين] "جباراده كرتابكى شيكاتو كهتاباس كوموجا پس وہ ہوجاتی ہے۔ ' ثُمَّ استوای عَلَی الْعَرُسْ پھرمستوی ہواوہ عرش یر، قائم ہواعرش یر۔مستوی ہونے کے بارے میں ہم کچھنیں کہدیکتے۔حضرت امام مالک سے شاگردوں نے يو جھا كەخفرت!استولى على العرش كاكيامفهوم ٢٠ فرمايا بيرة إلا يُسمَانُ به وَاجبٌ وَ كَيْفِيَّ تُمُّ مَجُهُولَةٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ''اس يرايمان لاناواجب ، فرض ب کہ رحمٰن عرش پرمستوی ہے مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح بیٹھا ہے اوراس کے متعلق سوال کرنا برعت ہے۔ ' جیسے آپ حضرات قالینوں پر بیٹھے ہیں ، میں مصلّے پر بیشاہوں ،کوئی کرسی پر بیشتا ہے ،کوئی بلنگ پر بیشتا ہے ،کوئی چٹائی پر بیشتا ہے ،تو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ بیں دے سکتے ۔بس اتنا کا فی ہے کہ جواستویٰ اس کی شان کے لائق ہاورجس طرح استوی علی العوش ماناہا ای طرح بیمی ماناہ و هُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُهُ "اوروه تهارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔ "اور کس قدرساتھ ہے؟ فرمايا نَحُنُ أَ قُوَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ "جم انسان كى شدرگ سے بھى زيادہ قريب ہیں۔'' دل سے ایک رگ جاتی ہے د ماغ کی طرف اس کوعر بی میں ورید کہتے ہیں اور فاری میں رگ جان کہتے ہیں ۔اس کا دل ود ماغ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔تو جیسے شہرگ تمہارے زیادہ قریب ہے فر مایا ہم اس ہے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ توجس طرح استویٰ علی العرش ما نناہے اس طرح ریجی ما نناہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے لحاظ ہے، قدرت کے لحاظ ہے اور جیسے اس کی شان ہے۔ دونوں باتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اَلوَّحُمٰنُ وہ رحمان ہے فَسْفَلُ بِهِ خَبِیْرًا پس آپ سوال کریں اس کے متعلق سی خبردار سے۔مسلدیمی ہے کہ جس کوخودسی چیز کاعلم نہ ہوتو وہ کسی خبردار سے يوجهے۔ وَإِذَا قِيْسِلَ لَهُمْ اورجس وقت ان كافرول سے كہاجاتا ہے أسبجدوا لِلوَّ حُمن تجده كرورهمان كوـ

### من اورما كافرق:

تو قَالُوُا وہ کہتے ہیں وَ مَا الرَّحْمٰنُ کیا ہے رحمان سے چیز ہوتی ہے؟
دیھو! ما کالفظ ہولتے ہیں جوغیر ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے اور من کالفظ ذوالعقول کے لیے ہوتا ہے اور من کالفظ ذوالعقول کے لیے ہوتا ہوا تا ہے۔من کالفظ ہولتے تومعنی ہوتا کون ہے رحمٰن؟ چونکہ بیا ندا زمسلمانوں کا تھااس لینہیں مانتے تھے ور ندر حمان کے لفظ سے وہ واقف تھے۔ بیلفظ عربی زبان کا ہے

ز مانہ جاہلیت میں بھی عبدالرحمٰن نام تھے اگر چہ تھوڑ ہے تھے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کا بینام پہلے سے ہے۔

سے ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیدیہ ہوئی تو آپ اللے نے اپنے کا تب،ایخ منشی حضرت علی ﷺ سےفر مایا اے علی !لکھوبسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم \_ پیجلدی لکھنے والے تنھے لکھ دیا۔ کا فرول کے نمائندے مہیل بن عمر وجو بعد میں ﷺ ہو گئے ہے کہنے لگے حضرت! پید بسم الله الرحمن الرحيم تمهارى علامت ہے بتہارى شان ہے ہم نے بيل لھنى \_ آ ب فرمایاتم رحمان کونہیں مانتے ؟ کہنے لگا ماننے نہ ماننے کی بات چھوڑ دیں نہیں لکھنے دیا۔ بخارى اورمسلم كى روايت بيسم الله الرحمن الرحيم كے لفظ كائے محتے اور بيائسيك السَّهُمَّ لَكُمُواياً كِيا-ا الله! تير عنام كساته لكمتا مول آب الله في المين اس نام سے بھی کوئی نقصان ہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کانام ہے۔ کہتے ہیں آ مسجد فی لما تَأْمُونَا كَيابِم مِجده كرين اس كوجس كاآب بمين علم دية بين وَزَادَهُمْ نُفُورُ ااوريقول ان کی نفرت کوزیادہ کردیتا ہے۔رجمان کو بخدہ کرنے کا تھم دینے سے ان کی نفرت اور بروھ جاتی ہے کیونکدان میں کفراورشرک ہے۔ بیآیت بجدہ ہے جس جس نے سی ہاس پر بجدہ واجب ہوگیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی اور کیا صفات ہیں؟

آسان کی منزلیں:

تَبُرَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُو جَابِرکت والی ہو و ذات جس نے بنائے ہیں آسان میں برج۔ برج سورج کی منزلیں ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ جیسے کراچی سے گاڑی چلتی ہے بیٹا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے بیٹر صوبہ بنجا ب کو پھر صوبہ سرحد میں داخل ہوئی اور بیٹا ور پیٹوی ہے۔ اور جو گاڑی

ملتان ہے جلے گی پہلے خانیوال پھر ضلع ساہیوال پھراد کاڑہ پھر لا ہور پہنچے گی پھر گوجرا نوالہ پھر مجرات ،جہلم اور پنڈی مینچے گی ۔ بیدرمیان کے اضلاع گاڑی کی منزلیں ہیں ۔اسی طرح آسانوں میں سورج کی منزلیں ہیں جن کووہ طے کرتا ہے ان کو برج کہتے ہیں اور برج کامعنی قلعہ بھی ہے۔ آسانوں میں جگہ جگہ قلعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تگرانی کے لیے موجود ہیں اگر چہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن رب تعالی کا نظام ہے اس نظام کے مطابق بلت بين و جعل فيها سواجًا وقَمَرًا منينر ااور بناياس في سان من جراغ اور جا ندر و فی کرنے والا۔ جراغ سے مراد سورج ہے جوساری دنیا کوروشنی اور حرارت پہنجا رہا ہے اور جا ند کوروش کرنے والا ہے۔ جا نداور سورج دونوں بڑے سیارے ہیں جن کا تعلق براوراست مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت جاند کی مدہم روشنی اورستاروں کی ادلی بدلی مسافروں کے لیے را ہنمائی کا کام دیتی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے جا ندسورج کو پیدا فرمایا یہ برابراینے کام میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ تو جوذات ان صفات کی ماک ہے سجدے کی مستحق وہی ذات ہے۔

### دلائل قدرت :

وَهُوالَّذِی جَعَلَ الْکُلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً اوروه وه وَات ہے جس نے بنائی
رات اور دن ایک دوسرے کے خلیفہ اور نائب آگے پیچے آنے والے رات گئ تو دن
ظاہر ہو گیا بن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئ اللہ کی قدرت کی بینٹانیاں ال مخف کے
لیے ہیں لِسمَنُ اَرَادَ اَنْ یَسنَدُ مُّے رَجوارا وہ کرتا ہے فیحت حاصل کرنے کا اَوْ اَرَادَ
شُکُورُا یا جوارا وہ کرنا ہے شکر یے کا۔ جو محض مناظر قدرت ہیں غور وقکر کرے گا آخر کار

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا گروہ مخص جوان کے بارے میں دھیان ہی نہیں کرتا سوچتاسمجھتا ہی نہیں ہے وہ نہ تو ان سے نصیحت حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتا ہے۔اب صورت حال یہ ہے کہان یور پین تو موں نے ہمارا ماحول ہی خراب كر ديا ہے تى وى، وى. سى. آر، انٹرنىيك ، ناولوں سے فرصت نہيں ملتى ـ الله تعالى كى قدرتوں یہ کون غور وفکر کرے گا؟ دیکھو! ایک بزرگ نے بیان کیا آنخضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جان دار چیز کی تصویر نظر آتی ہوا در جس گھر میں کتا ہوا در جس گھر میں بغیر سل کےمرد ہویا بغیر شسل کےعورت ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔تو ایک آ دمی نے کہا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مفید چیز ہے منع کیا گیا ہے یعنی کتے ہے۔وہ بزرگ بڑے ذہین تنے فورا فرمایا کہ فلاں انگریز نے لکھا ہے کہ کتااس لیے بُراہے کہ اپنی جنس کا دشمن ہے۔ کتا کتے کو دیکھے تو بھونکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اب بات سمجھ آئی ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ آنخضرت ﷺ کے ارشادات تو آپ کو مجھ نہ آئے اور میں نے جب انگریز کا نام لیا تو تخفیے سمجھآ گئی۔ ماحول ہی ساراخراب ہو گیا ہے۔انگریز ہمارے دل ود ماغ پہ چھا گیاہے بس انگریز کا نام لے دوتو سب کچھ مجھآ جا تاہے۔ آج ہمارے سر پر بیرونی ممالک بیٹھے ہیں حکومت ان کی ہے ہمارے حکمران تو ان کے نمائندے ہیں۔ بات ان کی چلتی ہے،سکہان کا چلتا ہے، ڈالر کی قیمت ہےرویے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور اپنانوٹ نکال کردیں تو عام آ دی نہیں لے گا جو خاص لوگ بیٹھے ہیں تبدیل كركے دينے والے بس وہي ليس كے۔اوراگر ڈالريا ؤنڈتمہارے ياس ہوتو جس ملك ميں جاؤوہ لے لیں گے۔ان خبیثوں کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ یا کستان تو ان کا غلام اور لونڈی ہے۔اب دیکھو! معین الدین قریشی آیا ہے بیکیا گل کھلاتا ہے اوران کے کان میں

کیا پھونک مارتا ہے جووہ ان کے کان میں پھونک مارے گااس کے مطابق بجٹ بنے گا۔
وہ تو پھونک مارکر چلا جائے گا پھر دیکھوکیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جوہمارے بڑے ہیں
صدر، وزیراعظم وغیرہ یہ تو ان کی مرضی کے بغیر پتلون نہیں بدل سکتے۔ اُہمنا ہواں کہ
ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تم اپنا ماحول دینی بنالو۔ موجودہ ماحول میں نمازی بہت مشکل سے
بنیں گے ۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات بنائی ، دن بنایا ایک
دوسرے کے خلیفہ۔ یہ اس کے لیے ہے جوارادہ کرے سمجھنے کا یا شکر ادا کرنے کا۔ دن کو
پائے تو دن کوشکر ادا کرے ، رات کو پائے تو رات کوشکر ادا کرے۔ او پر رحمان کا ذکر تھا
تہ گے عباد الرحمٰن کا ذکر ہے۔

# عبادالرحمٰن كي صفات :

الله تعالی فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحُمنِ رَمَان کے بندوں کی پہلی صفت: الَّذِیُنَ یَهُ شُوُنَ عَلَی الْاَرُضِ هَو نُاجِو چلتے ہیں زمین پروقار کے ساتھ ۔ نداکر کر چلتے ہیں اور ندیاوَں تھیٹتے ہوئے چلتے ہیں بڑے وقاراورادب کے ساتھ چلتے ہیں۔

ہیں اپنے رب کے سامنے سے بھا مساجد کی جمع ہے بحدہ کرتے ہوئے و قیسات اور کھڑے ہونے کی حالت ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں بھی بحدے ہیں گر پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے قوم کی نماز کے لیے اٹھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ عبادالرحمٰن بنیا آسان کا مہیں ہے۔ ساتھیو! عادت بنالوخصوصاً بزرگ جھٹرات۔ پہلے زمانے میں جب کسی کی ڈاڑھی یا سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت سے تربیب ہوگیا ہوں مجھے تبجد نہیں چھوڑنی چاہیے ہے جس ما دق سے آ دھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر تبجد کر بیب ہوگیا ہوں مجھے تبجد نہیں چھوڑنی چاہیے ہے ما دور ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ٹائم پیس رکھو، لارم دیکا تھ بھوڑتا۔ ٹائم پیس رکھو، الارم لگالو پچھ دنوں کے بعد عادت بن جائے گی۔

عبادالرحمٰن کاورخوبی: وَالَّـنِینَ یَـفُولُوْنَ اورعبادالرحمٰن وہ ہیں جو کہتے ہیں

رَبُنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابِ جَهَنَّمَ اےرب ہمارے پھیردے، دوررکہ ہم ہے دوزخ کا
عذاب ووزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اِنَّ عَـذَابَهَا کُـانَ عُوامًا بِشُکجہُم کا
عذاب تاوان ہے، چُن ہے، بہت مشکل ہے۔ آج تم دنیا کی آگ میں اُنگی ڈالوآ دھ منٹ
میں جل جائے گی اور جہُم کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس لیے پناہ ما نگتے تھے
حقیقت بیہے کہ مارا ذہن صرف دنیا تک ہی ہے بنہ ہمیں قبر کی قرب منہ موت کا خیال ہے
میمیدان محشرکا خیال ہے نہ دورخ کا ڈر ہے نہ جنت کی طلب ہے۔ طلب ہو ڈالروں کی،
دو پوں کی۔ اِنَّهَا مَسَاءَ ثُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا بِدُنک وہ جہُم بری ہے ٹھکا نے کے کا ظ
عادر رہائش کے لاظ سے ہے سیمقر عارضی ٹھکا نے کو کہتے ہیں جہاں آدی نے دو چارون
دی دن رہنا ہواور مقام سیمقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں۔ جہُم عارضی طور پہی ہُری ہے اور

مستقل ر ہائش کے طور بربھی ۔اللہ تعالی ہرمسلمان کو بیائے۔

عبادالرجان کی اورخوبی: وَالَّـذِیْنَ اِذَا آنْفَقُوا وه ایسےلوگ ہیں جس وقت خرج کرتے ہیں گھر میں یاباہر کم مُشوفُوا اسراف نہیں کرتے وکم بَقْتُووُا اور کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرج کرتے اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ گھر والے تی اور وہ بھیے کوجع کر کے دیکھتے ہیں و تکان بَیْنَ ذلِک قَوَامًا اور ہے اس کے درمیان اِن کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر اس کے درمیان اِن کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر اس کے درمیان اِن کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر اس کے درمیان اِن کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیال بیان ہول گی پھر



# والكذين

كَايَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخُرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حُرَّمَ اللهُ إِلَّا يَالَعُقُّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكُنَّ آثَامًا فَيُضْعَفْ لهُ الْعَنَابُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُمَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وامن وعمل عكرصالعًا فأوليك يبدل الله سيارة حسنة وكان اللهُ عَفُورًا تُحِيمًا ٥ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَانْدَيْتُوبُ إِلَى اللَّهِ مُنَا يَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْهُ هُذُونَ النُّرُورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغِوْ مَرُّوْاكِرُامًا@والَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِ مُركَمْ يَخِرُّوْا عَلِيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَامِنُ إِزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرُوا اعْدُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ أُولَلِّكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبُرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَّمًا فَ خلدين فيها حسنت مستقر ومقاما وفال مايعبؤالكم رَبِّ لَوْلَا دُعَا وُكُوْ فَقُلْ كُنَّ بُتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا مَ عَيْنَ وَالَّذِيْنَ اوروه لوَّكَ لَا يَدْعُونَ جَوْبِين بِكَارِتْ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تعالى ك ساته إللها الحوكس اوركوهاجت روامشكل كشا وكلا يَـفُتُلُونَ النَّفُسَ اورنهيس قُلْ كرتے نفس كو الَّتِي و أَنفس حَوَّمَ اللَّهُ كرام كيا إلله تعالى في إلاَّ بالْحَقّ مُرْق كِماته وَلَا يَزُنُونَ اوروه ( تأليس كرت وَمَنُ يَفُعَلُ ذَلِكَ اورجو تَخْصُ بِيكر عِلَى مَلْقَ أَثَامًا عِلَى كَا كَناه كُو يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ دَكَنا كياجائ كاس كے ليے عذاب يَوْمَ الْقِينَمَةِ قيامت والے دن ويخلد فيه مُهَانًا اور ہمیشدر ہے گااس عذاب میں ذلیل وخوار کیا ہوا إلا مَنْ قَابَ مَروه صحف جس في وبكن والمن اورايمان لايا وعمل عملا صالحا اوعمل كياعمل كرنا احِما فَاوُلَئِكَ لِي يَهِي لُوكَ بِينِ يُبَدِّلُ اللَّهُ بِدَلَ دِكَاالتَّدْتُعَالَى سَيًّا تِهِمُ ان كى براتيول كو حَسَنت بهلائيول مين و تحسانَ الله اور بالله تعالى غَفُورًا رَّحِيُمًا بَخْتُنهُ والامهر بإن وَمَنُ قَابَ اورجس مخص في توبيك وعَجلَ صَالِحًا اوراس فِعْمَل كياا حِمَا فَإِنَّهُ يَتُونُ إِلَى اللهِ يس فِي مَك وه رجوع كرتا بالله تعالى كي طرف مَتَسابُ رجوع كرنا وَالسَّدِيْنَ اوروه لوك لا يَشُهَدُونَ الزُّورَ جَوجُهُولُ كُوابَى بَهِين دية وَإِذَا مَرُّو ابسال لَّغُو اوروه جب گزرتے ہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے مَوُّوْا کِوَامًا گزرجاتے ہیں شریفانہ وَالَّــذِيْنَ اوروه لوَّكَ إِذَا ذُرِّكُ رُواجب ان كويا ودلا فَي جاتى بي بايْت رَبّههُ اين ربكي آيتي لَمُ يَخِورُ وُ اعَلَيْهَا نَهِيل كُرتِ ان ير صُمَّابهر عهو كر وَّعُمْيَانًا وراندهم وكر وَالَّذِينَ اوروه لوَّ يَقُولُونَ جوكتِ بِي رَبُّنَا اے ہارے رب هنب لَنَادے ہمیں مِنُ اَزُوَا جنَّا ہماری بیو یوں سے وَذُرّ يْتِنَا أور بهارى اولا دول سے قُرَّةَ أَعْيُن آئمهول كى تُصْنُدُك وَ اجْعَلْنَا اور بنا وے ہمیں لِسلسمَتْقِیْنَ اِمَامًا برہیزگاروں کاامام اُو لَئِکَ یمی لوگ ہیں

يُجْزَوُنَ الْغُوفَةَ جَن كوبدلده ياجائ گابالا في مترافين كا بِمَا صَبَوُوُ الن كِصِر ك وجه عن وَيُلَقُونَ فِيهَا اوروه دي جائيل گان بالا في منزلول مين تَجِيَّة آوُ بَهَات وَسَلْمَا اورسلام خليديُن فِيهَا بميشدر بين گان منزلول مين خسنن مُستَقَرَّ ابهت الحجى عود مُشهر فيها ميشد و مُقَامًا ورستقل رهائش گاه فَلُ آپ كه دين مَا يَسعُبُو ابِكُمُ دَبِّي تَبين پرواكرتا تمهارى بيرايب فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا بِي عَقريب بوگاعذاب لازم۔

بات ہورہی تھی عباد السر حسن کی کر جمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السر حسن مبتدا ہے اور اُولَئِک اُسجُورُ وُنَ الْغُرُ فَةَ بِاس کی جُرہے۔ درمیان میں عباد الرحمان کے اوصاف اور علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ اِسکشٹون عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًا مُن بِروے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔'' جب جاہلوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وہ را تیں اپ رب کے سامنے جدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وہ دا تیں اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب کوہم سے پھیردے بیشلاں میں اور بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کی بھی نہیں کرتے اس کے درمیان درمیان ان کا گزران میں تو اسراف نہیں کرتے اور کی بھی نہیں کرتے اس کے درمیان درمیان ان کا گزران سے۔۔۔

مزيد عبادالرحمٰن کی خوبیاں:

مريدان كى خوبيال بيري وَاللَّهِ يُسَنَّ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِللْهَا اخْوَه بي جو

نہیں پکارتے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا، فریا درس ، دشگیر سمجھ کر۔وہ اپنی سب حاجتیں رب تعالی سے ما گلتے ہیں و کلا یَ فَتُ لُونَ النَّفُ سَ اوروہ ہیں قبل کرتے کسی نفس کو اللّٰہ ا

قتل حق کی صور تیں:

شریعت میں قتل حق کی تین صورتیں ہیں۔

اور اور کارتکاب کریں تو ان کورجم کیا جائے گا۔ بدرجم کرنا بھی قبل بالحق ہے۔ حکومت اس کی ختاب کی بیاجائے گا۔ بدرجم کرنا بھی قبل بالحق ہے۔ حکومت اس کی بھی قائل نہیں ہے۔ بنظیر بھٹونے کہا تھا کہ بدیر اظلم ہے۔

ک خوبی ہے وَمَنُ یَفْعَلُ ذلِکَ اورجس نے بیکاروائی کی جواوپر ندکورہوئی ہے یکنی افساما وہ ملے گاگناہ کو۔اورا ٹام جہم میں ایک طبقے کا ٹام بھی ہے توان لوگوں کواس طبقے میں ڈالا جائے گا یُنظ نے فیڈ المُعذَابُ دگنا کیا جائے گااس کے لیے عذاب یکوم المُقِیلَمةِ قیامت والے دن وَیَخُلُدُ فِیْهِ مُهانا اور بہیشر ہے گااس عذاب میں ذکیل اور رسواکیا جوا۔ ظاہر بات ہے دوز نے کے عذاب میں کہاں عزت ہوگی؟ فرمایا اللّا مَسنُ تَسَابَ مَر جس نے تو ہی کفرشرک اورگناہوں سے۔ پہلے کا فرتھا وَامَنَ اورا کیان کے آیا وَعَمِلَ جس نے تو ہی کفرشرک اورگناہوں سے۔ پہلے کا فرتھا وَامَنَ اورا کیان کے آیا وَعَمِلَ حَسَنْتِ بدل دے گااللّٰہ تعالی ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ۔

# برائیوں کونیکیوں سے بدلنا:

اس کی ایک تغییر ہے کرتے ہیں کہ پہلے جن اوقات میں برے کام کرتے تھے اب
ان اوقات میں نیکیاں کرتے ہیں پہلے وقت گنا ہوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکی اب
ہے۔اور بیمعنٰی بھی کرتے ہیں مفسرین کرام" کہ پہلے ان کا ملکہ اور عادت بُری تھی اب
بدل کرنیکی کا ملکہ اور عادت کردی۔ پہلے ان کے لیے برائی آسان تھی اب ان کے لیے نیکی بدل کرنیکی کا ملکہ اور ایک تفسیر رہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کونیکیوں میں تبدیل کردے گا۔یعنی پہلے جرائم معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جا کیں گی۔

حضرت ابوذرغفاری ﷺ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر ہوگاتو اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ اس کے چھوٹے گیا ہوں کو شار کیا جائے ۔ رب تعالیٰ فر مائیں گے اے بندے ایم خے یاد ہے تم نے فلاں گناہ کیا۔ ایسے گناہ پروردگار ذکر فر مائیں گے جن کے اے بندے! مختے یاد ہے تم نے فلاں گناہ کیا۔ ایسے گناہ پروردگار ذکر فر مائیں گے جن

کو بندہ گناہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔مثلاً رب تعالی فر مائیں گے اے بندے تو نے مسجد سے نکلتے ہوئے سٹرھیوں یہ تھوکا تھا ،تونے کیلا کھا کر چھانکا سڑک پر پھینک دیا تھا ،تونے اپنے گھرہے مکڑی کے جالوں کونہیں اتارا تھا۔اے بندے! تیرے گھر میں صفائی نہیں تھی۔تو اس بندے کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ آ دمی اقرار کرے گا اور ڈرے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے گنا ہوں کے متعلق نہ یو چھرلیں۔ پھر حکم ہوگا جاؤ ہم نے تمہارے پیرچھوٹے چھوٹے گناہ معاف کردیئے اوران کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دی ہے۔ وہمخض دلیر ہو جائے گا کہ گنا ہوں کے بدلے میں نیکیاں ال رہی ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گنا ہوں کا تذكره ہوجائے تا كەان كے بدلے بھى نيكياں مل جائيں۔ پھروہ عرض كرے گا اےمولا کریم! ابھی میر بے بعض گناہوں کا ذکرنہیں ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آنخضرت ﷺ نے تبسم فرمایا کردیکھو! میخص بہلے تو اینے گناہوں سے خاکف تفا مگراب الله تعالی کی مہربانی و مکھرا تنادلیر ہوگیا ہے کہ خودان کا تذکرہ کررہاہے۔بہر حال بعض آ دمیوں براللہ تعالیٰ اس قدرراضی ہوگا کہان کے گناہوں کی جگہ نیکیا لکھ دے گا۔ یہ ہرآ دی کے لیے ہیں ہوگا یہ اس کے لیے ہوگا جو بھی العقیدہ مسلمان ہوگا اور اس کی نیکیوں کا بڑا انبار ہوگا، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کمحض نیکیوں کے انباریر ہی نہر ہنا ان کو بیجانے کی بھی فکر کر نالبعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ میدان محشر میں ان کی نیکیوں کے بڑے بڑے بڑےا نبار لگے ہوں گے۔وہ کہیں گے المحمد لله خیرسلا ہے۔ گرجب صاب کتاب شروع ہوگا تو ایک آ دمی کھے گایا اللہ! اس نے میراحق دینا ہے۔ اُس کے حق کے مطابق اِس کی نیکیاں اٹھا کراس کودے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گایا اللہ!اس نے میراحق دینا ہے۔اُس کو اِس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ایک آ کر کھے گایااللہ!اس نے مجھے گالی دی تھی۔ایک نیکی گائی پر

دی جائے گی۔ایک کیے گا اے پرورد گار!اس نے مجھے گھورا تھا بلا وجہ۔اس کواس کی نیکی وی جائے گی۔ایک کمے گا ہے پروردگار!اس نے مجھے مکا مارا تھا،اس نے میرے ساتھ دهوکا کیا تھا،اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولاتھا،اس نے میری فیبت کی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جا ئیں گی ۔حقوق والےلوگ باقی رہ جا ئیں گےتو ان کے گناہ اٹھا کراس کے سریرر کھ دیئے جائیں گے اوراٹھا کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔تو یا د رکھنا! نیکی کرنی بھی بروی مشکل ہے لیکن نیکی کا تحفظ کرنا اور اپنے حق میں محفوظ رکھنا مشکل ترین کام ہے۔ہم تو دنیامیں کسی کاحق کھا جانے کو جالا کی سجھتے ہیں ،کسی کوم کا مار دینے کو بہادری سجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کا پتا قیامت والے دن لگے گاجب نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو فرمایا جس نے توبہ کی اور عمل اجھا کیا اللہ تعالی ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ بدل و الله و كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اور بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِينُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَابَ اورجس نے تو بہی سے دل سے و عَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیاعمل کرنا اچھا۔ توبہ کے بعد نیک کام کیے فَاِنَّهٔ یَتُوبُ اِلَى اللّهِ مَتَابًا پس بِشک وه توبه کرتا ہے الله تعالیٰ کے سامنے توبہرنا۔اس کارجوع رب تعالی کی طرف ہے۔عیاد الرحمان کی اورخوبی و الله یُنَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وه لوگ بين جوجموئي كوابي بين وية -جان جاتى بحائ جوائي محمولي گوائی نہیں دیں۔ آج سچی گوائی دینا بہت مشکل کام ہے۔ اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہوہ جھوٹی مجانس میں ماضر نہیں ہوتے ۔ لینی زُور کامعنی جھوٹی مجانس ۔ جہاں شریعت کے خلاف باتیں ہوں وہ وہاں نہیں جاتے۔مثلاً ماتم کی مجلس ہوگئی، بدعات رسومات کی مجالس ہوئئیںان میں قطعانہیں جانا۔

### مزيدخوبيال :

اورخوبی وَإِذَا مَـرُوُابِاللَّهُو مَرُوُا بِحَرَامًا وہ جبگررتے ہیں بیہودہ مجالس سے تو گررجاتے ہیں شریفاند کوئی جواکھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کی اور کھیل میں لگا ہوا ہے اللہ کے بندوں کوان سے کوئی دلچین نہیں ہوتی ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے الجھے نہیں ہیں بلکہ آرام سے وہاں سے گزرجاتے ہیں ۔ بعض ساتھی جذباتی ہوتے ہیں الجھ پڑتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ گناہ میں اور پختہ ہوجاتے ہیں۔ ہاں! اگرکوئی ایبا قرینہ ہو کہ میں ان کو سمجھاؤں تو یہ لوگ سمجھ جائیں گوتی پرزی کے ساتھ ان کو سمجھا دو لیکن جب وہ اپنے ہوں میں گے ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر شیطان سوار ان کو سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہوتی ۔ اس وقت وہ تہماری ڈاڑھیاں سنا کیں گے تہماری مائے رہا کہ خوا کہ دیندارو! نماز ہو! ڈاڑھی والو! لہذا شریفانہ طور پرگز رجانا حا ہے۔

عبادالرجمان كى اورخونى وَالَّـذِيْنَ إِذَا ذُكِّكُووا بِالْبُ رَبِّهِمُ اوروه لُوك بين جب ان كو ياد دلائى جاتى بين اپنے رب كى آيتيں - رب تعالى كى آيتيں ان كے سامنے پڑھى جاتى بين ان كے ذريع ان كو مجھا يا جاتا ہے تو كم يَخوو وُ اعْكَيْهَا نہيں گرتے ان پر صُمَّ ابہر ہوكر وَ عُمْيَانًا اوراند ھے ہوكر - بلكہ دہ خور كے ساتھ اللہ تعالى كى آيات كو سنتے بين جھتے بين اور عبرت حاصل كرتے بين -

اور دولوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہارے ربانا ھب لنا مِن اُزُوَاجِنَا وَ دُرِیْتِنَا قُرُةَ اَعُیْنِ اور دولوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہارے رب اور دیمیں ہاری ہویوں کے اور ہاری اولادے آنکھوں کی شنڈک راولاد نمازی ، دین دار ہوتو مومن کی آنکھ شنڈی ہوگی بینماز

اور بے دین ہوتو اس سے بڑاصد مہ کوئی نہیں ہوگا۔ یبیے کی خاطر جولوگ بیرون ملک جاتے ہیں جائز طریقہ سے کمائی کرنا گناہ نہیں ہے مگران میں اصولاً دونتم کےلوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جومومن متقی ، پرہیز گار ہیں ،نماز روزے کے پابند ہیں وہ وہاں بھی نماز روزے کے پابند ہو نئے ہیں۔لیکن ان کی اولا دوماں بگڑ جاتی ہے اور یہ لوگ اپنی اولا د کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں جاہے وہ کسی بھی پوریی ملک میں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کسی بھی ملک میں ہیں پریشان ہیں اور پریشانی اس لیے ہے کہ وہ اسنے یجے کو تھیٹر تک نہیں مار سکتے کہتم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ۔مقدمہ بن جاتا ہے۔ایئے بچوں کو تجھنہیں کہہ سکتے ۔ وہاں کا ماحول اتنا گندہ ہے کہ خدا کی پناہ! کوئی شرم وحیانہیں ہے دن دیہاڑے سر کوں پر میں نے جو بچھ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔اورنو جوان طبقہ الی چیزوں سے بہت جلدمتاثر ہوتا ہے۔برطانیہ میں ڈائرم کےعلاقے میں ایک جگہ میری تقریقی تقریر کے بعد تجرات کے علاقہ کے ایک بزرگ آ کرمیرے ساتھ چےٹ کررونے لگ گئے اور کافی دریتک روتے رہے۔ میں نے یو جھا کیابات ہے؟ کہنے لگے کیا بتلاؤ ہماری پیدائش تو یا کستان کی تھی روزی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی تھی یہاں ہماری حالت پیہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو ہماری اولا دہمارے ساتھ نداق کرتی ہے عیسائیوں اور غیر مذہبوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم جب منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ چلو پھروتو ہمیں گھورتے ہیں۔ہم پچھنہیں کہہ سکتے ایمان بھی خطرے میں ہے۔ بھی ! کیا کرلو گے؟ حاردن کھانی کرجانا دوزخ میں ہے توا سے کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرے قتم کےلوگ وہ ہیں جن کونہ یہاں ایمان عمل کاعلم ہے نہ وہاں۔ بیخودِ بھی برباداوران کی اولا دبھی برباد۔ ہمارا تجربہ بیہ ہے کہ جو پختہ ذہن کے مسلمان وہاں گئے

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت میں سوسومنزلیں ہیں بھا صَبَرُوُ اان کے صب كى وجەسے ـ انہوں نے تكاليف،مصائب، يريثانيوں يرصبركيا وَيُلَقَّوُنَ فِيُهَا تَحِيَّةً وَّ سَلْمًا اوروه دیئے جائیں گےان بالائی منزلوں میں آؤ بھگت اور سلام۔ تَحِیَّه کہتے ہیں خوش آمدید، پنجابی میں کہتے ہیں جی آیاں نوں، پشتو میں کہتے ہیں ہر کلہ راشہ۔ای طرح وہاں دعائیں ہوں گی اورسلام ہوگا۔فرشتے بھی کہیں محمرحبا،خوش آمدید۔حوریں بھی کہیں گی جی آیاں نوں۔جھکڑے، فتنے اورشرارت کی وہاں کوئی بات نہیں ہوگی مخیلیدیئنَ فِيها بميشه بميشدان بالا في منزلول مين ربي ع حسنت مُستقراً ومُقاما ان كا عارضي طورير جو ٹھکا نا ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا اور جومستقل ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ عارضی طور پر اس طرح مجھوکہتم اینے عزیز رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہودہاں دوحیار دن ، ہفتہ تخبرتے ہو پھرواپس گھر آ جاتے ہو یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ جنت میں بھی اینے دوست ،عزیز رشتہ دار وں کو ملنے کے لیے جائیں سے تو وہ عارضی قیام گاہ بہت اچھی ہوگی اور جومستفل ر ہائش گاہ ہوگی وہ بھی بہت عدہ ہوگی۔ قُلُ آپ کہد یں ان کو مَا مَعْبَو ابِكُمْ رَبَّي نہيں ميرارب تبهارى كوكى يروانبيس كرتا لسؤ لادعك آؤكسه اكرتمهارى دعائين نهوا كرتم



تفسير

الدير الحراجرة كالديرة كالمرتجرة كالجرة

س و د ادر کار د د د د

جلد ۱۲۰

طسم قِلْکَ این الْکِتْ الْمُبِیْنِ یه یی بین بین کھول کربیان کرنے والی کتاب کی لَعَلَّک شاید که آپ بَاخِع نَفُسکَ ضائع کردیں اپی جان کو اَلَّا یَکُونُواْ مُوْمِنِیْنَ اس بات ہے کہ یہ لوگ ایمان بیس لاتے بائی نَشَا اُنْزَلُ عَلَیْهِمُ الرَّمِم چا بیں توا تاردیں ان پر مِنَ السَّمَاءِ آسان سے ایّة کوئی نشانی فَطَلَّتُ اَعْنَاقُهُم پی ہوجا کی ان کی گردنیں لَهَ اس کے سامنے خاضِعِیْنَ فَطُلَّتُ اَعْنَاقُهُم پی ہوجا کی ان کی گردنیں لَهَ اس کے سامنے خاضِعِیُنَ السَّمَاءِ اللهِ کَانُواْ عَنَهُ مَر ہوت بی وہ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ ذِکْرِ کوئی شیعت مِنَ اللهِ کَانُواْ عَنْهُ مَر ہوت بی وہ اللهِ کانُواْ عَنْهُ مَر ہوت بی وہ اس سے مُعْرِضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدْ کَذَبُوا پی تَعْقَیْق یہ جَمْلا چکے اس حَنْ فِی اللهِ کَانُواْ حَیْقَت مَا اس چیز اس فَسَیاتِیْهِمْ پی عَقْریب آئے گان کے پاس اَنْہَواْ حقیقت مَا اس چیز ایس فَسَیاتِیْهِمْ پی عَقریب آئے گان کے پاس اَنْہَوا حقیقت مَا اس چیز

#### مضامین سورت :

میں بڑلا کیں گے کہ شاعروں کوآپ کے ساتھ کیا نبست ہے وَاِنَّهُہُم یَ فُوکُونُ مَا اَلَا یَ فُعُلُونَ ''اور بِشک وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہیں۔'اور آپ کے توجو کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہیں۔والشُعورَ آءُ یَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ''شاعروں کی ہیروی تو گراہ لوگ کرتے ہیں ۔'ان کی مجلس میں آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں کردار کی کوئی چیزان میں نہیں ہوتی ۔اور آپ کی کی مجلس میں تو بڑے ہدایت یا فتہ ، پر ہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں۔اور شاعرول کا ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے اور آپ کی جوزبان پر ہے وہی دل میں ہے یہاں کوئی دور کی نہیں ہے۔

یہ سورت مکہ مکرمہ میں سنتالیسویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔اس میں گیارہ رکوع اور دوسوستائيس آيات ہيں۔ طلسم سيحروف مقطعات ہيں اور قر آن کريم کی انتيس سورتيں ہیں جن کے شروع میں ایسے تروف آئے ہیں۔ کسی میں الم مکسی میں الو ہے کسی میں حم ہے ، کسی میں طس ہے۔ ان کے تعلق حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے میں هِیَ مِنُ اَسُمَآءِ اللهِ تَعَالَی برروف الله تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہیں۔ ط ے مراد طَیّب ہے جواللہ تعالی کانام ہے۔ اور سے مراد سَمِیْع ہے یہ جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ميم عصراد مالك ہے يكى الله تعالى كانام ہے مَالِكِ يَوُم الدِّين - اسى طرح باتى حروف بهى الله تعالى كيسى نهسى نام كى طرف اشاره ہے۔فرمایا تِلک ایٹ الکتاب المُمبِین یہ جوتمہارے سامنے پڑھی جارہی ہیں بیاس تاب کی آیتی ہیں جو حقیقت کو کھول کربیان کرتی ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی ہیں ہے اس لیے ہم قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کونہیں سمجھتے ۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا دنیا آج تک اس کی مثال ،اس کی نظیر نہیں پیش کرسکی ۔سارا قر آن تو در کنارا یک

اگر ہوتم کو پچھبن کی شکایت تو کھالومولیاں مٹرامام دینا
جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جہنم میں بے خوف وڑامام دینا
حکومت سے کہدو جہاز وں کورو کے
بیرانوں کو میراتراہ نکالے ہیں

یہ با مگ دراکا مقابلہ ہور ہا ہے لاحول ولاقوۃ الا باللہ ، کیا مقابلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی می سورت جیسی سورت بھی آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا اور یہ وہ کتاب ہے جوحقیقت کو کھول کرر کھو تی ہے لَعَلَّک بَاجِعٌ نَفْسَک ثابیر آ پا پی جان کو ضائع کر دیں آلا یک کوئے وُ نُوا مُوْمِنِینَ اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ۔ آپ بھی لوگوں کے ایمان کے بارے میں بہت ریص تھے۔ یہ صفت آپ بھی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے۔ خویص عکی ٹھی کہ دوہ تم پر حریص ہیں۔ "آپ بھی دنیا و ترآن پاک میں بیان فر مائی ہے۔ خویص تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں ، کے حریص نہیں سے بلکہ اس بات کی حرص تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہوایت نصیب ہو۔ آپ بھی لوگوں کو قرآن سناتے ، تبلیخ کرتے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہوایت نصیب ہو۔ آپ بھی لوگوں کو قرآن سناتے ، تبلیخ کرتے اور

مشرکین مکہ آنخضرت وظائے پروگرام کی تکذیب کرتے تھے: آپ کھا کی ذات کوتو وہ نہیں جھٹلاتے تھے بلکہ آپ کھا کے پروگرام کو جھٹلاتے

سے ایک موقع پر ابوجہل نے بازار میں آپ کا بازو پکڑلیا اور کہا کہ یا محملا کا کہ نہ کہ کو نہ کہ کہ اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ کے ہیں۔ 'بیجو آپ کے ہیں کہ اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ بین کہ اللہ بین ہے۔ تو ان با توں سے آپ کے ودکھ ہوتا تھا اور آپ کے مغموم اللہ یہ ہو کہ بین کہ دور میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے فرض رہے تھے۔ اور قاعدہ بیہ کہ آپ کھی آخری دور میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے فرض انہیں ، کمزوری کی وجہ ہے کہ آپ کھی آخری دور میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے فرض سال تھی۔ بین وجہ ہے کہ آپ کھی کر مبارک کوئی زیادہ نہیں تھی۔ کل عمر ترسی سال تھی۔ بینے بوڑھ میں اللہ تعالی نے ہم تو موں پر عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ ہیں سور توں نے ''سورت ہود میں اللہ تعالی نے ہم تو موں پر عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ورشوں نے ''سورت ہود میں اللہ تعالی نے ہم تو موں پر عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔

نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور بے شاریخ غیروں کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا و کے لذاک آئے۔ اُد کر بے کی فرمایا و کے لذاک کی وقت کہ وہ پکڑتا ہے کہ بیت وں کو۔ " تو ان الفاظ سے آپ بھی پریشان ہوئے کہ ہیں میری امت نہ پکڑی جائے۔ بستیوں کو۔ " تو ان الفاظ سے آپ بھی پریشان ہوئے کہ ہیں میری امت نہ پکڑی جائے۔ تو غم کی وجہ سے انسان کا بدن کمزور ہوجا تا ہے، اعضاء جو اب دے جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کا جسم روز بروز موٹا ہوتا جا رہا تھا بڑے ڈاکٹروں ، عیسوں نے علاج کیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جوں جوں اس کا علاج کر سے وہ اور موٹا ہوتا جا تا کھا نا بھی کم کیا مگر موٹا ہے میں کی نہ آئی۔ ایک پرانا بوڑھا تھیم کرتے وہ اور موٹا ہوتا جا تا کھا نا بھی کم کیا مگر موٹا ہے میں کمی نہ آئی۔ ایک پرانا بوڑھا تھیم تائی کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی پانہیں۔ یہ تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی پانہیں۔ یہ تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی پانہیں۔ یہ تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی پانہیں۔ یہ تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی پانہیں۔ یہ تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی پانہیں۔ یہ

تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی یانہیں۔ یہ حکیم نجوی بھی تھا۔ چنانچہ حساب کا ڈرامہ رچا کراس نے کہا کہ یہ چالیس دن کے بعدم جائے گا۔اگرید نہ مرے تو مجھے بھانی پرلٹکا دینا۔ چالیس دن پورے ہوگئے اور وہ کھاتے چائے گا۔اگرید نہ مرحوگیا ،جسم دبلا پتلا ہوگیا مگر مرانہ۔ بادشاہ نے حکیم کو بلاکر پوچھا کہ تم تو کہتے ہے کہ میں مرجاؤں گا میں تو نہیں مرا؟ حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت! یہ تو میں نے علاج

کیا ہے۔

تورب تعالی نے فرمایا کہ شاید آپ اپی جان ضائع کردیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ پر بیٹان نہ ہوں اِن نَشَا نُنَوِّلُ عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَآءِ اللَّهُ اللَّهُمَ جَامِي اِن بِر آسان ہے کوئی نثانی فَظَلَّتُ اَعُناقُهُمُ خَاصِعِینَ لَهَ الرّہِم چاہیں تو اتاردیں ان پر آسان ہے کوئی نثانی فَظلَّتُ اَعُناقُهُمُ خَاصِعِینَ لَهَ الرّہِم چاہیں تو اتاردیں ان پر آسان کی گرونیں اس نثانی کے سامنے جھنے والیاں۔ ہم ان کو مجبور کردیں جیسے بی اسرائیل پرطور پہاڑ کو اٹھایا تھا وَرفَعُنَا فَوْقَتُمُ الطَّوْرَ خُدُوْا مَا اتَینَا کُمُ بِنَا سِرائیل پرطور پہاڑ کو اٹھایا تھا وَرفَعُنَا فَوْقَتُمُ الطَّوْرَ خُدُوْا مَا اتَینَا کُمُ

بــفُـوَّـةِ [بقره: ٣٦]" اوراتھایا ہم نے تم پرطورکو کہ پکڑو جو پچھ ہم نے دیا ہے تہمیں مضبوطی كے ساتھ۔''تورب تعالیٰ الیی نشانیاں بھی نازل كرسكتا ہے۔ فرمایا وَ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِنحو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت مِنَ الرَّحُمن رحمان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ۔ جوچزرب تعالی کی طرف سے تازہ بتازہ آتی ہے اللّا کانُوا عَنْهُ مُعُوضِیُّنَ مُربیاس ہے اعراض کرتے ہیں۔ جورب تعالی کی طرف ہے آیات نازل ہوتی ہیں تصیحتیں اترتی مِي سَهِينِ مانة فَقَدُ كَذَّبُوا لِي تَحقيق يرجعلا كي مِين فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْسَوا مَا كَانُوا بِه يَسْتَهُونُ وْنَ لِي عَقريب آئِ كَان كے ياس حقيقت اس چيزى جس كے ساتھ سي صلحا كرتے ہيں۔ آج تو يعذاب كساتھ مخره كرتے ہيں اور كہتے ہيں فأتِنا بمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِينَ [اعراف: ٤٠] "كأ جمارك ماس وه عذاب جس سيجميس وراتا ہے۔ " بھی کہتے متلی هلدًا الْوَعْدُ " كب موكايدوعده؟" فرماياجب آئكا حقیقت کھل جائے گی اور اس وقت بتا چل جائے گا تو حید کیا ہے اور شرک کیا ہے ، سیج کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ،سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ اگر رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہوتو اس كى صنعت كود يكه و تمجيرة جائے كى فرمايا أو لَهُ يَسرَوُ اللَّى الْأَرْضِ كيا انہول في بيس و يكاز مين كى طرف حَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْج كُويْم كُتْنِي الْكُاكْمِين بم في اس مي ہرشم کی سبزیاں جوڑا جوڑا عمدہ۔ درختوں کی شکلوں کو دیکھو،ان کے بچلوں کو دیکھو، کتنے قشم سم کے پھل ہیں ۔ کوئی درخت بردا ہے کوئی جھوٹا ہے ان میں نربھی ہیں مادہ بھی ہیں ۔ خربوز كئ تتم كا، تربوز كئ تتم كا، آم كئ تتم كا، سيب كئ تتم كا، گندم ، جو، ييخ ، كئ تتم كے ، كئ چيزيں میٹی ہیں کئی چیزیں کڑوی ہیں۔ آم میٹھاہے تُ۔ بُ کرواہے۔ اگر کوئی خداکی قدرت کو سمجمنا عاے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ اَلاَیَةً بِشکاس میں رب کی

قدرت کی نشانیاں ہیں و مَا کَانَ اکُفَرُهُم مُّوْمِنِیْنَ اور نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان اللہ فانے والے۔ اس وقت تقریباً پانچ ارب انسان و نیا ہیں موجود ہیں ان میں پانچواں حصہ مسلمانوں کا ہے جوا ہے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں۔ پھر ان میں صحیح معنی میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں ان کھر ان میں صحیح معنی میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں کارب فالب ہے مہر بان ہے۔ فالب ہے چا ہے توایک منط میں سب کوتاہ کردے مر بان ہے تہیں موقع دیتا ہے تو باست ففار کا۔



### وَإِذْ نَادِي نَاكِكَ

مُولِلَى أَن اللَّهِ الْقُومِ الطُّلِمِينَ فَ قُومَ فِرْعُونَ الدِّيثَقُونَ ٥ وَالْ رَبِ إِنْ آخَافُ آنَ فِكُذَّبُونِ ﴿ وَيَضِينَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَأَرْسِلُ إِلَى هُرُوْنَ ﴿ وَكُفُّمُ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَانُ اَنْ يَقْتُكُونِ ﴿ قَالَ كُلُا فَاذْهُمَا بِإِلَيْنَا إِنَّامَعُكُمْ فِي مُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَالِينَا إِنَّامَعُكُمْ فِي اللَّهِ مَا يَالِينَا إِنَّامَعُكُمْ فِي اللَّهِ مَا يَالِينَا إِنَّامُعُكُمْ فِي اللَّهِ مَا يَالِينَا إِنَّامُعُكُمْ فِي اللَّهِ مَا يَالِينَا إِنَّامُعُكُمْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ غَانِيَا فِرْعُونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا رَسِولُ الْعِلْمِينَ ﴿ الْعَلْمِينَ ﴿ الْ مَعَنَابِنِي إِنْرَاءِيْلُ فَكَالُ الدُّرُنُرِيْكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلِيدَا وَلِيدَا وَلِيدُا وَلِيدُ فِيْنَا مِنْ عُبُرِكِ سِنِيْنَ هُوَفَعُلْتَ فَعُلْتَكَ الَّذِي فَعُلْتَكَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ® قَالَ فَعَلْتُهُمَّا إِذًا وَآنَا مِنَ الطَّمَالِيْنِ؟ فَقُرُرْتُ مِنْكُمْ لِلمَّا خِفْنَكُمْ فُوهَب لِي رَبِّي مُحَكِّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُا عَلَى أَنْ عَبِّدُكَ بِنِي المراءيل@

وَإِذْ نَادِى اورجب بِكَارا رَبُّكَ آپ كرب نے مُوْسَى موكى عليہ السلام كو اَنْ بِيكہ اِنْتِ آپ آئيں الْفَوْمُ الظّلِمِيْنَ ظالم قوم كے پاس فَوْمَ فَوْمَ السّلام كو اَنْ بِيكہ اِنْتِ آپ آئيں الْفَوْمُ الظّلِمِيْنَ ظالم قوم كے پاس فَوْمَ فِيسَر عَوْنَ بَيْنَ جُونُون كَى قوم ہے اَ لَا يَتَّفُونَ وَه كيول بَين بَحِجَ كَفَر شَرك تَ فَالَ كَهامُوكُ عليه السلام نے رَبِّ المير عرب اِنِنَى آ اَخَافُ بِيثَكُ مِينَ فَالَ كَهامُوكُ عليه السلام نے رَبِّ المير عرب اِنِنَى آ اَخَافُ بِيثَكُ مِينَ فَو اَلَى مَا اِنْ السِبات كَا يُتُكَذِّبُونِ كُوه مِحْجَمِطُلاد يَلَ كَ وَيَضِيقُ صَدْرِي اورمير البين تَنْك بُوكًا وَ لَا يَنْظَلِقُ لِسَانِيُ اورنيس چُلَّى ميرى زبان

روانی کے ساتھ فَارُسِلُ اِللّٰی هروُنَ پس آپ نبوت کا پیغام جیجیں ہارون کی طرف بھی (علیه السلام) وَلَهُمْ عَلَیّ ذَنْبُ اوران لوگول کامیرے ذے ایک گناہ ہے فَاحَافُ پس میں خوف کرتا ہوں اَن یَّفَتُ لُون بیکہ مجھے آل کردیں كَ قَالَ فرمايا يروردگارنے كلاً ہر كزنهيں فَاذُهَبَالِس جِاوَتُم دونوں با ينتِنَآ جارى نشانيال كر إنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ كِشك بم تبهار يراته سنن والے ہیں فاتیا فرعون کی اس جاؤتم دونوں فرعون کے باس فقو کہ پس دونوں اس سے کہو إنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ بِشَكَ بِم رَبِ العَالَمِين كرسول ہيں أَنُ أَدُسِلُ مِيكَ يَصِيحُ وَ مَعَنَاهاد بِسَاتِه بَنِي آسُوَآءِ يُلُبِي الرائيل كو إِ قَالَ فَرْعُونَ نِهِ كَهَا اللَّهُ نُوبَتِكَ كَيَا بَمَ نِي يَحْكُو بِالنَّهِينِ فِينَا البِّي اندر وَلِيُدًا جَبُدا بِ مِنْ عُمُرك إِنْ اورا يَصْبِر عِنْ الدر مِنْ عُمُرك إِنْ عمرے سِنِیْنَ کُی سال وَ فَعَلْتَ اور کیاتم نے فَعُلَتک اپناکام الَّتِی فَعَلْتَ جوتم نے کیا و اَنْتَ مِنَ الْکفوریُنَ اورآب ناشکری کرنے والوں میں سے ہیں قَالَ فرمايا فَعَلْتُهَا إِذًا كياميس في وه كام الوقت وَّانَا مِنَ الضَّالِّينَ اورميس خطاکاروں میں سے تھا فسفر ڈٹ مِنگے کی میں بھاگ گیاتم سے لسما خِفْتُكُمْ جب مِيل نِيم سِي خوف كيا فَوَهَبَ لِي رَبِّي يِس مجھ عطاكيا مير إرب في حُكمًا عَم و جَعَلَنِي مِنَ الْمُوسَلِيْنَ اور بنايا مجهة بينمبرول میں سے وَتِلُکَ نِعُمَةٌ اوربیاحان ہے تَمُنَّهَا عَلَيَّ جُوتُونے احسان جلایا

ہے جھ پر اَنْ عَبَدُتُ بَنِی آ اِسُو آءِ یُل کہ تم نے غلام بنارکھا ہے بنی اسرائیل کو۔

انبیاء کرام میہم السلام کے واقعات سنا کرایک تو آپ کی کو گئی ہے کہ بیا تنہوں اگر آپ کی کو جھٹلار ہے جیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے پغیمروں کو بھی انہوں نے جھٹلا یا ہے۔ پھران کا انجام میہ ہے کہ جھٹلا نے والے ناکام ہوئے اور انبیائے کرام اور ان کے جھٹلا یا ہے۔ پھران کا انجام میہ ہوئے اور ساتھ ساتھ جھٹلا نے والوں کو بھی سمجھا یا گیا ہے کہ جھٹے ان کو گؤی سرکھا یا گیا ہے کہ جھٹے ان کو گؤی سرکوں کے بعد یہود واقعہ پہلے اس لیے بیان فر مایا کہ برزین عرب پر آبادی کے لاظ ہے مشرکوں کے بعد یہود کا نمبر تھا اور یہ شرکین ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان سے سودا سلف فرید تے تھے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے تھے۔

## موسىٰ عليه السلام كاواقعه:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں س لو! وَإِذْ نَادی رَبُّکَ مُونِسَی اور جب پیارا آپ

کرب نے موی علیالسلام کو اَنِ ا نُتِ الْقَوْمَ الظّلِمِیْنَ یہ کہ آپ جا کیں ظالم توم کے

پاس۔اس مقام پراجمال ہے اور دوسرے مقام پر تفصیل ہے۔ وہ تفصیل اس طرح ہے کہ
موی علیہ السلام دُن سال مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور ان کی

بری صاحبزادی حضرت صفورا کے ساتھ نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کا سفر تقریباً آٹھ دی دن

کا تھا۔ دس سال کے بعد موی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت ماگی

کہ میں اب اپنے آبائی گھر مصر جانا چاہتا ہوں اہل وعیال کے ساتھ کہ جھے سے اتفا قا ایک

آدمی مرگیا تھا جاکر حالات کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ بات ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ

میری تلاش میں بیں تو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام کی اہلیہ نے اجازت دی کہ تھیک ہے چلے جاؤ کہ وہاں آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے۔سفرشروع ہوا پیدل سفرتھارات کی تاریکی تھی راستہ بھول گئے ۔موسم بھی سردی کا تھا۔وادی طوی کے مقام پر جب بہنچ تو اہل خانہ سے کہا اِنّی انسٹ نارًا [طر: ١٠] دوتم ذرا یہاں تھہر و مجھے آگ نظر آ رہی ہے 'میں وہاں جا کرراستہ بھی یو چھتا ہوں اور آگ بھی لا تا ہوں تا کہتم سیکو۔ وہاں جب پہنچے تو وہ حقیقی آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات میں ۔وہاں رب تعالی نے پکارا ،آوازدی۔اس کاذکرے وَإِذَ نَادی رَبُکَ مُوسِلَى اور جب آوازدى آب كرب في موى عليه السلام كوان ائت الْقَوْمَ الظّلِمِينَ یہ کہ آپ جائیں ظالم توم کے پاس اور ان کی اصلاح کریں۔وہ ظالم قوم کون ہے؟ قلوم فِرُ عَوْنَ فرعون کی قوم فرعون مصر کے بادشاہ کالقب ہوتا تھاجیسے ہمارے ملک کے سربراہ كوصدر كمتے بيں نام جوبھى موصدريا كتان كہتے ہيں۔تو صدراورفرعون كامفہوم ايك ہى ہے۔نام الگ الگ ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ن تھا۔ یہ بردا ہوشیار جالاک آ دمی تھاجیسے آج کل کے لیڈر ہیں اسی طرح كا آدمى تھا۔ تو قوم فرعون كے ياس جائيں اوران سے كہيں اَ لَا يَتَقُونَ كياوہ بحج نہیں ہیں کفرشرک ہے،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کورب تعالیٰ نے يه ييغام دياتو قسالَ موى عليه السلام نهارَب اعمر عدب إنسى آخساف أنْ يُسكَلِّدُ بُون بِشك مِين خوف كرتا مول اس بات كاكه وه مجھے جھٹلاديں كے وَيَسْضِينَ قُ صَدُرى اورميراسينة تك موكا و لا يَنْ طَلِقُ لِسَانِي اورميرى زبان بهى روانى كے ساتھ نہیں چکتی فَاَرُسِلُ اِلٰی هٰرُوُنَ پس آپجیجیں نبوت کا پیغام ہارون کی طرف۔میرے

بھائی ہارون کوبھی رسول بنائیں تا کہوہ میرامعین و مددگار ہو۔سولہویں یارے میں پڑھ کیے ہوکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کوصندوق میں رکھ کر بح قلزم میں ڈال دیا اوروہ بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جو تالاب تھا وہاں پہنچا تو باغ کے مالی یا فوجی نے اٹھا کرآسیہ بنت مزاجم" کے حوالے کر دیا جو بڑی نیک خاتون تھی۔ فرعون نے کہا کہاس بیچے کوتل کر دیں یہ وہی خطرناک بچہ ہوسکتا ہے جس کی وجہ ہے میں نے بارہ ہزار بچے قبل کرائے ہیں۔ بیوی أَوْ كُي كُواس تَقْلَ نَهِيس كُرِنا عَسلي أَنُ يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا [سورة القصص] "اس كُول ا نه کرو ہوسکتا ہے اس سے جمیں فائدہ ہویا اس کوہم اپنا بیٹا بنالیں۔'' فرعون نے کہا کہ تجھے كوكى فائده معلوم بوتا بوگا بجصة وكوكى فائده نظرتبيس آتارانسمًا الْاعْمَالُ بِالنِيَّاتِ 'اعمال كادارومدارنيتوں يرب-" آسيه" كى نيت اچھى تھى اس كواللد تعالى نے ايمان جيسا فائده پہنچایا اور آخرت بن گئی۔فرعون بدنیت تھااس کو پچھنہ ملا۔اللہ تعالیٰ نے مال کی طرف لوٹا کر دودھ کا انتظام بھی کر دیا۔فرعون مویٰ علیہ السلام کواٹھا تا تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ تجھی اس کی ناک میں انگلیاں ڈال دیتے ،تبھی آنکھوں میں ،تبھی منہ پرتھپٹر مار دیتے ۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ خطرناک ہے آسیہ بنت مزاحم '' نے کہا کہ ہیں بیچے ایسی و لیسی حرکتیں لرتے ہیں ناسمجھ بچہ ہے اس کو کیا بتا؟ فرعون نے کہا کہ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے مگروہ بچے اور ہوتے ہیں یہ بچہاس طرح کانہیں ہے۔ کہنے لگے امتحان لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں ہیرار کھ دیا اور دوسری طرف جاتا ہوا انگارار کھ دیا کہ دیکھویہ ہیرا اٹھا تا ہے یا انگارا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ہاتھ لگے مند میں ڈال لیتے ہیں۔مویٰ علیہ السلام نے جلتا ہواا نگاراا تھا یا اور زبان برر کھ دیا جس سے زبان متاثر ہوگئی۔ بعض دفعہ بولتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تھی۔موسیٰ علیہ انسلام اس کا حوالہ دےرہے

ہیں کہ میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہارون کو بھی نبی بناویں ۔اور دوسری بات ہے ے وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ اوران كاميرے في الك كناه عِ فَاخَافُ أَنْ يَقُتُلُون لِي میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے آل کردیں گے۔اس کا ذکر آ گے سورۃ القصص میں آئے گا کہ دوآ دمی لار ہے تھے ایک فرعون کے باور چی خانے کا انچارج تھا قاب اس کا نام تھا۔ دوسرا ایک مزدور تھا جس ٹروہ ظلم کرر ہاتھا۔مزدور نے اپنی ایداد کے لیے موی علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے اس انجارج افسر کو مجھایا مگروہ نہ مجھا تواس کومگا ماردیا۔وہ موی علیہ السلام کامکا برداشت نه كرسكا اور دهير جو كيا ، مركيا - اى وجه موى عليدالسلام وبال سے مدين علي گئے۔اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا میرے ذھے ایک گناہ ہے اور مجھے خوف ہے کہاس گناہ کے بدلے مجھے لل نہردیں قال رب تعالی نے فرمایا کلا ہر گزنہیں قال کر سكت فَاذُهَبَا لِينَمْ دونون بها فَي موسى عليه السلام اور مارون عليه السلام جاو بالينتِ فَ ميري نشانیال لے کر إنا مَعَكُمُ مُستَعِعُونَ بِشك بم آپ كے ساتھ ہيں۔ ہارى مداور نفرت تہارے ساتھ ہاور سننے والے ہیں۔وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فاتیک فِرُعَوْنَ لِسِهُم دونوں جا وُفرعون کے پاس فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لِس دونوں جا کرکہوہم رب العالمین کی طرف سے بھیج ہوئے ہیں۔اس جملے میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر ہو گیا۔رب العلمین میں رب تعالیٰ کی توحید آگئی اور رسول کے لفظ میں رسالت آ گئی اور سولہویں یارے میں قیامت کا بھی ذکر ہے۔تو پہلی آیت میں موٹی علیہ السلام نے تو حید بھی پیش کی اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان فر مایا اور قیامت کا بھی فر مایا اَنْ اَرُسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسُوآءِ يُلَ بِي كَيْضِى وعيمار عساته بن اسرائيل كو،ان كوآزادكر

واقعهاس طرح ہوا کہ پوسف علیہ السلام میلے مچھ عرصہ مصر کے وزیر خزانہ رہے۔ اس وقت جوفرعون تقااس كا نام تقاريّان بن دليد \_ برا نيك دل اور يحيح الفطرت انسان تقا اس کے بچیج الفطرت ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے حق کی بات پیش کی تواس نے بغیر کسی قبل و قال کے فور اُس کو قبول کرلیا۔ پھر حق کوتبول کرنے کے بعد تاج شاہی اتار کر یوسف علیہ السلام کے سر پر کھ دیا۔ شاہی قلم جس كے ساتھ دستخط كرتا تھا اور مہر وغيرہ سب مچھ يوسف عليه السلام كے حوالے كر ديئے اور كہا كة ج كے بعد آپ ملك مصر كے بادشاہ بيں ميں نہيں موں - آج كسى چيڑاى كوكهوكه عهده جھوڑ دے ، چھوڑے گانہیں اور آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہور ہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہےخدا کی پناہ! ایسائسی ملک میں نہیں ہور ہا۔ حالانکہ بید ملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہاور حال میہ ہے کہلوٹ مار، بددیانتی اور ناانصافی سے کوئی محکمہ خالی ہیں ہے ۔قل ،اغوا، زنا کے واقعات سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ اسلم بیک بردا اچھا آ دمی ہے گراس کے متعلق بھی اخبارات میں آیا ہے کہ وہ بھی بنک کے سلسلے میں سولہ کروڑ میں آلودہ ہے۔ بیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے اوپر سے لے کرنچے مک سب کا بیک ہی حال ہے۔تو خیرریان بن وليدبرا نيك ول بادشاه تقابا دشابي يوسف عليه السلام كحوال كردى اوركها كميرا تعاون تمہارے ساتھ رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فر مایا کہ باد ثناہتم ہو۔ حق کوآپ نے قبول کرلیاہے میراکلمہ پڑھلیا ہے۔ کہنے لگا حضرت!اپیا ہرگزنہیں ہوگا کہ میں کلمہتمہارا پڑھوں اور بادشاہ رہوں منہیں ہوسکتا۔ حکومت دے دی۔ اس میں نہ کوئی جھٹر ا ہوانہ احتجاج ہوا اس وفت بوسف عليه السلام نے اپنے اہل خانہ کومصر بلالیا تھا اور سب وہاں آگر آبا دہو گئے اور وہاں ان کی نسل خوب پھیلی لیکن بعد کے جوفر عون تھے انہوں نے ان کو اپنا بریگاری بنالیا

ان سے بگار لیتے تھے۔اول تو پینے نہیں دیتے تھے اور دیتے تو برائے نام - چونکہ پنیمبرول کی اولا دمیں سے تھے ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ان کو آزادی ملے تو موئی علیہ السلام کومبعوث فر مایا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے فرعون! بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج ،ان کو آزادی دے۔ میں نے ان کو ایخ آبائی علاقہ ارض مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا معمی دین کا حصہ ہے بشرطیک تھے ہو۔

قَالَ كَهَا فَرعُونَ نِي أَلَمْ نُوَبِّكَ فِينًا وَلِيُدًا المصموى عليه السلام كيامم نے آپ كويالانبيس اين اندر جبكه آپ يج تھ و كَلِفْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيُنَ اور آپ مھبرے ہارے اندرا پی عمر سے کی سال تیس سال آپ ہمارے ہاں کھاتے پیتے رہے ہوہم نے تمہاری پرورش کی ہے آج ہمیں کا فرمشرک بنانے آ گئے ہواور آپ بیہ بات بھول مع موسمين ياد إ و فَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اورآب نے كى وه كاروائى جوآب نے کی کہ بندہ مارکر بھاگ مجئے۔ آج الٹا ہمیں تھیجت کرنے آگئے ہو وَ أَنْسَسَتَ مِسَنَ الْكُفِرِيْنَ اورآب برد ناشكر بي تهاراتوفريضة هاكتم مارى خدمت كرتے مارا شكرىداداكرتے كەمين تبهارابردامشكور بول كتمين سال تم نے مجھے كھلايا بلايا خدمت كى مجھ ہے اتفا قابندہ مرگیا تھا مجھے معاف کردو، بادشاہ ہورحم کی اپیل کرنے آیا ہوں، تجھے توبیر کہنا عابية تعارالنا آب بمين نفيحت كرني آئت بين بيسب يجه بعول كئے ہو قَالَ موىٰ عليه السلام فِي مايا فَعَلْتُهَا إِذًا كي ميس في وه كاروائي اس وقت وَّانَا مِنَ الطَّهَ لَيُنَ اور ميس خطا کاروں میں سے تھا۔ میں نے اراد وقتل سے نہیں مارا تھا۔ مگا کوئی آلہ قتل تھوڑا ہی ہے۔ مکتے سے عاد تا آ دمی نہیں مرتے ہے علی کلے کی ساری کمائی ہی کھے بازی کی ہے کھے

مار مارکراور کے کھا کھا کراس نے دولت اکھی کی ہے۔ اگر مکوں ہے آدمی مرتے تو وہ کتنوں کا قاتل ہوتا اور خود بھی مرچ کا ہوتا۔ میں اپنی خطا ما نتا ہوں اور میر ہے رب نے وہ میری خطا معاف کردی ہے۔ اس کا ذکر آ مے سورة القصص میں آئے گا۔ کیونکہ عمداور خطا کا برخافر ق ہے۔ یہ نیت پرجنی ہے۔

#### عمداورخطامين فرق:

اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ ایک آ دمی قرآن کریم اٹھانے لگا سیجے پکڑنہیں سکا ینچ کر گیا یہ خطا ہے۔اس پرمسلمان کتنا پریشان ہوتا ہے،استغفار کرتا ہے۔اورایک بیہ کہ جان بوجھ کراراد تا پنچے گرا دیے تو بیقر آن کی تو ہین ہےا در کفر ہے ایبا کرنے والا کا فر ہے۔ دیکھو! کھیالی گوجرانوالہ میں اس قتم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔اس کی پوری حقیقت تو مجھے معلوم ہیں ہے اخبارات میں ہی پڑھاہے بظاہر براظلم ہے کہ حافظ قرآن نے قرآن کی تو بین کی ہے۔ لیکن لگتا ہوں ہے کہ حافظ قرآن کی سی کے ساتھ نا جاتی ہوگی اور اس نے اس طرح بدلدلیا ہے۔ دنیا میں عداوتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ حافظ قرآن کا قرآن کی بےحرمتی کرنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کو کی شیکی (نشہ باز) ہوتا، بے دین ہوتا اس کے بارے میں مانا جاسكا تفاليكن دين واركم انه موباب برانيك مواورخود حافظ قرآن مواور قرآن كي توبين كرے يہ بات بالكل عقل كے خلاف ب\_ اورجن ظالموں نے انقام لينا تھا لے ليا۔ مسلمان عاہے کتناہی گنہ گار کیوں نہ ہووہ دو چیزوں کے بارے میں براحساس ہے۔قرآن یاک کے احترام میں اور آنخضرت اللہ کی ذات گرای کے بارے میں۔ دیکھو! منظور سے نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں دیوار پرتو ہین آمیز کلمات لکھے تواس دیہات کے لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوراہے کیفرکر دارتک پہنچا کر چھوڑا۔

تو فر مایا کہ میں نے ارادہ تو قتل کانہیں کیا تھا خطا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف كرديا ہے۔ جبتم نے ميرے تل كے منصوبے بنانے شروع كيے جن كى اطلاع مجھے میرےایک خیرخواہ نے دی فَفَرَدُث مِنْکُم پس میں تم سے بھاگ گیا لَمَّا خِفْتُکُمْ جب كه ميس في تمهاري طرف سي خوف محسوس كيا \_ پيراللد تعالى في مجه يرمهرباني فرمائي فَوَهَبَ لِسَى رَبِّتَ مُحُكِّمًا لِي مُصِعِطا كيامير الريام في حَعَلَيْتَ مِنَ الْمُ وْسَلِيسْنَ اور بنايا مجھے رسولوں میں سے بعنی میرے سریرتاج نبوت رکھا۔اب میں رسول بن كرتمهارے پاس آيا ہوں تم نے ميري پرورش كامچھ پراحسان جتلايا ہے وَتِسلُكَ نِعُمَةٌ تَهُنُّهَا عَلَيَّ اوربها بكاحهان بجوتوني احمان جلايا بجهر يرمَّر حقيقت به ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہاں تیرے ظلم کی ہی وجہ سے ہوئی ہے تم نے بنی اسرائیل پر ظلم وستم کے پہاڑ ڈھائے ،ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی آل کروادیتا تھا تیرے ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اللہ تعالیٰ کو ای طرح منظورتھا کہ وہ صندوق تمہار ہے کل میں پہنچے گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لی سے بیالیا۔اس نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لینا تھا۔ تو اگر میں تمہارے گھر میں پلا ہوں تو تمہارے ظلم کے نتیج میں پلا ہوں میرے اور بہن بھائی نہیں تھے وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں؟ توبیۃ نہارا مجھ یرکوئی احسان ہیں ہے۔ کیا یہی تہارااحسان ہے اُن عَبَّدُتُ بَنِی آ اِسُو آءِ مُل کہ تونے ساری قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے۔ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اوران ہے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ خواہ مخواہ بیاحسان جتلا رہے ہو۔ مزيدوا قعدآ كيآئ كاران شاءالله تعالى

قَالَ فِرْعَوْنَ وَمَا رَبِّ الْعَلِينَ "قَالَ رَبُ التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَمَابِينَهُمَا الْ كُنْتُمُ مُوقِينِينَ عَالَ لِمِنْ حَوْلَةً الاستنبعةن ١٤٥٥ قال ريبكم ورب الآلكوالالولين قال اِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ النَّكُمُ لَكَبَيْنُونَ ۚ قَالَ رَبُّ الْمُثْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا يَيْنَهُمُا الْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَلِينِ اتَّخَانَتُ الْهَاغَيْرِيُ لَاجِعَلَتُكُ مِنَ الْمُسْجُونِيْنَ ® قَالَ أَوْلُوْجِمُتُكُ بِشَيْءِ مُبِينِ فَقَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّي قِينَ @ فَٱلْقَى عَصَالُهُ فَإِذَا هِي تَعْبَانُ مُبِينٌ ﴿ وَكُنْ عَكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلًا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ اعُ هِي بَيْضَاءُ لِلنَّخِلِرِيْنَ هُوَالَ لِلْمَلِاحَوْلَةَ إِنَّ هٰذَا لَسُحِرُ عَلَيْمٌ ﴿ يُرِينُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ ارْضِكُمْ بِسِعْرِهِ فَكَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوۡۤ ٱلْرَجِهُ وَ آخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِكَ إِن حَشِرِيْنَ ۗ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَعَارِ عَلِيْمِ فَجُمِعَ السَّعَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُومٍ ﴿ قَىالَ فِرُعُونُ كَهَافُرْ عُونَ نِي وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ اوركيا حقيقت ب رب العالمين كي قَالَ فرماياموي عليه السلام في رَبُّ السَّمواتِ جوآسانون كا ربے وَالْارُضِ اورزمین کا وَمَا بَیْنَهُ مَااورجو کھا سانوں اورزمین کے درمیان ہاس کارب ہے اِنْ کُنتُم مُّوقِنِیْنَ اگرہوم یقین کرنے والے قَسالَ كَهافرعون نے لِسمَنُ ان لوگوں كو حَسولَسهٔ جواس كاردگرد تھے

ألاً تَسْتَمِعُونَ كياتم عنة نبيس قَالَ فرمايا موى عليه السلام في رَبُّكُمُ وهتمهارا رب ہے وَ رَبُّ ابْآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ اورتمهارے يہلے آباؤا جدادكارب ہے قال كَمَا فَرْعُونَ نِي اللَّهُ وَسُولَكُمُ بِصَكَ تَمَهَارارسول الَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُمْ جَو تمهارى طرف بهيجا كياب لممجنون البته ديوانه عدقال فرمايا موى عليه السلام نے رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وه رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو کھان کے درمیان ہے اِنْ تُحُنَّتُمْ تَعُقِلُونَ اگرتم عقل رکھتے ہو قَالَ کہا فرعون نے لَیْنِ اتَّحَدُت البته اگر بنایا آپ نے اللَّها غَیْری سی کوالہ میرے سوا لَا جُعَلَنَّكَ البته مِن تَجْهَ كرون كا مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ قيريون مِن سے قَالَ فرماياموى عليه السلام ن أوكو جنتك أكرجه من تير ياس لاون بشَى ء مُبين اليي بات جوكلي مو قَالَ فرعون في كها فَأْتِ بِهَ يس لاوتم اس كو إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّهُومَ سِيحِلُولُول مِن عَ فَٱلْقَلَى عَصَاهُ لِي وَالا موى عليه السلام في الناوند الفياذ الهيم مُعْبَانٌ بس وه احيا تك الروه الياكر مُّبِينٌ كَمَلًا وَّنَزَعَ يَدَهُ اور ثكالا اپناہاتھ فِياذَا هِيَ پس احِيا تك وہ بَيْضَآءُ سفيد تَهَا لِلنَّظِرِيْنَ ويكيف والول كي لي قَالَ كها فرعون في لِلمَكرِ السجاعت كو حَوْلَهُ جوال كاروكروهي إنَّ هلذَابِ شك بد لَسْجِرٌ عَلِيْمٌ البعة جادوكرب برُ اجانے والا يُسرِيدُ اراده كرتا ہے أَنْ يُنحو جَكُمْ بِيكُ نكال دے مهميں مِنْ اَرْضِكُمْ تَهارى زمين سے بسِحوه اين جادوك ورس فَماذا

تَاهُوُونَ لِهِنْ كَلَاكُمُ وَيَ مِن كَيَامُ وَيَ مِن كَيَامُ وَوَ الْبَعَثُ اورَ كَيْحَ لَكُوه اَرْجِهُ مِهِلت و الله و المَعَدُ اوراس كه بِها لَى كو وَالْبِعَثُ اورَ بَهِ فَى الْمَدَ آنِنِ مَهملت و ساس كو و المَعَدُ اور الله و المَعَدُ آنِنِ عَلَيْهِ وَالله و الله و المَعَلَمُ و الله و

کل کے درس میں تم نے یہ بات سی کہ موسی علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام کواللہ تعالی نے نبی بنا کر محم دیا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو۔ چنا نجیموی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونو ل فرعون کے در بار میں بہنچے۔فرعون کا بہت بلند تخت تھا اور تخت کے او بر کرسی تھی جس پروہ تاج پہن کر بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں سامنے وزیر مشیر وغیرہ بڑاعملہ موجود تفا موى عليه السلام في فرمايا إنَّ وَمُسولُ رَبِّ الْعَلْمِينَ جم رب العالمين كرسول ہیں۔فرعون نے اس جملے پر گرفت کرتے ہوئے قَالَ فِرْعُونُ کہافرعون نے وَمَا رَبُ المعلّمِينَ - عربي مين مَن كالفظ ذوالعقول كے ليے بولاجا تا ہمن كامعنى ہكون؟اور ا كامعنى بكياچيز؟معنى موگاربالعالمين كياچيز ب،ربالعالمين كياشے ب؟ قَالَ موى عليدالسلام ففرمايا رَبُ السَّمواتِ وَالْارْضِ ربالعالمين وه عجورب ہے آسانوں کا اور زمین کا۔ آسانوں کی تربیت کرنے والازمین کی تربیت کرنے والا وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو يجها سانون اومزين كورميان إسبكارب صرف وبى ع إنْ كُنتُمُ مُوْقِنِيْنَ الرَمِومَ يقين كرف والمه قال كهافرعون في لِمَنْ حَوْلَهُ ان لوكول وجو اس كارد كرد مضوز ريمشيراورد يكرعمله اوركابينه كافراد ألا تست مِعُون كياتم سنة

نہیں بیکیا کہدرہاہے۔

اس کے متعلق تفسیروں میں دوبا تیں منقول ہیں اور وہ خوب بھے والی ہیں۔ ایک سے
کے فرعون نے کہا کہ اَنَارَا ہُکُمُ الْاعْلٰی [سورۃ النازعات]''تمہارابر ارب تو میں
ہوں۔''میری موجودگی میں بیاوررب کہاں سے نکال لایا ہے تم سنتے ہو بید کیا کہدرہا ہے؟ بیہ
کہتا ہے اور بھی کوئی رب ہے۔ اور آگے آرہا ہے کہ موکی علیہ السلام کو بھی کہا کہ میرے سوا
آپ نے کوئی اور اللہ بنایا تو میں تھے قید کردوں گا۔ قیال موٹی علیہ السلام نے فرمایا
ر بُٹیکُمُ وَ رَبُّ ابْآئِنگُمُ الْاَوَّلِیْنَ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمھارے آباؤاجداد کا بھی رب
ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ آسانوں کا رب، زمینوں کا رب، فضا کا رب ، تمہارارب اور تم
ہے بہلوں کا رب ہے۔

اوردوسری تغییریہ ہے کہ حرف ماعر بی گرائم کے لحاظ ہے کی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مزید یہ بات بھی مجھ لیں کہ ایک شے کی حقیقت ہوتی ہے ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا نام محم عبداللہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مثلاً ایک شخص کے ہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے ہتو یہ اس کی صفات ہیں۔ نام اس کا عبداللہ ہے۔ تو مساکے ساتھ حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا ما دب العالمین یہ بتلاؤ کر دب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ موئ علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ موئ علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان فرما کیں، وہ آسانوں کا یالنے والا ہے، زمینوں کا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارے باپ دادوں کا پالنے والا ہے۔ تو قال کہا فرعون نے اِنَّ دَسُولَ کُمُ الَّذِی تَ اُرْسِلَ اِلْکُ کُمُ الَّذِی تَ اِنْ سَاوروہ جواب دیا ہے۔ برا پاگل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں رب کی حقیقت کے بارے میں اوروہ جواب دیتا ہے ہزا پاگل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں رب کی حقیقت کے بارے میں اوروہ جواب دیتا ہے

اس کی صفات کے بارے میں ۔ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ بردا گہرامنطقی تھا آخر بادشاہ تھا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی حقیقت کیوں نہیں بیان فر مائی ؟ تو اسی مقام پر مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی حقیقت کوجانتا کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ کو جانتا ہوں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ کو جانتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب والشہا دہ ہے، مختار کل ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، شفا دہ ہے، خال ہے۔ والا ہے، مال ہے۔

۔ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا · بس جان گیامیں کہ تیری پہچان یہی ہے

تورب کی حقیقت کوکون بھی سکتا ہے۔ اس لیے موکی علیہ السلام نے حقیقت نہیں بیان فرمائی صفات بیان فرمائی ۔ تو فرعون نے کہا کہ میں حقیقت پو چھتا ہوں بیصفات بیان کرتا ہے رسول تہارا دیوانہ ہے معاذ اللہ تعالی ، سوال جواب میں مطابقت نہیں بھتا۔ موکی علیہ السلام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ الْسَمَشُوقِ وَ الْسَمَغُوبِ وہ رب ہے مشرق کا اور السام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ السَمَشُوقِ وَ الْسَمَغُوبِ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وَمَا بَیْنَهُ مَا اِنْ کُنْتُمُ تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پھے ہا گرتم ہیں کوئی مغرب کا وَمَا بَیْنَهُ مَا اِنْ کُنْتُمُ تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پھے ہا گرتم ہیں کوئی مغالم جابر عقل وہ بھی ہے۔ فرعون آخر بادشاہ تھا اقتدار کا ڈنڈ ااس کے پاس تھا اور تھا بھی ظالم جابر قال فرعون نے کہا لَینِ اتَّحَدُدُتَ اِلْهَا غَیْرِیُ اگر آپ نے بنایا اللہ میر سے ملاوہ کی اور کوئی الزنہیں ہے قال فرمایا موکی علیہ السلام نے اوَلَوْجِنْدُکَ بِشَیْ عِ سُوایہاں اور کوئی الزنہیں ہے قال فرمایا موکی علیہ السلام نے اوَلَوْجِنْدُکَ بِشَیْ عِ مُسَالُ وَمِی بیس انو کے قال فرعون نے کہا فَ اُتِ بِہَ پس لاؤتم اس کوجو چیزتم دکھلانا عیا ہے ہو کہا نہیں مانو کے قال فرعون نے کہا ف اُتِ بِہَ پس لاؤتم اس کوجو چیزتم دکھلانا عیا ہے ہو جو بین میں مانو کے قال فرعون نے کہا ف اُتِ بِہَ پس لاؤتم اس کوجو چیزتم دکھلانا عیا ہے ہو کہا کہا ہو کے میں ان والے قال فرا عالم کے ایک بات جو کھی ہو کھی اس کوجو چیزتم دکھلانا عیا ہے ہو کہا کہا ہو کھی نہیں مانو کے قال فرعون نے کہا ف اُتِ بِہَ پس لاؤتم اس کوجو چیزتم دکھلانا عیا ہے ہو

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّبِي آبِ يَحُول مِن سے۔ يہ بِہلاموقع ہے كہموى عليه السلام البِيَّمِ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّبِي فَالْقَلَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعُبَانٌ مُبِيْنٌ بِس دُالى مُولَى عليه السلام البِيَّمِ مِحْرَ رَحُوا فِي كُلُّ بِي فَالْقَلَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعُبَانٌ مُبِيْنٌ بِس دُالى مُولَى عليه السلام في اين المَّى بِس الله عليه السلام في اين المَّى بِس الله عليه وه الروبابن كيا۔

یہاں تفسیروں میں اس موقع کا عجیب نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون اینے بلند تخت پر بیٹےا ہوا تھا جو کہ موتیوں ہے جوڑا ہوا تھا تاج شاہی اس کے سر پرتھا کا بینہ كے تمام افرادموجود سے براوسیع بال تھا۔ جب موی علیہ السلام نے اپنا عصامیارک ڈالاتو وہ از دھابن گیااوراس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر کرس سے نیچ گر یرا کرسی اس کے اوپر۔ تاج کہیں جایرا اور کا بینہ کے افراد میں افرا تفری پھیل گئی۔ چونکہ فرعون بردا ظالم جابرتھابال سے باہرتو کوئی نہ تکلا کناروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور كانب رہے تھے۔ پھرموى عليه السلام نے اثر دھاير ہاتھ ركھا تو وہ لاتھى بن گيا۔ دوسرامعجز ہ ا پنا ہاتھ مبارک گریبان میں ڈال کر نکالاتو وہ سورج کی روشنی کو بھی ماند کررہا تھا۔اب انصاف کا تقاضا تو بیقا که فرعون مان لیتا، ایمان لے آتا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کرشمہ د کھاؤلیکن نہیں مانا کیونکہ اقتدار چھوڑنا ،کری چھوڑنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔سورۃ تمل آیت نمبر ۱۲ میں ہے و استیفنتها آنفسهم " والاتکدیقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ کے دل میں یقین تھا کہ واقعی پہنچز ہے ہیں اور بي يغمبر ب مرتبيس مانے ظُلْمًا وَ عُلُوًّا ووظلم اور تكبرى بناير ـ "بهت سے كافر دنياميں ایسے ہیں جوحق کو بچھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے ۔قرآن یاک میں یہود کے متعلق آتا ہے كَه يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ أَبُنَآءَ هُمُ [بقره: ١٣٦]" حضرت محدرسول الله عليكو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولا د کو پہچانتے ہیں۔''لیکن اس کے باوجود نہیں

مانتے۔

فرمایا وَنَوَعَ بِدَهُ اور نکالا اپنام تھ گریبان میں ڈال کر فیساؤا ھی بینے ضائہ لیسلنظرین کی اجا بیک وہ سفیہ تھاد کی صفح والوں کے لیے قال کہا فرعون نے لیلم کا اس جماعت کو حَدو کہ جواس کے اردگرد تھی۔ کا بینہ کے افراد، وزیر ، مثیر وغیرہ نے کیا کہا اِنَّ هلا اُنَّ السحو تعلیم ہوئی میں کے اردگرد تھی ۔ کا بینہ کے افراد، وزیر ، مثیر وغیرہ نے کیا کہا اِنَّ هلا اُنَّ السحو تعلیم ہوئی علیم السلام البتہ جادو گر ہے جانے والا ہوئی کا و کی سے بین کرتا ہے کہ ویڈ اُن یُٹھو جگم مِن اُرُضِکُم بِسِحو ہو ارادہ کرتا ہے کہ وکی کے ایک کا دی تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور کے ساتھ۔ یہ سارا دھندا اس کا اقتدار کے لیے ہے۔ سورت یونس آیت نمبر 2 میں ہے کہ فرعون نے موی علیم السلام کو کہا و تکھون کی کھیما الکو کو آئی وی الار خور سے الکا وی ایک کے بڑائی زمین میں۔ "اور ہوجائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں۔ "اور ہوجائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں۔ "تم ہمارے سے حکومت لینا جا ہے ہو۔

تو کہنے لگا کا بینہ کو کہ یہ ہمار سے سے اقتدار چھینا چا ہتا ہے فیما ذَاقاً مُرُون کی ہم کی حکم کرتے ہو، کیا مشورہ ویتے ہو فیا کُوْآ انہوں نے کہا اَرُجِه وَاَخَاهُ مہلت و سے اس کواوراس کے بھائی کوان کے ساتھ۔ ایک وقت مقرر کروہم مقابلہ کریں گے وَابُعَث اس کواوراس کے بھائی کوان کے ساتھ۔ ایک وقت مقرر کروہم مقابلہ کریں گے وَابُعَث فِی الْمَدَآنِنِ خَشِرِیُنَ اور بھی دوشہروں ہیں جع کرنے والوں کو یَا تُدوک بِکُلِ سَحَدادٍ عَلِیْہِ لا کیں گے وہ آپ کے پاس ہرایک بڑے جادوگر کو۔ موسی علیہ السلام نے وقت مقرر کیا یون مُ الزِینَه عید کاون وَان یُحشَدُ النّاسُ ضَحَی [طند ۹۵]' اور یہ کہ لوگ چا شت کے وقت جع ہوں' تقریباً گیارہ بجے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہوتی ہوا ور گیارہ بجے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہوتی ورور سب کے لیے موزوں وقت ہوتا ہے تا کہ زیادہ نے زیادہ لوگ جو ہوجا کیں اور حقیقت کود کھے لیں۔ بہت بڑا، وسیج میدان تھا اس میں فرعون کا تخت لوگ جع ہوجا کیں اور حقیقت کود کھے لیں۔ بہت بڑا، وسیج میدان تھا اس میں فرعون کا تخت

لگاکراس پرکری رکھی گئی اس کے پیچھاس کے وزیراعظم ہامان کی کری بچھائی گئی ورجہ بدورجہ
سب کی کرسیاں رکھ دی گئیں ۔ فوج پولیس بھی آگئی ،عوام بھی آگئے ،مرد،عورتیں ، بنچ ،
بوڑھے ،مخلوق کتنی ہوگی اس کا اندازہ تم اس سے لگاؤ کہ بہتر ہزارتو صرف جادوگر تھے۔
دوسری طرف موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور چند کمزور آدمی سادہ لباس میں ،موئ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک تھاعوام بڑے سطحی ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے کہ
ان چندملنگوں نے بادشاہی کا مقابلہ کرنا ہے گانے والے گارہے ہیں اور نعرے مارنے والے نعرے مار نے ہیں ۔ فرعون کے غلبے کی تشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم غالب آئیں والے کے سے کے سے کہ سے کے سے کے سامی کے ہائے میں کہ ہم غالب آئیں

جب میدان ج گیاتو جادوگروں نے موی علیہ السلام کو کہاتم نے پہل کرنی ہے یا ہم نے پہل کرنی ہے دہ ہم نے پہل کرنی ہے۔ موی علیہ السلام نے فرمایا اَلْقَوْا مَا اَنْتُم مُلْقُونَ '' وَالوَم جو پچھ وَ الْخِي اللهِ مَا اَلْتُهُم مُلْقُونَ '' وَالوَم جو پچھ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

موی علیہ السلام نے اپناڈ نڈاڈالا۔اس نے ان کوایک ایک کر کے ایسے نگلاجیے مرفی دانے چک لیتی ہے۔ ایک سانپ بھی نہ رہا میدان صاف ہوگیا صرف موی علیہ السلام کا از دھا نظر آرہا تھا۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادونہیں ہے حقیقت ہے۔ سر سجد سے میں ڈال دیئے اور کہنے لگے المنا بر بر العالمین پر۔ 'انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا کیونکہ اس کے وکیل لائے رب العالمین پر۔ 'انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا کیونکہ اس کے وکیل

جادوگرمقدمہ ہار کیے تھے گراس نے وظمکیاں وینا شروع کردیں کہ بیں تہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گاتہ ہیں سولی پر اٹھاؤں گا اور ستر (۷۰) کے قریب جادوگر اس نے سولی پر اٹھائے کا اور ستر (۷۰) کے قریب جادوگر اس نے سولی پر اٹھائے بھی فر مایا فہ جمعے السّحرَةُ پس جمع کیے گئے جادوگر لِمِینَقَاتِ یَاوُم مَّعُلُومُ ایک معلوم ون کے مقرر وفت کے اندر۔ باتی مجھ حصد کل کے سبتی میں آئے گا۔

ایک معلوم ون کے مقرر وفت کے اندر۔ باتی مجھ حصد کل کے سبتی میں آئے گا۔

ان شاء اللہ تعالی



وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَـلْ أَنْتُمْ تَجْهُ يَهُونَ ﴿ لَكُنَّا نَكِّمُ السَّكَرُةُ ان كَانُوا هُمُ الْغُلِيدِينَ ﴿ فَلَتَاجَاءُ السَّعَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَ لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعِنُ الْغِلِيثِيْ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَكِينَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مُرْشُوسِي الْقُوْالِمَا اَنْتُمُ ثُلُقُوْرَ؟ ﴿ إِذًا لَكِينَ الْمُقَرِّبِينَ فَالْقُواحِبَالَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعُونَ إِنَّا لَهُ فَ الْغَلِبُونَ®فَأَلْقِي مُوْسَى عَصَاهُ فَأَذَاهِي تَلْقَعُنُ مَأَ كَأَفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِيَ السَّكَرَةُ سَجِينَ فَ قَالُوَا الْمَكَابِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُولِمِي وَهُرُونَ ﴿ قَالَ امْنَتُمُ لَهُ قَبُلُ آنُ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبُيْرُكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمُ السِّحُرُّ فَلَسُوْفَ نَعْلَمُوْنَ أَكُونَ لَأَقَطِّعَ إِنَّ ٱيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ وَلَاوُصِلْمَ عَلَيْ أَجْمَعِهُنَ® قَالُوْالْاصَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُوْنَ ﴿ إِنَّا نَظُمُحُ أَنْ يَغْفِرُ لَنَّا رُيُّنَاخُطْيِنا آنَ كُتَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ عَ

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ اوركَها كَيَالُوكُولِ وَهَلُ اَ نُتُمْ مُّجْتَمِعُونَ كَياتُم الصَّحْهُو كَ لَعَلَّنَا تَاكَهُم نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ پيروى كرين جادوگرول كى إِنْ كَانُو ااگر هول وه هُمُ الْعَلِبِيْنَ عَلَيه پانے والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِيل جسوفت مول وه هُمُ الْعَلِبِيْنَ عَلَيه پانے والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِيل جسوفت آئے جادوگر قَالُو ا كَها انهول نے لِفِو عُونَ فرعون كو اَئِنَّ لَنَا لَاجُرَاكِيا بِ شَكَ مَارے لِي كُونَ معاوضة جمي موكا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْعَلِبِيْنَ الرموے مَا عَلَيهُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَال وَإِنَّكُمُ إِذَا اور بِ ثَكَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَمُ مِال وَإِنَّكُمُ إِذَا اور بِ ثَكَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقت لَّـمِنَ الْمُقَرَّبِيُنَ مَقْرِبِ لُوكُول مِين سِيهُوكَ قَالَ لَهُمُ مُّوُسْنَى فرمايا ان جادوكرول معموى عليه السلام في الْقُوا والوتم مَا أَنْتُم مُسلَفُونَ جوتم والنواليه فَالْقُوا حِبَالَهُم يَس والى انهول في اين رسيال وَعِصِيَّهُمُ اورا بني لا مُصيال و قَالُوُ ااورانهول نے كہا بعِزَّةِ فِرْعَوْنَ فَتُم مِ فَرْعُون كَ غَلِي كَى إِنَّا لَنَحُنُ الْعَلِبُونَ بِيشَكَ بَمَ عَالبِ مِولِ كَ فَالْقِي مُوسِي يَلِ دُالًا موى عليه السلام نے عَصاهُ اپنی لائمی کو فَاِذَا هِی لیس اجا تک وہ تَلْقَف مُلْقَ تَهَى مَا اس چيزكو يَافِكُونَ جوانهول في بناياتها فَالْقِي السَّحرة بن وال دیے گئے جادوگر سلجدین سجدین سجدہ کرنے والے قَالُوْ آکھے لگے امَنَا بوَب الْعلْمِيْنَ جم ايمان لائے رب العالمين پر رَبّ مُوسْى وَهُرُوُنَ جورب ب موى عليه السلام كااور بارون عليه السلام كافال كهافرعون في المَنتُم لَهُ ايمان لاے ہوتم اس پر قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُمْ يَهِ اس على اس كرمين تم كواجازت ويتا إنَّهُ بِثَك بِهِ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي البِيتِهُمادابِرُابِ جَسَ نِي عَلَّمَكُمُ السِّحُوَ حمهيں جادوسكھايا ہے فَلَسَوْفَ تَعُلَمُونَ لِي البته عَقريب تم جان لوگے لَا قَطِعَنَ أَيْدِيكُمُ البعة مين ضروركا تون كاتمهار عباتهون كو وَأَدُجُ لَكُمُ اور تمهارے ياؤل كو مِّنُ خِلَافِ اللهِ وَّلا و صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اورالبته ضرور سولی برائکاؤں گاسب کو قَالُو اکہاانہوں نے کا ضَیْرَ کوئی ضررہیں اِنَّا اللی رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بِشك بم اين رب كى طرف لو في والي بي إنَّا نَظْمَعُ بِ

شکہ ہم طمع کرتے ہیں اُن اس بات کا یُٹ فِ وَلَنَا رَبُنَا بخش و کے اُہمیں ہارا رب خطیانی آ ہاری خطا کیں اُن کُنَّ آس لیے کہ ہم ہوئے اُوَّلَ الْمُوْمِنِیْنَ ایمان لانے والوں میں سے پہلے۔

یہلے ہے موی اور ہارون علیہا السلام کا قصہ چلا آرہا ہے کہ موی علیہ السلام اور ہارون علیہالسلام کوالٹد تعالیٰ نے نبوت دے کرفرعون اوراس کی ظالم قوم کی طرف بھیجااور دومعجز ےعطافر مائے ۔ایک لاتھی کا اڑ دھا بن جانا اور اور پھر لاتھی بن جانا اور دوسرا ہاتھ مبارك كاسورج كي طرح جمكنا \_موسىٰ عليه السلام اور بارون عليه السلام دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو بتایا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کو تو حیدورسالت ہے آگاہ کیا۔اس پرفرعون نے دھمکی دی کہ اگرمیرے سواکسی اور کواللہ مانا تو میں تہمیں جیل میں ڈال دوں گا۔اس پرموئ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تھلی نشانی دکھاؤں پھربھی تو ایبا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ نشانی دکھاؤ اگرتم سیے ہو۔مویٰ علیہ السلام نے اپناعصا مبارک ڈالاتو وہ اڑ دھا بن گیا اوراس کارخ فرعون کی طرف تھا فرعون بدحواس ہوکر کری ہے نیچ گریڑا۔ ہوش مھھانے آیا تو مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا جاہیےا پی رائے دو۔وزیروں مشیروں نے کہا کہ جادوگرا کٹھے کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے ۔موٹیٰ علیہالسلام کو کہنے لگے ہارےساتھ دن اور وفت مقرر کرو ۔موٹیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبد کے دن حاشت کے وقت مقابلہ ہوگا۔ چنانچے فرعون نے تمام شہروں میں چیڑاسی اور کارند ہے بھیج کر جادوگرا کتھے کیے۔حافظ ابن کثیرؓ نے بہتر ہزار تک تعداد نقل کی ہے۔

جب دن اور وقت مقرر كرليا كياتو وقيل للنَّاسِ اوركها كيالوكول كو هَلُ أَنْتُمُ

مُجْتَمِعُونَ كياتم المُصْحِ مو مُحْعيدوا ليدن جاشت كوفت فلال ميدان ميل لَعَلَاا نَتَبِعُ السَّحَوَةَ يسَحَوَةٌ سَاحِرٌ كَ جَمع به اللَّهُم بيروى كري جادوكرول كي إنْ كَانُوا هُمُ الْعَلِبِينَ الربول وه جاد وكرغلبه يانے والے يعنى اگر جارے جاد وكرول نے ان کوشکست دے دی تو پھر ہم اینے موجودہ طریقے پر قائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی كرتے رہیں كے اور جميں اپنادين تبديل نہيں كرنا پڑے گا فَلَمَّنَا جَمَاءَ السَّحَرَةُ لِس جس وفت جاد وگرآئے وقت مقرر پرتوانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فرعون بڑا ظالم ہے سلے اس سے اپنا خرچہ طے کر لوکہ ہم دور در از سے خرچہ کرکے آئے ہیں کوئی پچاس میل سے کوئی سومیل ہے کوئی دوسومیل ہے کوئی تین سومیل سے یااس سے کم وہیش کسی سے ساتھ ووملازم ہیں کسی کے ساتھ تین ملازم ہیں کسی کے ساتھ دوسواریاں ہیں کسی کے ساتھ تین سواریاں ہیں ان کا کیا ہے گا؟اس سے خرچہ منوالو کہ میں خرچہ بھی ملے گایا ویسے ہی ٹرخا دو گے۔چنانچہجادوگروں کااس پراتفاق ہوگیا کہ معاوضے کی بات کرو۔اس کاذکرہے قَالُوُا لِفِرْ عُونَ كَهَانْهُول فِي فَرعون كو أَنِنَ لَنَا لَآجُرُ اكيابِ شَكَ مِمين كولَى معاوضة على على كا إِنْ كُنَّا مَدِّنُ الْعَلِيدِينَ الرموكة بم غلبه بإن والے قَالَ فرعون في كما نَعَمْ إلا مهيس با قاعده خرج بجى ملے گااوراس كے علاوه وَإِنْكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اور ب شك تم ال وقت جب تم غالب آ گئے مقرب لوگوں میں سے ہو گے۔ ہر حکومت اپنے وفا دارلوگوں کو انعام کے ساتھ ساتھ القاب بھی دیتی ہے۔ سرکا خطاب ، ذیل دارصاحب ، فلاں صاحب ، فلاں صاحب ۔ تو تہہیں سرکاری طور پر القاب بھی ملیں گے ۔ ایک طرف بہتر ہزار جادوگر، لاکھوں کی تعداد میں تماشائی لوگ جمع ہیں اور دوسری طرف موک علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھوڑ ہے ہے آ دمی ہیں ۔لوگوں نے باتیں کیس

کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے بادشاہ کا۔ سورۃ طاآیت نمبر ۱۵ میں ہے جادوگروں نے کہاا ہے موک! اِمّا اَنْ تُسلُقِی وَاِمّا اَنْ نَکُونَ اَوّلَ مَنُ اَلْقَلَی یاتو آپ ڈالیس پہلے یاہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ اس کا ذکر ہے قسال لَھُ مُ مُّوسَنی فر مایا موسی علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اَلْمقُوا مَا آنَتُم مُّلُقُونَ ڈالوجوۃ ڈالناچاہے ہوجوۃ نے سانپ نکا لئے ہیں نکالو فَالْمقُوا مِنَ اَنْتُم مُّلُقُونَ ڈالوجوۃ ڈالناچاہے ہوجوۃ نے سانپ نکا لئے ہیں نکالو فَالَٰمَ وَعِصِیَّهُم کیس ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں۔ حِبَال حَبُل کی جمع ہے جس کامعنی رسی ہے اور عَصِی عصا کی جمع ہے جس کامعنی لاٹھی ہے انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس ہر ہر جادوگر نے دودوسانپ نکا لے اور یہ جادو کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ یہ جادو کے ذریعے ہوسکتا ہے۔

# جادو كے متعلق اہل سنت والجماعت كانظريد:

امام رازی ہاروت ماروت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اہل سنت والجماعت کا پینظریہ ہے کہ جادو کے ذریعے بندے کو گدھااور گدھے کو بندہ بنایا جاسکتا ہے لیعنی جادو کی بعض ایسی تھی ہیں ان کا اتنا اثر ہے کہ بندے کو گدھا بنادیں یا گدھے کو بندہ بنادیں اور پھریداہل سنت والجماعت کا مسلک بتاتے ہیں۔

توانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس وَقَالُو ااور کہاان جادوگروں نے بعز قِ فِرُعُون کے غلبہ کی البتہ ہم عنظ فِر عُون کے غلبہ کی البتہ ہم غالبہ ہونے والے ہیں۔ ہم نے استخابان پر نکال ویئے ہیں کون مقابلہ کرے گااور کیا مقابلہ کرے گا فارک ان کے سانپ نکالے نے بعدلائھی جب ڈالی فیا ذَا هِی ثُعُبَانٌ مَّبِیْنَ پی وہ اچا تک از وھا بن گی کھلا فیا ذَاهِی تَدُلُقُفُ مَا یَا فِی کُون نَیس اچا تک وہ لاٹھی نگلے لگ گئی جو پھھانہوں بن گئی کھلا فیا ذَاهِی تَدُلُقُفُ مَا یَا فِی کُون نَیس اچا تک وہ لاٹھی نگلے لگ گئی جو پھھانہوں

نے بنایا تھا۔ اِفٰک کامعنی ہوتا ہے جھوٹ ۔ جوانہوں نے جھوٹ بنایا تھا سا نگ رحایا تھا حق کے مقابلے میں، لاکھی نے نگلنا شروع کر دیا اورسب کونگل گئی۔جس طرح مرغیوں کو دانے ڈالتے ہیں تو وہ جلدی جلدی چگ کرصاف کردیتی ہیں۔اس طرح ان کے سانپوں کو صاف کردیا۔مویٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاکھی بن گئے۔جادوگر جواینے فن کے ماہر تھے وہ مجھ گئے کہ بیرجاد ونہیں ہے کیونکہ جاد و میں اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ آنا فانا سپ کونگل جائے اور پھر دویارہ لاتھی بن جائے ۔لہذاسب کےسب مسلمان ہو گئے ۔رب تعالی فرماتے ہیں فَالُقِی السَّحَرَةُ سلجدِیْنَ پس ڈال دیئے گئے جادوگر سجدے میں۔ تمام جادوگروں نے سجدے میں گر کر کہا قسالُو آ کہا انہوں نے المسنَا بسرَبَ الْعُلَمِيْنَ جَمَا يَمَانَ لا سَيَرِبِ العَالَمِينَ يرِ ـكُونَ رَبِ؟ دَبَّ مُوسَىٰ وَهُوُونَ مُوكُ عليه السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو بیتھا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے تھے تو فرعون بھی ایمان لے آتا کیونکہ جادوگراس کے وكيل تصاور جب وكيل مقدمه بإرجاتا ہے تو مؤكل بھي بإرا ہوا ہوتا ہے۔ يہيں كہديكة کہ وکیل ہارا ہے مؤکل تو نہیں ہارا۔ جب جادوگر ہار گئے تو فرعون بھی ہار گیا۔ جادوگرایمان لے آئے انصاف کا تقاضاتھا کہ بیایمان لے آتا مگرا قتدار بڑی بُری چیز ہے اس کو چمٹار ہا اور قَالَ كَهافرعون نے جادوگروں كو المَنتُ مُ لَدة قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ ايمان لائے موتم اس پر پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ کس کی اجازت سے تم ایمان لائے ہو بلایا مہیں میں نے ہے،مہمان تم میرے ہو،خرچہ تہیں میں نے دینا ہے اور میری اجازت كِ بغيرا يمان لے آئے ہواس كامطلب بيہ كم إنَّا فَ لَكَبينُ وُكُمُ الَّاذِي عَلَّمَكُمُ البت بخور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارابڑا ہے جس نے تمہیں جادوسکھایا ہے۔معلوم ہوتا

حافظ ابن کثر آپی تفیر میں نقل فرماتے ہیں اور معالم التزیل وغیرہ میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں اور عبید بن عمیر آجو بردے بلند طبقہ کے تابعین میں سے ہیں بھی فرماتے ہیں کہ فرعون نے اعلان کرنے کے بعد کہا کہتم میں سے جو ماہرا در بردے جادوگر ہیں وہ آگے آجا کیں ۔ تو سب نے لائن لگالی ایک بھی نہیں بھاگا۔ سب عیس ر جلا سر جادوگر جواب موس بہو چکے شخصان کواس نے سولی پرلٹکا دیا، فرعون نے دیکھا کہ بیتو چھچے لائن گی ہوئی ہے اور بھا گئے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں فرعون نے دیکھا کہ بیتو چھچے لائن گی ہوئی ہے اور بھا گئے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں نے توسوچا تھا کہ بیڈورگر بھاگ جا کیں گے۔ تاریخ ہتلاتی ہے کہ ایک سے ایک آگے بردھتا تھا اور کہتا تھا کہ بچانی میں میرا پہلانمبر آئے۔ توبدنا می سے بیخے کے لیے باقیوں کواس نے تھا اور کہتا تھا کہ بچانی میں میرا پہلانمبر آئے۔ توبدنا می سے بیخے کے لیے باقیوں کواس نے چھوڑ دیا۔ ایمان کا بڑا جذبہ اور طاقت ہوتی ہے۔

صحابہ ﷺ کی قوت ایمانی اور رافضی نظریہ : ۱۰

یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو لا ہور میں جزل اعظم نے دس ہزار نوجوانوں کو بھون ڈالا تھا وہ نوجوان چھاتی کھول کر

تین چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تو اس کا مطلب بینکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بہادر نکلی اور آنخضرت ﷺ کی امت بہت بردل نکلی کہ تیس (۲۳) سال آپ نے ان کو تعلیم دی مسجد میں ، میدان میں ،گلیوں میں ، بازاروں میں اور اس کا نتیجہ بین نکلا کہ تین چار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالی ،العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ۔ پھر تو آپ ﷺ دنیا میں ناکام معلم رہے۔ایسا کہناز اکفر ہے۔

آئخضرت و کی تکلیف جھیل گئے گرایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ ہرطرح کی تکلیف جھیل گئے گر ایمان نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے ، پکوڑے بنادیئے گئے گرایمان نہیں چھوڑا۔ زادالمعاد وغیرہ میں حضرت ضبیب بن عدی ﷺ کا واقعہ مفصل موجود ہے اوراصل واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے ان کو جب سولی پرائکا نے کے لیے حرم سے باہر لایا گیا تو ابوسفیان نے کہا یہ اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوئے تھے کہ اے ضبیب بن عدی تو صرف اتنا کہہ دے آجے میری جگہ محمد ﷺ کو لئکا یا جاتا تو میں تیری رہائی کا ذمہ دار ہوں۔ کرتا دھرتا بھی و بی تھا ضبیب بن عدی ﷺ نفس کے قبضے یں میری جان ہے یہ لفظ تو بہت بڑے ہیں خدا کی شم میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہمیری سول کے بدلے میں آنخضرت بھی کے پاؤں میں کا نٹا چھے۔ فکسٹ اُباکِی جین اُقَتَلُ مُسُلِمًا

میمھے کوئی یروانہیں ہے کہ میں اسلام کی حالت میں قتل کہیا جاؤں

حالانکہ اکراہ کے موقع پرایسے الفاظ کہنے کی شرعاً اجازت ہے۔ سورۃ انحل آیت نمبر ۱۰۱ میں ہے الا من انگے وہ و قلبہ مطمئن بالاینمان ''مگروہ خص جو مجورکیا گیااوراس کا دل مشمئن تقا میان کے ساتھ۔ '' بین ان کے ایمان نے یہ الفاظ سنے بی اجازت نہیں دی۔ کتنا مضبوط ایمان کے ساتھ۔ '' بین ان کے ایمان نے یہ الفاظ سنے بی اجازت نہیں فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا کے کرایوں کا ۔ و نیا میں نظیر نہیں مل سکتی ۔ تو فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا کے کرضر ورسولی پائٹاؤں گا قالموا وہ کہنے لگ کا حنیر کوئی ضرر نہیں اِنعا اللی رَبّنا مُنفَلِبُون نے شک ہم اینے رب کی طرف لوشے والے ہیں اِنَّا نَظمَعُ بِ شک ہم طبع کرتے ہیں اَن یَّعُفِر کَانا وَبُنا حَظیانَ آ ہیکہ معاف کردے ہمارار بہاری خطا کیں اس لیے کہ اَن کُونٹ آوُل الْمُوْمِنِین کہم ہو کے ایمان لانے ہیں۔ کا ایمان لانے والوں میں سے پہلے۔ اس مقام پرسب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ چنانی جا نیس و دے دیں ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان کی ہوی توت ہے مگرکوئی ایمان کو بجھ لے چنانی جا نیس دے دیں ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان کی ہوی توت ہے مگرکوئی ایمان کو بجھ لے چنانی جا میں ہے۔



## وَاوْحَيْنَ إِلَى مُوْسَى

اَنُ اَسْرِ بِعِيادِي إِنَّكُمُ لِتَلْكُمُ لِيَّتَبَعُونَ ﴿ فَأَرْسُلَ فِرْعُونُ فِي الْمِكَ إِنَّ ڂۺۣڔٮؗؽؘٵۣ۫؈ۜۿٷؙڵٳڵۺۯڿؚڡڰ۫ۊٙڸؽڵۏؽ۞ۅٳؾۿڡٛرڮٵ لَعَا إِخْلُونَ فَو إِنَّا لَجَمِينَعُ لِمَا رُونَ فَا خَرَجُنَّهُ مُرْنَ جَنَّتٍ وعيون ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِرُ كُرِيمِ إِلَى اللَّهِ وَ اوْرَثَنَهَا بَنِيَ النراءيل فأتبعوهم مشرقين فكتاتراء الجمعن قال أَصْعَبُ مُوْسَى إِنَّالَهُ كُرُرُنُونَ ﴿ قَالَ كَالَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُ إِنْ وَكُوْ كُنِنَا إِلَى مُوْسَى اَنِ اخْرِبْ بِعَصَالُوالْبُخُرِ أَنِ فَانْفَلُقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَأَزْلُفُنَا ثُمَّ الْاَخْرِيْنَ ﴿ وَانْجِينًا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ آجْمَعِينَ ﴿ الْخُرِيْنَ ﴿ الْجُمُعِينَ ﴾ فَالْمُ اَغْرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ قَالَ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ

وَاوُحَيُنَا اورہم نے وی بھی الی مُوسَی موی علیه السلام ی طرف اَن اَسُو کہ لے کرچلیں رات کو بِعِبَادِی آمیر ہے بندوں کو اِن کُم مُتَّبِعُون بے شک تہا راتعا قب کیا جائے گا فسار سل فِرْعَون پس بھیجافر عون نے فِی الْسَمَ مَارَاتعا قب کیا جائے گا فسار سل فِرْعَون پس بھیجافر عون نے فِی الْسَمَدَ آئِنِ شہروں میں حشِرِیْن جُمْع کرنے والوں کو اِنَّ هَلَو اَنَّ هَلَو اَنْ هَلَو اَنْ هُمْ لَنَا لَعَا نِظُونُ وَ اور بِشک یہ لَشِرُ ذِمَةٌ ایک گروہ ہے قلیکوئ تھوڑ اسا وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَعَا نِظُونُ وَ اور بِشک

يميس بهت غصرولات بي وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَذِرُونَ اوربِ شكبم البترسب مسلح اور بااختیار ہیں فَانْحُرْ جُنْهُمُ لیس ہم نے نکالاان کو مِنْ جَنَّتِ باغوں سے و عُیُون اورچشمول سے و کُنُوز اورخزانول سے و مَفام کریم اورعدہ جُلُبول سے کُذٰلِک بیالیے ہی ہوا وَ أَوْرَثُنْ الله اور ہم نے وارث بنایاان چزوں کا بَنِی آ اِسُو آءِ یُل بن اسرائیل کو فَاتْبَعُو هُمْ مُشُوقِیْنَ لیس وہ ان کے يتحص الكسورج يرص موع فلمساتر آء البجمعن يسجس وقت آمن سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں قال اصحب مُوسنی کہاموی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اِنسا لَمُدُرِ کُونَ بِشَك البنة بم پكڑے گئے قَالَ فرمایا كَلاَ ہر گزنہیں اِنَّ مَعِیَ رَبّی بے شک میرے ساتھ میرارب ہے سَیَھُدِیْن بہتا کید وہ میری را چنمائی کرے گا فَاوُ حَیْنَا پس ہم نے وی جھیجی اِلی مُوسْنی مویٰ علىدالسلام كى طرف أن اصوب بعضاك بدكه مارين ابي لاتقى الْبَحُوسمندر ر فَانْفَلْقَ لِي وه يَعِث كَيا فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ لِي هُوكِيا بِرايك صه كَالطُّوْدِ جي بہار الْعَظِيم برا وَأَزْلَ فُنَااور بم نِ قريب كرديا ثَمَ اس مقام بي اللانحرين دوسرول كو وَأَنْ جَيْنا مُوسى اورجم في الله عليه السلام كو وَ مَنْ مَّعَهُ اوران كوجوان كماته ته أَجْمَعِينَ سيكو ثُمَّ أغُر قُنَا اللاخوين كرمم في عرق كيادوسرول وإنَّ فِي ذلك للأيَّة بشكاس من البت نشائی ہے وَمَا كَانَ أَكْفَرُهُمُ مُوْمِنِيْنَ اوران ميں عاكر ايمان لانے

والنہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّکَ اور بِشک آپکارب لَهُوَ الْعَزِینُ الرَّحِیُمُ البتہ وہی ہے غالب، مهربان ہے۔

پہلے ہے موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ چلا آرہا ہے ۔فرعون موئی علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر (2۲) ہزار جادوگر لایا۔انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور سیال ڈالیس وہ سانپ بن گئیں۔انہوں نے خوشی میں بھنگڑے ڈالین روع کر دیئے اور کہا کہ ہم غالب آئیں گئی ۔موئی علیہ السلام نے رب تعالی کے حکم سے لاٹھی ڈالی اس نے اثر دھا بن کرسب کونگل لیا اور پھر لاٹھی کی لاٹھی ۔جوحقیقت شناس جادوگر تھے وہ تجدے میں گرگئے اور کہنے لگے کہ ہم موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پرایمان لائے ہوا سے جہانوں کا رب ہے ۔فرعون نے کہا کہتم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیتم ہمارا بڑا ہے تہارا استاد ہے اندر سے تم ایک ہو حکومت کے خلاف سازش کرتے ہو۔

### بنی اسرائیل کی ججرت:

جب ان لوگوں پر اتمام جحت ہوگئ دلائل سے تن سمجھا دیا گیا تو پھر و اُو حَیْنَا اِلیٰ مُسونِ سنّے اور ہم نے وحی بیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم بھیجا، پیغام بھیجا اُن اَسْسِ بِعِبَادِی ﴿ کَهُ لِی لِی رات کو میر سے بندوں کو ۔ اِسُوا کا معنی ہے رات کو لے جانا ۔ میر سے وہ بند سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کو رات کے وقت یہاں سے لے چلو ہجرت کر جاؤ۔ چنا نچہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے جانا ہے بی اسرائیلی کافی تعداد میں سے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جوان تھوڑ سے جانا ہے بی اسرائیلی کافی تعداد میں سے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جوان تھوڑ سے ہانا ہے بی اسرائیلی کافی تعداد میں سے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جوان تھوڑ سے ہانا ہے بی اسرائیلی کافی تعداد میں سے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جوان تھوڑ سے ہانا ہے بی اسرائیلی کافی تعداد میں تھے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچے ، بوڑھے ، جوان تھوڑ کے ہی گھر نے تکلیں تو شور ہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سے آدی بھی گھر نے تکلیں تو شور ہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

رات کوچانا ہے اِنٹے مُتَبعُونَ بےشک تمہارا پیجھا کیا جائے گا۔فرعون اوراس کی فوجیں تمہارا پیجیا کریں گی گھبرا نانہیں ہے۔ چنانچہ جس وفت فرعون کومعلوم ہوا تو اس نے ہنگامی حالت کا علان کردیا کہ بیرجارہے ہیں ان کو بکڑنا ہے کیونکہ اِنہی کےخون سینے سے تو أن كا گزارا ہوتا تھا۔ كوئى كھيتى باڑى كرتا تھا ،كوئى مالى تھا ،كوئى دھو بي تھا ،كوئى مزوور تھا اور مزدور کے بغیر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ سارے مزدور جارہے ہیں کام کون کرے گا؟ فَارُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآثِن لِي بَيجِافرعون في المُمَدَآثِن لِي بَيجِافرعون في المُمَدَآثِن جمع كرف والوں کو۔مصر کے اردگرد بہت سی بستیاں تھیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ستھے۔فرعون نے آ دمی بھیجے کہ فور آن کو جمع کرو۔ چنانچہ جس وقت وہ لوگ جمع ہو گئے تو فرعون نے کہا إِنَّ هَـوُلَآءِ لَشِوْ ذِمَةٌ قَلِيُلُونَ \_ شِوْذِمَه كامعنى بِرُوه، ولا ،طبقه، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ ایک گروہ ہے جو ہماری نسبت تھوڑے ہیں اور تھا بھی ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کی تعدا دفرعونیوں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی ۔تو یہ تھوڑ ہے آدى بي وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ اوربِ شك انهول في ميس غصين والاب مركام ہمارے خلاف ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ مقابلہ، انہوں نے ہمارے کلیجے جلا دیئے ہیں۔اور ديكهو! وَإِنَّا لَجَهِينُعٌ خُذِرُونَ \_ حاذر كامعنى مسلح، بالمتهيار \_ اور بي شك بم سب کے سب سلے ہیں۔اور حسفد کامعنی ڈرنے کے بھی ہیں۔تو پھرمعنی بیہوگا کہ ہیں توبیہ تھوڑے سے مگر ہم ان کی فتنہ انگیزی سے ڈرتے ہیں۔ حکومت کی بردی قوت ہوتی ہے مگر پلک جب باہرنکل آئے ،احتیاج کرے ،جلوس نکا لے تو حکومت تھبرا جاتی ہے اس کا انکار مجمی کوئی نہیں کرسکتا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تھوڑے سے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے خدشہ رکھتے بين كدوه كوئى ندكوئى فتندبرياكريل كي-الله تعالى فرمات بين فسأنحو بجنهم مِن جَنْتِ

وَّ عُیُـوُن کیس ہم نے نکالا فرعو نیوں کو باغوں اور چشموں ہے وَّ کُسنُـوُزِ اور خزانوں ہے وَّمَقَام كُويُم اوران جُلبول سے جو بردى عمرة تھيں ،عزت والي تھيں \_كو تھيوں ميں قالين بجھے ہوئے تنھے بڑے آرام دہ مکان تھے ان کوٹھیوں اور باغوں کو چھوڑ کربنی اسرائیلیوں کا تعاقب كيار كَلْالِكَ رب تعالى فرماتي بين بيايي بي هوا و أُورَثُنَهَا بَنِي إِسُوآءِ یُهلَ اوروارث بنایا ہم نے ان باغات کا ،کوٹھیوں کا ،چشموں کا ،خز انوں کا بی اسرائیل کو۔ اس وفت نہیں بلکہ چھ *عرصہ کے بعد* تو موٹیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرچل پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ فَاتُبَعُوْهُمُ مُشُرِقِینَ پسوه ان کے پیھے لگےسورج چڑھے ہوئے۔فرعونی حضرت موی علیه السلام ، مارون علیه السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے محکے مُشوق قاف قندهاری ہے ہوتو اس کامعنی ہے سورج چڑھ رہا تھا بعنی جس وقت سورج طلوع ہور ہاتھا اس وفت چیھے جا پہنچے۔مویٰ علیہالسلام قوم کے ہمراہ بحرقلزم کے کنار ہے پہنچ کیا تھے بحر قلزم برواسمندر ہےان کے پاس نہ شتی تھی اور نہ کوئی متباول راستہ تھا کہ آ سے چلے جائیں۔ چیجے فرعون کی فوجیس نعرے مارتے ہوئے ، ڈھول پٹتے ہوئے بجاتے ہوئے آ رہی ہیں اورآ گے سمندر ہے فکسما تر آء الجمعن اس جب آمنے سامنے ہوئیں فوجیس ۔ أنہول نے اِن کود یکھااور اِنہوں نے اُن کودیکھا قال اُصْحِبُ مُوسِنی موی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا حضرت! إِنَّا لَمُدُرَ تُحُونَ بِيشِك البنة ہم بكڑے گئے كہ ہم طافت كے اعتبار ہے بھی اور افراد کے اعتبار سے بھی ان سے تھوڑ ہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے فرعون آ کے تماجب قریب بہنچاتو ہامان کوآ کے کردیااس کے پیچھے فوج اور خود فوج کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اتنی بردی فوج ہوتو طبعی طور بر تھبراہت تو ہوتی ہے۔تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو محرفآر ہو سکتے ان ظالموں نے ہمیں چھوڑ نانہیں ہے۔فرعون بڑا ظالم

تھے پہلے بنی اسرائیلیوں کے بیچے ذرج کرتار ہا پھرستر وہ جادوگر جومسلمان ہوئے تھےان کو سولى برلتكادياتها وَفِرُ عَوْنَ ذِي اللَّاوُ تَادِ [سورة الفجر] "فرعون ميخول والاله "معنى فرعون جب سزا دیتا تھا تو ہاتھ یاؤں میں میخیں ٹھونگ دیتا تا کہوہ بل نہ سکے۔اورسورۃ الدخان آيت نمبر امين ب إنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسُوفِيْنَ " بِشُك فرعون براسركش، باغی ، صدیے بڑھنے والاتھا۔' فرعون کے سارے حالات ان کے سامنے تھے تو گھبرائے اور کہا کہ ہم تو بکڑے گئے قبال موٹی علیہ السلام نے فرمایا تحلاً ہر گزنہیں! بیتمہارا کچھ نہیں بگاڑسکتا کیوں؟ اِنَّ مَعِی رَبِی بِشک میرے ساتھ میرارب ہے اس کی مدداور نفرت میرے ساتھ ہے فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں ہزار دن فرعون آئے اور آتے ر ہیں گے میرا رب وہ قادرمطلق ہے جوایک کمچے میں ہزاروں جہان آباد کر دے اور ہزاروں جہان فنا کر دے اس فرعون کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ میرا رب ہے سَيَهُ دِينِ وه ضرورمبري را ہنمائي كرے گااس كے تكم ہے ہم گھروں ہے نكلے ہیں اس كی تائد ہمیں حاصل ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاوُ حَیْنَآ اللّٰی مُوسَلّٰی کِی ہم نے وحی بصيحى موسىٰ عليه السلام كى ظرف أن اصُوبُ بِعَصَاكَ الْبَحْوَ بِيكه مارا بِي لاَتَقَى كوسمندر ۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنا عصامبارک جب سمندریر مارا تو بارہ راستے بن گئے تفسیروں میں لکھاہاوراس کی اصل قرآن یاک میں موجود ہے کہ بعقوب علیہ السلام کے باره بیٹے تھے ہر ہر بیٹے کا علیحدہ خاندان تھا انتظامی طور پرعلیحدہ علیحدہ ریتے تھے وا دی تیپہ جس كوآج كل وادى سينائى كهاجاتا ہے ميں بھى جب يانى كى ضرورت يرسى تو الله تعالى نے موی علیہ السلام کوفر مایا کہ پھر پر لاٹھی مارو جب انہوں نے لاٹھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہو کتے ہرایک کے لیے الگ الگ چشمہ شعین کردیا گیا۔اس موقع پر بھی جب موٹ عایہ السلام

نے لائقی کے ساتھ اشارہ کیا تو بارہ راستے بن گئے ان راستوں سے بنی اسرائیل سار ہے کے سارے سمندرعبور کر گئے کیا مرداور کیا عورتیں ، کیا جھوٹے اور کیا بڑے ، بیار تندرست سب نے سمندرعبور کرلیا اور فرعونی سار ہے سمندر میں داخل ہو گئے ۔آ گے وزیراعظم ہامان بیجھے فوجیس اور فوجوں کے بیچھے فرعون ۔ان احمقوں نے سمجھا کہ بیراستے ہمارے لیے بے ہیںاللّٰہ تعالٰی کے حکم سے یانی برابر ہوگیااور چل پڑافرعون کےعلاوہ باقی سارے وہیں سے جہنم رسید ہو گئے کسی کی لاش بھی نہ ملی ۔فرعون ہڑا واویلا کرنے لگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا فَالْيَوْمَ نُنَجَيُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً [يونس:٢٩] ' 'پِي آج ك دن ہم بچالیں گے تیرے بدن کو، تیری لاش کو باہر نکال کر پھینک دیں گے تا کہ پچھلوں کے ليے نشانی ہوجائے ۔لوگ ديکھيں کہ بيہ ہے و انتخص جو کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ''ميں تمهارا بردارب مول ـ " [سورة النازعات] اورية هي كهتانها مَاعَيلهُ مُثُ لَكُمْ مِنُ إللهِ غَیْری [فقص: ۳۸]''میں ہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سواکوئی اورالہ''میرے علاوہ تمہارااور کوئی النہیں ہے تاریخ اس کا ثبوت دیتی ہے کہ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اور اس کے علاوہ مزید کئی فرعونوں کی لاشیں آج بھیمصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں لوگ دیکھتے ہیں رب تعالی نے عبرت کے لیان کویا تی رکھا ہوا ہے بھی بھی ان کی تصویریں اخبارات میں آجاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان مونہوں کے ساتھ دہ اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتے تھے۔

#### فرعون كاغرق هونا:

تر مذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت علیہ السلام نے آنخضرت کو بتلایا کہ حضرت بڑا عجیب موقع تھا فرعون جب پانی میں غوطے کھانے لگا تواس نے

بڑا واو پلا کیا ، آہ وزاری کی ، میں نے گارااٹھا کراس کے منہ میں ٹھوٹس دیا تھا کہ کہیں رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کر لے۔اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے ، پیٹمبروں کا مقابلہ كياجق كامقابله كيااب بيواويلا كرتائ فرمايا آب اين لاتقى ماريس مندرير ف أنف كمَقَ يس وه يهث كيا فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيْم يس موكيا مرحمه جيسے برايما رُموتا ہے وَاَذْ لَفْنَا ثَمَّ الْاَحُويُنَ اورجم في قريب كرديااس مقام يردوسرول كوفرعو نيول كوجم ن قريب كرديا - پيم كيا موا؟ وَ أَنْ جَيْنَا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ أَجُمَعِيْنَ اور بهم نيجات دی موسیٰ علیہ السلام کواوران کے تمام ساتھیوں کو جا ہے وہ مومن تھے یا منافق تھے کیونلہ ان میں سامری بھی تھا حالانکہ وہ منافق تھا۔ جو بھی ساتھ تھےان کونجات ملی ٹُے ، اغیب قیب اللانحىسويْسنَ بچرہم نے غرق كرديا دوسروں كو۔ فرعونيوں كاپتا بھى نەچلا كەكھال كئے ہيں تاریخ میں ان کے قصے ہی قصرہ گئے ہیں اِنَّ فِسی ذلِکَ لَایَةً بِشُک البته اس میں نشانى بالله تعالى كى قدرت كى وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ اورْبِين بين ان مِن اکثرایمان لانے والے۔ ہردور میں اکثریت کا فروں کی ہی رہی ہے وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزيْنُ السوَّحِيْمُ البته بِشُكآب كارب البته وبي عالب اورمهر بان اس ميں ایک تو آنخضرت اللی وی گئی ہے کہ اگر آج یہ کا فرآپ اللیکا مقابلہ کررہے ہیں تو کوئی نئ یات نہیں ہے پہلے کا فربھی پیغمبروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور نتاہ اور ہر باد ہوئے میں اور دوسرا کا فروں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو نا فر مانی کا بیہ نتیجہ ہے کہ جن قو موں نے پیغیبروں کی مخالفت کی ، نافر مانی کی نوح علیہ السلام کی قوم ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ، لوط عليه السلام كي قوم، شعيب عليه السلام كي قوم، صالح عليه السلام كي قوم، ان كاكيا انجام هوا اگر تم بازنہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔اس قصے کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ عرب میں



### واثل عكيم نبأ

الرهيم وَاذْ قَالَ لِآلِيهُ وَقَوْمِ مَاتَعُبُكُونَ وَقَالُوْا نَعُبُكُ وَنَ وَالْمَاعُونَ عَلَمُ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمَعْلِيْنَ وَالْمَعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمَعْلِيْنَ وَالْمَعْلِيْنَ وَالْمَعْلِيْنَ فَالْمَعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُولِيْنَ فَالْمُولِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُولِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُولِيْنَ فَالْمُولِيْنَ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُولِيْنَ فَالْمُولِيْنَا وَالْمُلْمُولُولِيْنَا وَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَ فَالْمُعْلِيْنَا وَالْمُعْلِيْنَا وَالْمُلْمُولِيْنَا وَالْمُعْلِيْنَالِمُولِيْنَا وَالْمُلْمُولِيْنَا وَالْمُعْلِيْنَا وَلِمُلْمُولِيْنَا وَالْمُلْمُولُولِيْنَا الْمُلْمُولُولِيْنَا الْمُلْمُولُولِي

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ اوراً پان كوسنا كي نَبَا اِبُواهِيْمَ خَرابرا بيم عليه السلام كى اِذُ قَالَ جَب كها انهول نے لِآبِيْ اِبْ والدكو وَ قَوْمِ اورا بِي قُوم كو مَسا تَعْبُدُونَ مَم كَن كى عباوت كرتے ہو قَالُو اَكِنے لِكَا نَعْبُدُ اَصْنَامًا ہم عباوت كرتے ہو قَالُو اَكِنے لِكَا نَعْبُدُ اَصْنَامًا ہم عباوت كرتے ہيں بتوں كى فَنظَلُ لَهَا پُس ساراون ہم ان كے سامنے علي فِينَ جَصَل مَسَمَعُونَ تَكُمُ كياوه سنتے ہيں تنهارى اِذُ تَدُعُونَ مَسَمَعُونَكُمُ كياوه سنتے ہيں تنهارى اِذُ تَدُعُونَ جَبَمُ ان كو بِكارتے ہو اَو يَنفَعُونَكُمُ ياوه تَنهِ بِين نَعْ وَيَحْهِينَ فَعُونَ عَلَى اَلَى يَسْمَعُونَكُمُ ياوه تَنهُ بِين نَعْ وَيَحْهِينَ وَيَعْمُ وَنَكُمُ يَا وَهُمْ بِين نَعْ وَيَحْهِينَ وَيَعْمُ وَنَ يَا

وهمهين نقصان يهني تاكُوا انهول نے كہا بَلُ وَجَدُنَا بَلَد بِإِيامِ مِنْ البَآءَ نَاايِ إِيهِ واواكو كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وه اى طرح كرتے تھے قَالَ فرمايا اَفَوَ ءَ يُتُهُم كياتم و يَكِيت بهو مَّا كُنتُهُم تَعُبُدُونَ جن چيزوں كيتم عبادت كرتے مِو أَنْتُمُ ثُمْ وَابَآوً كُمُ اورتمهار ع آباوً اجداد الْأَقُدَمُونَ جويها كُزر عِلْ بِي فَإِنَّهُمْ بِي بِشِك وه عَدُوٌّ لِي مير عِرْمِن بِي إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ مَررب العالمين الَّذِي خَلَقَنِي جس نے مجھے پيداكيا ہے فَهُوَ يَهْدِينِ لِس وَجَى ميرى راہنمائی کرتاہے وَ الَّذِی هُوَ يُطُعِمُنِي اوروه رب مجھ كوكھلاتاہے وَيَسْقِيُن اور مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرضَتُ اور جب میں بھار ہوتا ہوں فَھُو يَشُفِين ليس وہي مجھ كوشفاديتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي اوروہ مجھكووفات دے گا ثُمَّ يُحْيين پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِی آوروہ ہے اَطْمَعُ میں امیدر کھتا ہوں اَن یَّعُفِرَ لِی ہے کہ معاف فرمائے گا خطیہ تَیتی میری خطائیں یَوْمَ الدِّیْنِ قیامت کے دن رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًا الممير الرابعطافر ما مجهام وَّالُحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ملا وے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وَ اجْعَلُ لِّی لِسَانَ صِدُقِ اور بنادے میرے ليے سچى زبان فِي اللجوين بچھلول ميں وَاجْعَلْنِي اور بنادے مجھكو مِنُ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم اس جنت كوارثون ميس سے جوخوشى كے باغ بير-اس سے پہلے تین رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ،ان کے والداوران کی قوم كاذكر ہے۔اللہ تبارك وتعالى نے آنخضرت بھی كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا وَاتُكُ

عدیه نم پڑھیں آپ ان پران کوسنا کیں نباً اِبُورِهِبُمَ خبرابراہیم علیہ السلام کی عرب کے لوک عموی طور پر اور ملے کے لوگ خصوصی طور پر بیددعوی کرتے تھے کہ ہم نسلا بھی ابراہیم ہیں لیعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں اور نظریة (نظریاتی اعتبار سے) بھی ابراہیم ہیں یعنی ہمار سے عقائد اور اعمال بھی ابراہیم علیہ السلام والے ہیں ۔ وہ اپی تمام غلطیوں اور خوافات کو ابرہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھ کرسنا کیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اُن کے کیا نظریات تھے اور وہ کیا کرتے تھے اور کرتے ہو۔ تہماراکیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محض نسبت سے پھنییں بنا۔

# آزر بى ابراجيم عليه السلام كاباب تفا:

الله تعالی فرماتے ہیں اِذُ قَالَ اِلاَبِیهِ جَسِ وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدکوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ۲۸ میں ہے وَاذُ قَالَ اِبْرِهِیمُم لِلَابِیهِ الْدَوجِس کانام آزرتھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ۲۸ میں ہے وَادُ قَالَ اِبْرِهِیمُم لِلَابِیهِ الْدَوجَس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزرکوکہا۔ 'رب تعالی سے زیادہ جانے والاکون ہے؟ رب تعالی فرماتے ہیں کہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور کوئی انکارکرے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ یقین جائو! آزرحضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے۔ زبردی ان کو پچاپنا تا اور ادھرادھرکی با تیس کرنا قرآن پاک کی تحریف ہے۔ اس وقت کی کلدانی حکومت کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا اور آزر اس حکومت کا وزیر نہ ہی امور نقا۔ اس کا کام بت خانے بنانا، بت بنانا اور اس محکے کی تگرانی کرنا تھا۔ بت بنانے والے تھا۔ اس کا کام بت خانے بنانا، بت بنانا اور اس محکے کی تگرانی کرنا تھا۔ بت بنانے والے کے گھررب تعالی نے بت شکن بیٹا پیدافر مایا۔ تو جس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے ایک والد وَ قَوْمِهِ اورا پی تو مے فرمایا مَا تَعَهُدُونَ مَمْ لوگ کون کی چیزوں کی عبادت

كرتے ہو؟ تمہارے معبودكون ہيں؟ قسالُواوہ كہنے لگے مَعْبُدُ أَصْنَامًا ہم بتول كى عبادت كرتے بين فَنظلُ لَهَا على فِينَ بين بم سارادن ان كے سامن جھكے رہتے ہيں۔ کوئی رکوع میں ہوتا تھا،کوئی سجد ہے میں ،کوئی طواف کرر ہا ہوتا تھا،کوئی ان کوخوشبولگا تا، کوئی چوم رہاہے جومشرک قوموں کے طریقے ہوتے ہیں وہ سب کرتے تھے۔ایک تووہ بت برستی کرتے تھے اور دوسری بات ساتویں پارے میں ندکور ہے کہ سورج ، حیا ند ،ستاروں میں بھی وہ کر شیمے مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جاند ، سورج اور ستاروں میں بھی خدائی کرشے ہیں۔ قسالَ فرمایا حضرت ابراہیم علیه السلام نے هسلُ يَسْمَعُونَكُمُ إِذُ تَدُعُونَ كياوه تمهاري بات كوسنة بين جبتم ان كويكارت موايي مدد کے لیے جمہاری فریادیں سنتے ہیں اور یک فی منسف منسون کے میاوہ مہیں نفع پہنچاتے ہیں اور يَصْرُونَ ياوه مهمين نقصان بهنجات بي الرحم ان كي بوجانه كرو قَالُوْ ان لوگول نے كہا بَلُ وَجَدُنَا ابَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ بَلَكَهُم فِيايا إِن آباوً اجدادكودهاى طرح کرتے تھے۔ ہمارے پاس سودلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ داداای طرح کرتے تھے ہم ان کے قش قدم پر چلتے ہیں۔ایسی تقلید کی قرآن پاک نے سخت تر دید

### تقلید کی اہمیت :

اوراہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور تقلیدائی چیز میں ہوتی ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہوا در نہ حدیث پاک میں۔ وہ چیز خلفائے راشدین ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہوا در نہ حدیث پاک میں۔ وہ چیز خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہ ہوا ور نہ وہ چیز صحابہ کرام کے بات ہو۔ ایسے مسئلہ میں امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ

کنبیں مانے ۔ معصوم صرف پیغیر ہیں حاشا وکا کوئی امام معصوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حنفی ، مالکی ، منبی شافعی اماموں کو معصوم مانتا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امام مجہد ہیں اور اجتہاد میں غلطی بھی ہوسکتی ہے اور درست بھی ہوسکتا ہے۔ بعض جاہل قتم کے لوگ عوام کو مخالطہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اماموں کو نبی کی گذی پر بٹھا دیا ہے۔ یہ گدھے خود بھی اس مسئلے کو نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے اماموں کو نبی کی گذی پر بٹھاتے کہ اماموں کو معصوم جھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم سمجھے۔ نبی کی گذی پر تو تب بٹھاتے کہ اماموں کو معصوم جھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم معصوم نہیں سبجھے۔ اماموں کو معصوم نبیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی معصوم نہیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی معصوم نہیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کو معصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

### شیعه کے کفر کی وجوہ ثلاثہ:

چنانچہ حضرت مجددالف ثانی "نے شیعہ کے کافر ہونے کی تین اصولی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیہ کہوہ تحریب کے قائل ہیں۔ دوسری بیہ کہوہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں اور تیسری وجہ بیہ کہوہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ جن کورب تعالیٰ نے مومن کہا ہے۔ تو اماموں کو معصوم مانے والوں کو اہل حق کا فرکہتے ہیں تو ہم اماموں کو نبی کی گذی پر کس طرح بھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو وہ اسی طرح کرتے ہیں قال فرمایا اَفَرَ ءَ بُدُمُ مَا کُندُمُ تَعُبُدُونَ کَلَی کی تعریب کو تعریب کی تعریب کی تعریب کو تعریب کی تعریب کے تاتی سب میرے دیمن ہیں ہے۔ باتی سب میرے دیمن ہیں ہیں۔ بڑی ہمت اور جرائت العالمین کے۔ باتی سب میرے دیمن ہیں۔ بڑی ہمت اور جرائت

کی بات ہے کہ باپ دشمن ،عزیز رشتہ دار دشمن ،سوائے بیوی اور بھینیج لوط علیہ السلام کے۔ بادشاہ رشمن ،سارا ملک چیڑ اسی ہے لے کر بادشاہ سب مشرک ہیں۔اور کتنے صاف لفظوں میں اینا مؤقف پیش کررہے ہیں ۔ گھرتشریف لاتے ہیں تو باپ سے تکر ہے سولہویں يارے مين تم يره حيك موفر مايا يا أبت لا تَعْبُدُ الشَّيْطُنَ [سورة مريم]" اب اباجى!نه عبادت کروشیطان کی۔'' کتنے بیارےانداز میں باپکوتن سنایا مگروالدنے کہا اَرَاغِبٌ أنَّتَ عَنُ الْهَتِي يَابُرُ اهِيْم "إساراتيم مير الهول ساعراض كرت موءان كى تر دید کرتے۔''اگرآپ بازنہآئے تو میں پھر مار مار کرتھے ہلاک کر دوں گا۔ مجھے جھوڑ دو لمے زمانے تک ،زندگی بھر مجھ سے گفتگونہ کرنا ۔ تو سارے ملک کے ساتھ ٹکر ہے اور اینا موقف واضح اورصاف لفظوں میں بیان فر مارہے ہیں کہ بےشک وہ میرے دشمن ہیں میں ان کارشمن ہوں سوائے رب العالمین کے۔کون رب العالمین الَّـذِی خَسلَقَنِی جس نے مجھے بیدا کیا ہے فیلٹ یکٹ نیس پس وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ بیبتلاؤ کہتمہارے خداؤں نے کس کو بیدا کیا ہے؟ اوظالمو! بیالہتم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، بنائے ہیں وہ تمہار ہےاللہ کیسے بن گئے اتنی مونی بات بھی تمہیں سمجھنہیں آتی۔ بیرجا ند ،سورج ، ستارے جوابنی مرضی ہے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈیوتی دے رہے ہیں بیرب کیے بن گئے؟ رب کی ذات وہ ہے جس پر بھی زوال نہیں ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کرتا ہے وَالَّـذِی هُو يُطُعِمُنِي اور وہ مجھ کو كلاتاب ويسفين اور مجھ بلاتا ہے۔ كھانے يينے كتمام انتظامات اس نے كيے ہيں تہارے الہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشُفِيُنِ اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے کسی اور کے پاس شفانہیں ہے۔

#### انسان کے بہارہونے کی وجہہ:

رانے حکیم کاغذ پرنسخ لکھ کردیتے تھے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا'' ھوالشاقی''شفا صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاری کی نسبت اپنی طرف کی عموماً ایبا ہوتا ہے کہ بیاری میں انسان کی اپنی کوتا ہی شامل ہوتی ہے۔زیادہ کھالیا ، بدہضمی ہوگئی ،گرمی سر دی ہے نہ بچا ، بخار ہوگیا ، بدیر ہیزی کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ عرب کامشہور مکیم تھا حارث بن کلدہ بر اسمجھ دار تھالوگ اس کے پاس جاتے کہ میں علاج كَ طَرِيقِ بَتُلاوَ وه كَبِمَا رَأْسُ الدُّواءِ الحَمِيَّةُ وَرَأْسُ الدَّاءِ البَطْنَة "سب سے برا علاج یر ہیر ہے اور پیٹ بھر لینا سب بھاریوں کی ماں ہے، سب بھاریوں کی جڑ ے۔ 'فرمایا وَالَّـذِی یُسمِیُتُنِی اوروہ جو مجھےوفات دے گا تُسمّ یُسجیین پھر مجھےزندہ کرےگا۔ کیونکہ قیامت بھی حق ہے جس میں کوئی شک شبہیں ہے وَالْسلَّذِی ٓ اور میرا رب وہ ہے اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِوَ لِي خَطِيْتَنْتِي كَهِينِ اميدركَتا ہوں بيركه معاف فرمائ كا ميرى خطائيں يَسوُمَ الدِّين بدلے والے دن، قيامت والے دن سوره آل عمران آيت نمبراً ١٣ ميں ہے وَ مَننُ يَغُفِورُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ''اللّٰهَ عَالَىٰ كے سوا كناه كون معاف كر سكتا ہے۔'' ميرے الله كي ميرخوبياں ہيں اوظالمو! تمہارے الله تو تمہارے ہاتھوں كے تراشے ہوئے ہیں ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا رَبّ هَبُ لِی حُکّمًا اے رب مجھ کو مجھے حکم عطافرما وَّالْبِحِقْنِیُ بِالصَّلِحِیْنَ اورملادے مجھ کونیکوں کے ساتھ جھکم سے کیا مراد ہے؟مفسرین کرائم فرماتے ہیں کہاس سے مراد ہے کہ مجھے بجرت کا تھم دیں۔ساٹھ سال تك تبليغ كى بلكه بعض نے استى سال بھى لكھے ہیں۔اتنے عرصے میں صرف ایک عورت نے ساتھ دیا پروردگار! مجھے ہجرت کا تھم دے اس علاقے کوچھوڑ کر چلا جاؤں اور ایسے

ملاقے میں پہنچا جہاں نیک بندے ہوں میری بات کوس لیں ۔اور یروردگار! وَ اجْعَلْ إِنَّى لِسَانَ صِدْق اور بنامير \_ ليسيالَى كي زبان فِي الْأَخِويْنَ بيجي والول ميل يعنى بعد میں جولوگ آئیں وہ اچھی زبان سے میرا تذکرہ کریں ۔میرے اچھے کام وہ بھی ر یں پغیر محض شہرت نہیں جا ہے ہم آب شہرت برخوش ہوتے ہیں اخبار میں نام آگیا، اشتہار میں نام آگیا تو برے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کے پیغمبران تمام چیزوں ہے مبرا ہوتے ہیں وہ نام اس لیے جاہتے ہیں کہ چڑکام انہوں نے کیے وہ باتی لوگ بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سامنے حق پیش کیا ،قوم کے سامنے پیش کیا ، ظالم جابربادشاہ نمرود بن كنعان كے سامنے پیش كيا اور براطويل عرصة مركمزورى نبيس وكھائى۔ بالآخر بجرت كرنے يرمجبور موسكے اور دعاكى كمات يروردگار! ميرانام يحيے والول ميں رے ان کے لیے سبق ہواس سجی زبان سے جونکلا ہے پیچھے والے لوگوں میں یادگاررہے وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيم اور بنادے مجھ کواس جنت کے وارثوں میں سے جو خوشی کے باغ ہیں۔بقیہ صمون کل آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ



### واغفر لاين

اِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ فَولا تُغْزِنَ يَوْمَ يُبُعُنُونَ فَيهُ مَاكَ وَلا بُنُونَ فَالاَمْنَ الله بِقلْب سَلِيْمٍ وَانْ لِفَتِ الْمُعَنَّةُ مَاكَ وَلا بُنُونَ فَالْاَمْنَ الله بِقلْب سَلِيْمٍ وَانْ لِفَتِ الْمُعَنَّةُ مَاكَ وَلَى الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي اله وَلِي الله وَلِي

وَاغُفِرُ لِلَابِی اور بخش دے میرے باب کو إنّه کانَ مِنَ الضّالِیُنَ بے شک وہ گراہول میں سے ہے وَلَا تُخْزِنی اور بھے رسوانہ کریں یَوُمَ یُبُعَثُون کہ جس دن کہ کھڑے ہے جا کیں گئے وہ وہ دن ہوگا کلا یَنفَعُ مَالٌ نہیں نفع دے گامال وَالا بَنُونَ اور نہ بیج اِلاً مَنُ اَتَى اللّٰهَ مَرُوهُ خُصْ جوآیا الله تعالیٰ کے پاس بِقَلْبِ سَلِیْمٍ قلب ملیم کے ساتھ وَاُزلِفَتِ الْجَنَّةُ اور قریب کردی جائی جنت لِلُمُتَّقِیْنَ پرمیزگاروں کے لیے و اُورِدِ الْجَحِیْمُ اور ظاہر کر جائے گی جنت لِلُمُتَّقِیْنَ پرمیزگاروں کے لیے و اُور وَتِ الْجَحِیْمُ اور ظاہر کر

رى جائے گی جہنم لِلْعُوِيْنَ مُراہوں كے ليے وَقِيْلَ لَهُمُ اور كہا جائے گاان كو أَيْنَمَا كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ كَهال بين وه جن كيتم عبادت كرتے تھے مِن دُون اللَّهِ الله تعالى سے نیچے نیچے هول يون سُرون نکم كياوه تمہارى مددكر سكتے ہيں اَوْ يَنْتَصِرُونَ بِاده بدله لِي سَتَة بِينَ فَكُبُكِبُوا فِيْهَا بِي الْخُرَكُ وَالْحَالِي الْخُرَكُ وَالْحَا جاكين كروزخ مين هُمهُ وَالْعَاوُنَ وه بهى اوردوسر عمراه بهى و جُنُودُ اِبُلِيْسَ أَجْمَعُونَ اورابليس كِتمام الشكرون كوبهي قَالُوا وه كهيس كَ وَهُمُ فِیْهَا یَخْتَصِمُونَ اوروہ دوز خ میں جھر رہوں کے تاللّٰہِ اللّٰدی تم ب اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْلٍ مُّبِينِ بِشَكْمَ مَصَالِبَة عَلَى مُرابَى مِن إِذْ نُسَوِّيُكُمْ جَس وقت بهمتهين برابركرتے تھے بوت الْعلْمِينَ رب العالمين كے ساتھ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجُومُونَ اورَبْيس بهكايا بميس مرجرمول نے فَهِمَا لَنَا مِنُ شَافِعِینَ پینہیں کوئی ہاری سفارش کرنے والا و کلا صَدِیق حَمِیم اورنہ کوئی مخلص دوست فَلَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لِي كَاشِ بِشُك بهارے ليے دنيا كى طرف لوثنا ہو فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يس بم ہوجا كيں مومنوں ميں سے إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً بِشَكَاسٍ مِينَ البَتِهِ نَثَانَى بِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ وَمِنِيُنَ اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِحُسُكَ آپ كا بِ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ البدوي غالب ہم بان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاواقعہ چلا آرہا ہے۔مشرکین عرب اُپناتعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔اللّٰد تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغیبر حضرت المجمد ونظریات کیا تھے اور تمہارے کیا ہیں؟ وہ موحد تھے۔کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کوبھی سمجھایا ، برا دری کوبھی سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری يكاركوسنتے ہيں كيا وہ تنہيں نفع نقصان پہنچاسكتے ہيں۔اس كاانہوں نے صرف يہ جواب ديا كهم نے اسے باپ دادا كوايسا كرتے ہوئے يايا ہے۔ تو ابراہيم عليه السلام نے فرمايا كه جن کی تم عبادت کرتے ہواور تمہارے پہلے باپ داداعبادت کرتے تھے وہ میرے وتمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ پھررب العالمین کی صفتیں بیان فرمائیں کہاس نے مجھے پیدا کیا ہے اورمیری را ہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیار ہوجاؤں تو مجھے شفادیتا ہے، وہ مجھے مارے گا پھرزندہ کرے گا اور میں اس سے امیدر کھتا ہوں کہ میری خطائیں بدلے والے دن معاف کردے گا۔اور بادعا بھی کی کہاہے بروردگار! مجھے ہجرت کا حکم دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور پچھلے لوگوں میں میرا احیما نام اور کارنا ہے ہوں تا کہوہ ان کی بیروی کریں اور بیدعا بھی کی کہ مجھے جنت کے دارثوں میں سے بنادے۔

مشرک کے لیے دعا اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام:

اگر چہوہ ان کے قرابت دارہی کیوں نہ ہوں بعدائ کے کہواضح ہوگیاان کے لیے کہوہ جہنی ہیں۔ 'ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سے پینیم رہے انہوں نے اپ مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ اگلی آیت کر یمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ و مَا کَانَ اسْتِعُفَارُ اِبُراہِیم اللہ اِللہ عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِبَّاهُ ''اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا بخشش مانگنا ہے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جووعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا فکہ اَنہ مَا مَانہ عَدُو لِللّٰهِ تَبَرُ امنهُ لیس جب واضح ہوگیا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوں ہے۔ کا فر اور شرک ہے تو بیز ارن کا اعلان لیا۔ ''اور پھر بھی باپ کے لیے دعانہیں کی ۔ ہے کا فر اور شرک ہے تو بیز ارن کا اعلان لیا۔ ''اور پھر بھی باپ کے لیے دعانہیں کی ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہن دیا کی والا تُخْوِیٰ یَوْمَ یُبُعُونُ نا اور جھے رسوانہ رس جس وان کھڑے ہوگیا کہ اللہ اللہ مے کیا کہ اللہ اللہ میں کے ایک والا تُخْوِیٰ یَوْمَ یُبُعُونُ نا ور جھے رسوانہ رس جس وان کھڑے ہوگیا کہ اللہ اللہ میں کے لیے دعانہیں کی ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہن کی والا تُخْوِیٰ یَوْمَ یُبُعُونُ ن اور جھے رسوانہ رس کے لیے دعانہیں کی وان کھڑے ہوگی کی جا کیں گولا کے خوائی یہ کو می کی ہوگی کے جا کیں گولا۔ ۔ اور کھڑے ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کے جا کیں گاؤگی ہوگی کی ہوگی کے ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کے ہوگی کی ہوگی کے ہوگی کی ہوگی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی ہوگی کی ہوگی کے ہوگی کی ہوگی کے ہوگی کی ہوگی کی ہوگی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی ہوگی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کو کو ہوگی کے ہوگی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی ہوگی کی ہوگی کے ہوگی کی ہوگی ہوگی ہوگی کی کی ہوگی کی کی ہوگی کی ہوگی کی کی ہوگی کی ہوگی کی کی ہوگی کی کی کی ہوگی کی ک

#### قيامت كدن كافرول كالنجام:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد

سے ملاقات ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گردوغبار سے سے آلودہ ہور ہا

ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار آپ کا جھھ
سے وعدہ ہے کہ جھے قیامت کے دن رسوانہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تن لوا جنت
تو کا فر پر قطعا حرام ہے اور ایک روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں
عرض کریں گے پروردگار اتو نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوانہ کرے گا۔ گر

اس سے بروہ کرکیارسوائی ہوگی کہ میر اباب اس طرح رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں
گیرے فیل ایس نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے۔ پھر تھم ہوگا ابراہیم دکھی اسیرے
گیرے فیل ایس نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے۔ پھر تھم ہوگا ابراہیم دکھی اسیرے
پیروں کے تلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بدصورت بجو کیچڑ میں اتھڑ ا

کھڑا ہے جس کو یاؤں سے پکڑ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ بیابراہیم علیہ السلام کے باب ہوں گے جن کی شکل تبدیل کردی جائے گی۔فرمایا قیامت کادن ایساہوگا یک وُم لا يَنُفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُونَ جَس دِن بَهِي نَفْع دِر كَامال اورند بين إلَّا مَن أتى الله بِقَلْبِ مسَلِيهم مروه مخص جوآ يا الله تعالى كے پاس قلب سليم كساتھ وه كامياب موگا۔ قلب سليم وه ب جوكفر، شرك، نفاق سے ياك ، وو أُزْلِفَ تِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قريب كردى جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے کہ جنتی وہاں قریب پہنچ جائیں گے وَ بُسرٌ ذَتِ الْجَحِیْهُ لِلْعُويْنَ اورظا ہر کردی جائے گی جہنم گراہوں کے لیے،سامنے نظر آرہی ہوگی۔ تفسیرابن کثیر میں ہے کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گنرگاروں کی طرف غضب ناک تیوروں سے دیکھے گی اور ایبا شور مجائے گی کہ دل اڑ جا کیں گے ، کلیج ہل جائیں گے ۔ تو گمراہوں کو دوزخ نظر آرہی ہوگی ۔اس میں سانپ اور بچھوبھی نظر آئیں گے اور بہت کچھنظرا سے گا اور وہ دیکھ کرڈریں گے وَقِیْلَ لَهُمُ اور کہا جائے گا ان مجرموں ے أَيُنَهُمَا كُنْتُمُ تَعَبُدُونَ مِنُ دُون اللَّهِ كَهال بين وه جن كى تم عبادت كرتے تصالله تعالیٰ سے نیچے نیچے۔وہ کہاں ہیں دکھاؤ! ﴿ لَى يَنْصُرُوْ نَكُمُ كَياوہ تمہارى مدركرتے ہيں اَوُ يَنْتَصِرُونَ بِإِوهِ انتقام لے سکتے ہیں۔ جب تمہارے ان باطل معبود وں کوسز اہوگی کیاوہ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو قوت والا آ دمی بدلہ لیتا ہے ۔ ابھی ان باطل معبودوں کی سزا شروع ہونے والی ہے اور تنہیں بھی سزا ہونے والی ہے کیا وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں یاتہاری مدد کرسکتے ہیں فَکُبُکِبُوْا فِیْهَا پس النے کر کے پھینک دیئے جائیں گےجہنم میں ہُمُ وَ الْغَاوُنَ وہ بھی اور دوسرے گمراہ بھی۔ ٹائگیں اوپر ہوں گ

اورسر نیجے ہول گے۔آنخضرت عللے سے یوجھا گیا حضرت! سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس رب نے یاؤں کے بل چلایا ہے سر کے بل بھی چلائے گا۔ پیملامت ہوگی کہان كے مغزاور كھويڑياں الٹی تھیں ۔ حق کسی طرف تھا اور بيكى اور طرف تھے۔ جس وقت دوزخ ع قريب پنجيس كتوفر شتة د كه ماركردوزخ مين پهينك دين ك و جُنُودُ إبْلِيسَ اَجْمَعُونَ اورابلیس کے سار لے شکروں کوبھی دوزخ میں پھینک دیاجائے گا قَالُوا کہیں ك و هُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ اوروه آپس ميں جھرر بول كے عبادت كرنے والے اورجن کی عبادت کی گئی ہے، گمراہ ہونے والے اور جنہوں نے گمراہ کیا تھا۔سورہ ابراہیم آيت تمبر ٣ مين ٢ فلا تَلُومُ ونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ " ليل جَصِ المت نهرواي آپ کو ملامت کرو۔" یہ شیطان اس وقت ہے گا جب جہنمی مل جل کر ابلیس کے یاس جائیں گے کہ دنیا میں ہمیں بڑے سبر باغ دکھا تا تھا آج کچھ کرنا! ہمیں تونے ذکیل کروادیا ب\_ابليس كوبُرا بهلاكبيس كَيْتُوابليس كِهِكَا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ مِنْ سُلُطُن "اور نہیں تھامیر اتمہارے اویرکوئی غلبہ، کوئی زور إلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبُتُمْ لِي مَّربيك میں نے تہیں دعوت دی تو تم نے میری بات قبول کرلی۔'' آج تم میرے بیچے پڑ گئے ہو مِن نِي كُولَى مَهمِين بِكُرُكر مُراه كياتها مَا أَنَا بِمُصُوخِكُمُ وَمَا أَنْتُمُ بِمُصُوخِيٌّ "نه میں تہمیں چھڑا سکتا ہوں اور نہتم مجھے چھڑا سکتے ہو۔''اسی طرح لوگوں نے جوجھوٹے معبود بنائے ہوئے تھان کے ساتھ بھی جھڑا کریں گے اور رب تعالی سے کہیں گے ربسا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَوَآءَ نَا "اے ہمارے دب ہم فے اطاعت كى اين سردارول كى اور اع برول كى ـ "بيه مارے ندہى پيشوااورساسى ليدريس فَاضَلُونَا السَّبيلا "انہول نِ بميں مُراه كرديا سيد هرات سے رَبَّنَا اتِهِمُ ضِعْفَيُنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ

لَعْنَا كَبِيرًا [احزاب: ١٨] اعمار عدب ان كود كناعذاب و عاوران يربرى لعنت كركه بينه موت توجم غلط راسة يرنه جلتے "وه كبيل كے جم نے تم يركوئى جركيا تھا؟ جم خود مراہ تھے ہاری بات مان کرتم بھی مراہ ہوئے تم نے ہاری بات کیوں مانی تھی؟ عموماً انسان کا مزاج ہے کہ چندآ دی مل کرکوئی کا م کریں اور اس میں کا میابی حاصل ہوجائے تو ہر آدمی اس کام کاسہرا اینے سر باندھتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے اور اگر وہ کام خراب ہو جائے تو دوسرے کے سرڈالتا ہے۔ یہی حال ہو گا دوز خیوں کا ایک دوسرے کے ذیمے لگائیں گے کہ تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوئے معبودانِ باطلہ عابدین کو کہیں گے کہ تم نے ہاری بات کیوں مانی تھی؟ اور وہ کہیں گے کہتم نے ہمیں کیوں گراہ کیا تھا؟ بیان کا جھگڑا وہاں دوزخ میں ہوگا۔ تَاللّٰهِ خدا ک قتم ہے إِنْ كُنَّا لَفِي ضَللٍ مُّبِينِ بِ شك تقيم البته كلى ممراى مين إذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِيْنَ جَس وقت بم تهبين برابركرت تق رب العالمين كے \_ہم اس كواله بچھتے تھے اور تنہيں بھی الدسجھتے تھے ۔ وہ بھی حاجت رواتم تھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا اورتم بھی مشکل کشا، وہ بھی دشگیرتم بھی دشگیر ،تمہیں ہم رب تعالی کی صفات میں شریک کرتے تھے یہ ہماری کھلی گراہی تھی وَمَا أَضَالَهُمْ إِلَّا الْمُجُومُونَ اورجمين بهي بهكايا ممرمجرمول نے فَسَمَا لَنَا مِنُ شَافِعِيُنَ يُنْ بِين بي ب ہارے یاس کوئی سفارشی جوخداہے ہمیں چھڑاسکے۔ کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہے اورا گر کوئی کرے گاتو تبول نہیں ہوگی۔

حضور على كا إوطالب كے ليے وعاكرنا:

 وَلَوْ كُوانُوا اُولِي قُولِنِي [سورة توبه] "نه نبي كون پنچتا ہاورندايمان والول كوكه استغفار كريں مشركول كے ليے اگر چقر بى رشة دار كول نه ہول - "حالانكه تاريخی طور پر فابت ہے كه دنيا ميں اتنام بربان چي شايد كى كونفيب نه ہو۔ آپ كے دادا كے انتقال كے بعدار تميں (۸۳) سال اس نے خود بحو كے بعدار تميں (۸۳) سال اس نے خود بحو كے مطابق بياليس (۲۴) سال اس نے خود بحو كے رہ كر آپ كان كے خلاف بات كرتا تو اس كے بيجھے پر جاتا تھا۔ تو بحر م كميں كے كه آج ہماراكوئي آپ كان كے خلاف بات كرتا تو اس كے بيجھے پر جاتا تھا۔ تو بحر م كميں كے كه آج ہماراكوئي سفارش نہيں ہے و كلا صدين في حمينهم اور نہ كوئي تا تھا۔ تو بحر م كميں كے كه آج ہماراكوئي سفارش نہيں ہے و كلا في مندي نوع حمينهم اور نہ كوئي تا تھا۔ تو بحر م كميں كے كہ اس كام آئے۔ بلك سورة زخرف آيت خمير الاك ميں ہے آ كل خيلاء يؤ مؤيله به بغض هذه تو بلا الله تقين نو دوست اس دن ایک دوسر ہے كہ در سے كہ مر مقين كی دوتی و ہاں بھی برقر ار د ہے گا۔ متعین كی سفارشی :

بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ یہ کہ ایک آدمی جو کہ مومن ہوگا اور گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا اس کے ساتھی جواس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے وہ رب تعالی کے ہاں اپیل کریں گے کہ فلاں فلاں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اکٹھے روزے رکھتے تھے۔ رب تعالی فرمائیں گے ان کے گناہ زیادہ ہیں اس لیے دوزخ میں بھیجا ہے سزا بھگت کرآجا ئیں گے تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے پروردگار! ہم دوستوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے تر دوزخ دوزخ نہیں کریں گے دوزخ دوزخ نہیں کریں گے کہ رب تعالی فرمائیں گے دوزخ میں چلے جاؤتہارے لیے دوزخ دوزخ نہیں کریں گے کہ رب تعالی فرمائیں گے دوزخ میں جلے جاؤتہارے لیے دوزخ دوزخ نہیں مرہے گئے ہوئی بہارے کے دوزخ دوزخ نہیں کے ایک کریں گے دوزخ دوزخ نہیں کے ایک کو ہاں سے نکال کر جنت میں سے آؤ۔ تو متعوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں سے فکلو اُن گھیوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فکلو اُن گھیوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فکلو اُن گھیوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فکلو اُن گھیوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فکلو اُن گھیوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فکلو اُن گھیوں کی دوتی وہاں بھی رہے گی۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کہیں گے فکلو اُن گھیں

لَنَا كُوَّةً لِي كَاشَ بِشُك مَارِ لِي الْيُحْوِنِيا كَالْمِرْفَ لُوسُّا مُو فَنَكُوُنَ مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ ليس موجا كين مم مومنوں ميں ہے۔ گروہاں واويلا كرنے كاكيامعنى ؟ آخرت ہے دنيا كی طرف كسى نے نہيں آنا۔ مولانارومي قرماتے ہيں .....

> - کارخود کن کاربرگانه کن درزمین دیگرال خانه کن

''اپنا کام کر بیگانہ کام نہ کر۔دوسروں کی زمین میں اپنامکان نہ بنا۔'' اپنا کام کرویہ جوتم مکان بناتے پھرتے ہووہ تو تہارے وارثوں کے ہیں۔رب تعالی فرماتے ہیں اِنَّ فِسی فَلِکَ لَایَةً ہے جو واقعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا فلاکک لایدة سے بیان فرمایا ہے لیکن وَمَا کیانَ اَکُنُورُهُم مُّسوُّ مِنِیْنَ اورنہیں ہے اکثریت ایمان لانے والی۔نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والی۔نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں پھر جومومن کہلاتے ہیں ان میں صحیح معنی میں مومن بہت تھوڑے ہیں۔وعوی اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْعَوْرُورُ الرَّحِیمُ علیہ السلام کا ور جیز ہے حقیقت اور چیز ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُو الْعَوْرُورُ الرَّحِیمُ علیہ السلام کا ور جی ہے عالب مہر بان ۔ یہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر سمجھایا ہے۔



## كُنَّابِتْ قَوْمُرْنُوْج

إِلْهُ رُسَلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُ مُ إَخُوهُمْ نُوحُ الْاتَتَقُونَ فَإِنَّى لَكُمْ رَسُولُ إَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُونَ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِمِنَ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي إِلَا عَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِينُ فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُونَ فَ قَالُوْآ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلُمِي بِمَا كَانُوْايِعُمْكُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُ مِ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِي لِمُّ مِنْ قَالُوا لَئِنْ مَا إِلَّا نَذِي لِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْكَالِدُ فَيُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَ لِهِ يَنُوْحُ لَتَكُوْنَى مِنَ الْمَرْجُوْمِينَ فَقَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي إِنَّ كُنَّانُون اللَّهِ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجُينَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْعُونِ ﴿ ثُمَّةً لِللَّهِ الْمُشْعُونِ ﴿ ثُمَّةً اَغْرَقْنَابِعَنُ الْبِلْقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهُ ۖ وَمَا كَانَ ٱلْنَوْهُمُ مُؤمنِين ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

کَذَبَتُ قَوْمُ نُوْحِ جَمِلًا یانوح علیه السلام کی قوم نے الْمُوسَلِینَ یَغیبروں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جس وقت کہاان کو اَخُوهُمْ نُوحِ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اکا تَتَقُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفر شرکم رہے اِنّی لَکُمْ بِشک علیہ السلام نے اکا تَتَقُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفر شرکم رہے اِنّی لَکُمْ بِشک میں تہارے لیے رَسُولٌ آمِیْنٌ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُوا اللّٰهَ پس ڈروتم میں تہارے وَمَا اَسْنَلُکُمُ اور میں نہیں اللّٰہ تعالیٰ ہے وَاطِیعُونِ اورتم میری اطاعت کرو وَمَا اَسْنَلُکُمُ اور میں نہیں

سوال كرتاتم سے عَلَيْهِ التّبليغ ير مِنْ أَجُوكسى معاوضے كا إِنْ أَجُو يَ نہيں ہے ميرااجر إلا عَلى رَبّ الْعلَمِينَ مُررب العالمين كذب فَاتَّقُوا اللَّهُ لِس وْرُوتُمُ اللهُ تَعَالَىٰ عِنْ وَأَطِينُ عُون اورميري اطاعت كرو قَالُوآ كَمِا انبول نِي أَنُوْمِنُ لَكَ كِيابِم آبِ يرايمان لا تَسِي وَاتَّبَعَكَ الْآرُ ذَلُونَ حالاتك پيروي كى الله الله المحتمى الوكول في قَالَ فرمايا نوح عليه السلام في وَمَا عِلْمِي اور مجھے کیاعلم ہے بسما کانوا یَعْمَلُونَ ان کاموں کاجووہ کرتے ہیں اِنْ حِسَابُهُمُ لَهِين إلى الله عَلَى وَبَيْ مَكْرِير عرب كوز ع لَوُ تَشْعُرُونَ كَاشَ كُمْ مَجْهُ و مَنَ أَنَا بِطَارِدِ اورَبْين بول مِين جُلْس سے نكالے والا الْمُؤْمِنِينَ مومنول كو إِنَّ أَنَا بَهِيل مول مِن إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ مَّرَوْرانِ والا كھول كر قَسالُوُا انہول نے كہا لَئِسنُ لَمُ ثَنْتَسِهِ البتداكر آب بازندا ك يسنُو مُ اعنوح عليه السلام لَتَكُونَنَّ مِنَ إِلْمَوْ جُومِينَ البته ضرور مول كَ سنگسار کیے ہوؤں میں سے قبال کہانوح علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُون بِشَك ميرى قوم نے مجھے جھٹلایا ہے فَافْتَ حُ بَیْنِی وَ بَيْنَهُمْ كِي فِصله كرمير إدان كدرميان فَتُحَاواضَ فيصله وَّنجني اور نجات دے مجھے وَمَنُ مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اوران كوجوميرے ساتھ ايمان والے بیں فَانْ جَیْنْ لُهُ لِس بم نے نجات دی ان کو و مَنْ مَعَهٔ اوران کوجواس كساته عظ في الْفُلُكِ الْمَشْحُون بَعرى مولَى كُثْتى مِن ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعربم

اس تے بل موی علیہ السلام، فرعون اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ موی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی تو حید پہنچائی گروہ صد پر اُتر آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کوغرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے تو حید کے مسئلے پر اپنے باپ ، قوم اور بادشاہ سے ٹکر لی اور مقابلہ کیا آخر دم تک حق بیان کرتے رہے بالآخر ہجرت کرکے شام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرزلز نے اور طوفان بھیج جس سے وہ قوم تباہ ہوگئی۔

سلے یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا

ينَقَوُم اغْبَدُو اللَّه مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] "الهميري قوم عيادت كرو اللدتعالى فاليس وفي تمبارے ليمعبوداس كسوات إنى لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ بِ المسيرة المسير المانت دار جو يجه مجهرب بتلاتا مانت وارد جو يحمد مجهر بتلاتا موان ميرى اطاعت كرو \_اصل مين أطِينُ عُوْنِي تَهَا مِيا متكلم كي تدخه فيفًا حذف كردي كي \_الله تعالیٰ کی گرفت ہے بچومیری اطاعت کرو۔ یہ بھی قوم کوخطاب ہے وَمَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنُ أَجُو اور میں نہیں سوال کرتاتم سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا میں تبلیغ کر کے تم ہے كُونُى نذرانه ،كُونَى چنده وصول كروں حاشا وكلّ ميں تمہيں بالكل مفت تبليغ كرتا ہوں إِنْ اَجُوىَ إِلاَّ عَلْى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ نَهِيل جِمِر الجَمَّراس رب كے ذمے جو يالنے والا ہے نارے جہانوں کا۔ پہلے بھی پیہ بات گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی کہ پیغمبروں نے اپنی قوموں کو تبلیغ سے پہلے کہد دیا تھا کہ ہم دنیوی فائدے اور مفاد کے لیے تبلیغ نہیں کرتے تمہاری خیرخواہی مقصود ہے۔ پیغمبروں نے تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیا ہاں ویسے کوئی يغمبرول كوتحفة تحائف ديتاتها توردنبيس كرت تصحكوني ابناديتايا بيكانه فاتتفوا اللهكس وروتم الله تعالی سے اس کی مخالفت نہ کرو و اَطِیہ عُدون اور میری اطاعت کرو لوگوں نے کیا جواب دیا قَالُوُ آ انہوں نے کہا اَنُوْمِنُ لَکَ کیا ہم آب برایمان لائیں آپ کی تصدیق كريس وَاتَّبَعَكَ الْلارُ ذَلُونَ اورآب كى بيروى كى بان لوگوس نے جوكمي بيں ، ذيال اور گھٹیا ہیں۔اَدُ ذَلُسوُنَ کی تشریح میں تفسیروں میں آتا ہے کہ کچھ بیچارے! بارتھے، کچھ تر کھان تھے، کچھ موچی اور دھونی تھے، کچھ جولا ہے تھے ادر ابتدا میں پنجمبروں کا ساتھ بھی ہمیشفریب لوگوں نے دیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ بھی نے حضرت دحیہ ابن خلیفہ کبی ہے کہ آپ ہے اس پر آپ بھی کی مہر لگی ہوئی تھی ۔ روم کے باس بھیجا۔ اس پر آپ بھی کی مہر لگی ہوئی تھی ۔ روم کے بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی لوگ عرب ہے آئے ہوئے ہیں؟ تو اسے بتلایا گیا کہ ہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کوطلب کیا اتفاق سے ان میں ابوسفیان بھی تھے جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا اَبْکُمُ اَفُورَ بُ نَسَبُنا بِھلاَ الرُّ جُلِ دُمِی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا اَبْکُمُ اَفُورَ بُ نَسَبُنا بِھلاَ الرُّ جُلِ دُمِی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں اعتباراس کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں برادری کے اعتبار سے اس کا چیا بھی لگتا ہوں اور میری لڑی ام حبیبہ تھی اس کے نکاح میں برادری کے اعتبار سے اس کا چیا بھی لگتا ہوں اور میری لڑی ام حبیبہ تھی اس کے نکاح میں کہا کہ میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاتی فرض کے میں نے اس سے بھی سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تمہار ااخلاق فرض ہوگا کہ جھے بتلانا کہ اس نے بیا بات غلط کی ہے۔

ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ:

☆ ہرقل نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب اور خاندان کیا ہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ بڑے او نچے خاندان اورنسب کا ہے۔

ﷺ پھر ہرقل روم نے سوال کیا کہ اس کے آباؤا جداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟

۲ ابوسفیان نے کہانہیں گزرا۔

الم دعوی نبوت سے پہلے اس نے تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہو کسی بات میں ،کسی معاطے میں؟

🖈 کہانہیں بھی جھوٹ نہیں بولا۔

المحابولاية بتلاؤ كهاس كے ساتھى اميرلوگ زيادہ بيں ياغريب لوگ زيادہ بيں؟

☆ كہنے لگاغريب لوگ زيادہ ہيں۔

المان کے اس نے تہارے ساتھ لڑائی بھی کی ہے؟

♦ كيخلگابال!

المع متيجه كيانكلا؟

المراكبه كوري وه عالب آجاتے ہيں بھی ہم غالب آجاتے ہيں۔

المن بھراس نے سوال کیا کہ اس پر جوایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ او تفیان نے کہانہیں!

ج بھر بادشاہ نے کہا کہ اس کے ساتھی گھتے ہیں یا بوصتے ہیں؟

﴿ ابوسفیان نے کہاروز بروز بروضے جاتے ہیں۔

المردة ومتهمين كياكهتا ہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ کہتا ہے صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، نمازیں پر معو، روز ہے رکھو، نیکی کرو، سیج بولو، نگاہ اور دل کو یاک رکھو۔

ہرقل روم نے کہا کہ اب خط کھولو۔ خط پڑھ کراس نے کہا کہ یقین جانو وہ رب تعالیٰ کاسچا پیغیبر ہے۔ پیغیبر توم کااعلیٰ فرد ہوتا ہے تا کہ لوگ بینہ کہیم کمی کی اتباع کیوں کریں۔ پیغیبر کے ساتھ ہمیشہ کمز وراور غریب ہوتے ہیں اور ہڑھتے جاتے ہیں اور بیہ اور بیا تیں جوتو نے ہیں اور بیہ واقعی پیغیبروں کی ہیں اگر یہ باتیں بچی ہیں تو پھر میرا فیصلہ بن لو۔ یہ جومیر کے بتلائی ہیں واقعی پیغیبروں کی ہیں اگر یہ باتیں بچی ہیں تو پھر میرا فیصلہ بن لو۔ یہ جومیر کے قدموں والی جگہ ہے اس کا وہ ما لک ہو کر رہے گا اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں لکے میں اس کے پاس پہنچ جاؤں افتدار، کو میں کئی قدمین کری، اقتدار،

امارت بُری چیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آخر جس وفت اس نے سمجھا کہ میری بادشاہی ہاتھ سے جائے گی تواہی عیبائیوں کواس نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے ویسے ہادشاہی ہاتھ سے چلی جائے گی تواہی عیبائیوں کواس نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے ویسے ہی کہی تھیں۔

تو پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں ای واسطے آنخضرت الله عَرْمَايَا بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ غَرْيَبًا فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ "اسلام كابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور رہے گا بھی غریبوں میں ،فر مایا میری طرف سے غریبوں کو مبارک بادہو۔''امیرلوٹے کی طرح گھومتے ہیں ان کودین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ صرف اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور غریب دین کے لیے جان تک قربان کردیتا ہے۔توانہوں نے کہا کہم آپ برایمان لائیں جبکہ آپ کی پیروی تمی رذیل لوگوں نے ک ے؟ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا و مَما عِلْمِی اور مجھے کیا معلوم ہے بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِيلُوك كِيامُل كرتے ہيں۔ ويكھو! تقريباً پچاس سال سے زياده عرصه بجھے یہاں ہوگیا ہے سوائے چند حضرات کے کہ جن کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ وہ ملازم تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں یا فلاں فلاں ساتھی کاشت کارٹی کرتے ہیں ،ان چند کے علاوہ جو ساتھی درس سنتے ہیں یا جعد میں آتے ہیں مجھے کسی کے پیشے کاعلم نہیں ہے کہوہ کیا کرتے ہیں اور بھی یو چھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔تو اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فر مایا کہ مجھے کیا معلوم یہ کیا کرتے ہیں میراان کے پیٹول کے ساتھ کیاتعلق ہے میراتو کام ہےان کورب تعالی کا پیغام سنانا اور سمجهانا إنْ حِسَابُهُ مُ إلَّا عَلْنِي زَبِّي نهيس ہان کا حماب مگر میرے رب کے ذمے۔ پیجا نز کام کرتے ہیں یہ نا جا ئزوہ حساب ان کا رب کے ساتھ ہے ميرے ياس آكرانهوں نے حق كو قبول كيا ہے أو تشعُولُونَ كاش كيم مجھو۔

تفییر وں میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے مشورہ کر کے نوح علیہ السلام کو کہا ہم ان کمیوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو یہاں سے اٹھا ئیں تو پھر ہم آپ کی بات سیں گے ۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بڑے لوگ غریب کے ساتھ بیٹھنا پہند نہیں کرتے ۔

چنانچ چنددنوں کی بات ہے کہ ایک فوجی کرئل نے کہا ہم نے آپ کی وعوت کرنی ہے۔ میں نے معذرت کی کہ میں مصروف آ دمی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے اہل خانہ کی خواہش ہے کہ آپ ضرور ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں آپ کوگاڑی پر لے جاؤں گااور واپس پہنچا جاؤں گا۔ خیروہ ڈرائیور کے ساتھ خود آیا ہم ان کے گھر پہنچ۔ چھوٹے چھوٹے بچ دم کرانے کے لیے لائے ،عورتوں نے مسائل پوچھ، جائے کے وقت ڈرائیور باہر بیضار ہا میں نے کہا کہ اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ جائے ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! وہ ڈرائیور ہا سی کھرائے وہ کہا حضرت! وہ ڈرائیور ہا سی کوجرائے نہیں ہے کہ اپنے افسر کے ساتھ بیٹھ کر جائے ہے اور افسر میں بھی ایشار کا مادہ نہیں ہے کہ اس کو کہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جائے پی لو۔ تو وہ ذہمن آج بھی موجود ہے۔

توان کی قوم کے بروں نے کہا کہ ان کو مجلس سے نکال ویں تو ہم بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا و مَمآ اَنَا بِطَادِ فِر الْمُوْمِنِيْنَ اور نہيں ہوں میں مجلس سے نکالنے والا مومنوں کو میں ان کو مجلس سے کیوں نکالوں؟ اِنْ اَنَسا اِللَّا نَسْذِیْتٌ مَّبِیْنٌ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھول کر میں تمہیں رب تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی شرک کو نہ چھوڑا دنیا میں بھی عذاب آئے گا ، قبر برز ن میں بھی اور قیامت والے دن بھی اور دوز خ میں بھی قالو اس کینے گئے گئے تنتی یہ نو خ البت اگر

آپ بازندآئے اے نوح علیہ السلام تویا در کھنا کَسَکُونَتَ مِنَ الْمَرُجُومِیُنَ البته ضرور ہوں گے آپ سنگسار کیے ہوؤں میں سے۔رجم کامعنی ہے پھر مار مارکر ہلاک کر دینا تم ہوتے کون ہو ہمارے کلیجے جلانے والے ہم تمہیں پھروں کے ساتھ رہم کردیں گے قبال فرمایانوح علیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب اِنَّ قَوْمِی کَذَّبُون بِشُک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ بات تم بہت دفعہ س کھے ہونوح علیہ السلام نے کوئی ایک دن ، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال تبلیخ نہیں کی بلکہ ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی ہے۔اوران نوسو کیجیاس سالوں میں کئی پیدا ہوئے اور کئی مرے مگرا پنی ضدنہیں جھوڑی ،شرک سے بازنہیں آئے گرتھوڑے ہے آ دمی۔اسی اوربعض تفسیروں میں چوراس کاعدد آتا ہے۔بہرحال سو ک تعداد یوری نہیں تھی۔ پھر جب رب تعالی نے بتلا دیا کہ کُن پُٹو مِنَ مِنُ قُومِکَ اِلَّا مَنْ قَدُ امَنَ ٢ ہود:٦٣ ]''اےنوح علیہالسلام! آپ کی قوم میں سے جوایمان لا چکے ہیں لا یکے بیں اور کسی نے ایمان نہیں لانا۔ 'تو پھرنوح علیہ السلام نے دعاکی فافتے بینی و بَيْنَهُم فَتُحالِس فيصل فرمادي مير اوران كدرميان واضح فيصله ومُنتجنى وَمَنُ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اورنجات عطافر ما مجھے اوران کوجومیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ اورسورة نوح ميس ب رَب لا تَلدُ عَلَى الْارْضِ مِنَ الْسكفورِيْنَ دَيَّارًا "اب میرے رب زمین برنسی کا فرکو بسنے والا ندر ہے دے۔ 'جب انہوں نے ایمان نہیں لا نا تو بھران کونہ جھوڑ تباہ کر و ہے۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں فَانْ جَنْ اللہ کی بہم نے نوح علیہ السلام كونجات دى وَ هَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون اوران كوجوان كساته تص بھری ہوئی کشتی میں ۔سورہ ہود میں بیروا قعہ کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔وہاں بی بھی ہے كه جب طوفان آیا تؤنوح علیه السلام نے اسپنے كافر بیٹے سے فرمایا یا بسننگ ار كب مَعَنَا

الشعرآء

rrr

اں میرے بیارے بیٹے!اور پنجانی میں اس کا ترجمہ ہےا ہے مری پتری!میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔''کلمہ یوٹھ کرنج جاؤ گے۔اس نے بوے غرور سے اور تکبرانہ انداز میں کہا سَاوِى إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ "ميل بناه كرول كاس بهار كى طرف مين بهار ك چوتى يرچر صباوَ ل كايانى ميراكيا بكار عكا- 'فرمايا لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمُو اللّهِ اِلاً مَنْ رَحِمَ '' بينے انہيں ہے كوئى بيانے والا آج كے دن اللہ كے تھم سے مگروہ جس ير رحم کیا اس اللہ تعالیٰ نے '' چنا نچے سب کے سب تباہ ہو گئے ۔نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھيوں كوالله تعالى في خات دى أَمَّ اَغُرَفُنَا بَعْدُ الْبِنْقِينَ بَهر بم في عَرق كرديا اس کے بعددوسروں کو۔ باقی جتنے بیچے تھےان سب کوطوفان نوح میں تباہ کردیا اِنَّ فِسسیٰ ذلِک کایة بے شک اس میں البته نشانی ہے رب تعالی کی قدرت کی۔ نافر مانوں کے کیے عبرت ہے بعد والے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ پہلے بھی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے بغيبرول كوجفٹلا يا جس كانتيجه بيهوا كهوه نتاه وبرباد موئة تم بھي اگر حجٹلانے سے بازنه آئے توتمہاراحشر بھی دیساہی ہوگا و مساحان اکشر کھے موفومنین اور بیس ہیں اکثران کے ایمان لانے والے۔ آج بھی اکثرنیت کافروں کی ہے۔ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ دنیا كى آبادى اس وقت يا ي ارب سے زيادہ ہان ميں سے ايك ارب كے قريب كلمه یر صنے والے ہیں جومسلمان کہلاتے ہیں مسلمانوں کے تمام فرقے ملا کرجن ہیں دس کروڑتو الشيعددافضى بين اور بهائى، بالى ، ذكرى ، عالى تتم ك مشرك اور منكرين حديث الك بين بيه سب الماكراكيارب كقريب بي عام لوكون كنز ديك كلمديد صن والاسلمان بوتا ہے حالا تکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ یا در کھنا! کلمہ یر حنا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعداس کے مجموقا صفی میں اور وہ تقاضے پورے نہ ہوئے تو مسلمان ہیں ہیں۔ بے

شکاب آپ وسلمان کہتے پھریں۔ یادر کھنا! ندبا بی مسلمان ہیں نہ بہائی مسلمان ہیں نہ اور ندخالی مسلمان ہیں نہ قادیا فی اور ندخالی مشرک مسلمان ہیں نہ مظرین حدیث مسلمان ہیں۔ مظرین حدیث مسلمان ہیں۔ مسلمان بین مسلمان ہیں۔ مسلمان بین مسلمان ہیں۔ مسلمان بین مسلمان ہیں۔ مسلمان بین مسلم



# كَانَبْتُ عَادُ

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ هُوْدًا آلِا تَتَعَوْنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ لِللَّهُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ وإنَّى لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ شَخَاتَّقُواالله وَ أَطِيعُونِ شَوَمَا النَّكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِّ اِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٱبْنُنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ اللَّهُ تَعْبَيُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعُلَّكُمْ تَخَذُكُ وَنَ هُو إِذَا بطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّقَوُ اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِيْ أَمَّلُ كُثْرِيمَا تَعُلُمُوْنَ ﴿ إِمَا لَكُنْ مِانْغَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنْتِ وَعُيُونِ ١٠٠ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيْمِ وَالْوَاسُوآةِ عَلَنَا أَوْعَظْتَ آمُرِكُمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِيْنَ ﴿ إِنَّ هُذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ هُوَمَا نَحْنُ مِمُعَنَّ بِينَ هَ فَكَنَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنْهُ مُرِّاتٍ فِي ذلك لاية وماكان ٱلْتُرهُمْ مُعْفُومِنِين وإن رَبُّك لَهُوالْعَزِيْدُ الرِّحِيْمُ فَي

کُذَّبَتُ عَادُ وِالْمُوسَلِيْنَ جَمَّلا يَاعَادَوْمَ نِيَاللَّهُ وَالْمُوسُولُونَ وَ إِذْ قَالَ لَكُمُ مِنْ الله عَلَيْهِ النامِ فِي الله عَلَيْهِ النامِ فَي الله عَلَيْهِ النامِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الراطاعة كروميرى وَمَا السُئلُكُمُ عَلَيْهِ الريمِنْ المائة كروميرى وَمَا السُئلُكُمُ عَلَيْهِ الريمِنْ المائة الكرتامُ والطيعُونِ الراطاعة كروميرى وَمَا السُئلُكُمُ عَلَيْهِ الريمِنْ المائة الكرتامَ

ے اس تبلیغ پر مِنْ اَجُو کُونَی معاوضہ اِنْ اَجُو یَ نہیں ہے میرااجر اِلَّا عَـلْـی رَبّ الْعَلْمِيْنَ كَررب العالمين كوزے أَتَبُنُونَ كياتم بناتے ہو بِكُلّ دِيْع براوتجي جُكه ير ايَةً نَتَانَى تَعْبَثُونَ كَفِيكَ هُو وَتَشْخِذُونَ مَصَانِعَ اور بناتَ هُو كارى كريال لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ شَايدِكُمْ نِي مِيشدِر مِنَابِ وَإِذَا بَطَشْتُمُ اور جبتم كمرت ہو بَطَشْتُهُ جَبَّادِيْنَ كَمِرْتِ ہُوتم جراور قهر كرتے ہوئے فَاتَّقُوا الله يس وروتم الله تعالى عن و أطِيعُون اورميرى اطاعت كرو و اتَّقُوا الَّذِي اورڈروتم اس ذات سے اَمَدَّ کُمُ جس نے تمہاری امدادی ہے سما تعلمون اس چیز کے ساتھ جوتم جانتے ہو اَمَدَّکُمُ جس نے تہاری امدادی ہے بانعام مال مولیثی کے ساتھ و بَنِیْنَ اور بیٹول کے ساتھ وَجَنْتِ اور باغات کے ساتھ وَّعُيُون اورچشمول كے ساتھ إِنِّى آخَاف عَلَيْكُمْ بِشُك مِين خوف كرتا مول تم پر عَذَابَ يَوْم عَظِيْم برُ عدن كعذاب كا قَالُوُ الن لوگول نے كہا سَوَآةٌ عَلَيْنَآ بَرابر ٢ مَم يرِ أَوَعَظُتَ آيا آپِ وعظ كري آمُ لَهُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ مِا آپ نه ہول وعظ كرنے والول ميں سے إِنْ هلْدَ آنہيں ہے يہ إلاَّ خُلُقُ الْآوَّلِيْنَ كَرَعادت بِهِ لُولُول كَي وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِيْنَ اورَّبِينَ مم السي كهرزاديئ جائين فَكَذَّبُوهُ لِي حَمِيلا مِانهون نِي ان كو فَاهْلَكُنْهُمْ لِي مِم نے ان کو ہلاک کیا اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَا يَةً بِشُكُ اس مِين نشانی ہے وَ مَا كَانَ اَكُفَوهُم مُ مُوفِينِينَ اور نهيس بين ان مين اكثر ايمان لان والى وَإِنَّ رَبُّكَ

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اوربِ شك آب كارب البنة وبى بعالب، مهر إن-اس سے سیلے موی علید السلام ، ابراہیم علید السلام اور نوح علید السلام احداد کی قومول کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہودعلیہ السلام کی قوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالی فر ملتے ہیں كَنْدَبَتْ عَادُ نِالْمُمُرُمَسَلِيْنَ جَعِلْاياعادتوم في الله كرسولول كوريه عادقوم ارم كالسل سے تھی ۔عادبن ارم بن سام بن نوح ۔عاد حضرت نوح علیہ السلام کایٹر ہوتا تھا۔ **کے عاد سے** آ کے اتی نسل جلی کہ متعل خاندان بن گیا۔ بڑے بڑے بلندقد والے تھے۔ مورہ الجر تيسوي بارے ميں الله تعالى فرمايا ب اليسى لَمْ يُخْلَقْ مِعْلَهَا فِي الْهَا وَمِاد كنہيں پيداكيا ان كمثل شہروں ميں۔ "اس قوم كے علاقے كمتعلق تاريخ والے بتاتے ہیں کہا یک طرف نجران دوسری طرف عمان تیسری طرف مغربی یمن اور چوتھی طرف حَصْرَ مُوت ہے۔اس کے درمیان ان کاعلاقہ تھا آج کل کے جغرافیہ میں رابع خالی دہما مجمی کہتے ہیں ،ریتل علاقہ ہے۔اس قوم کی طرف الله تعالی نے ہودعلیہ السلام کومبعوث فر مایا۔ آیک پیغمبر کو جھٹلاناسب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے۔ کیونکہ تمام تغیمروں کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذ قَـسالَ لَهُمهُ أَخُوهُ لَهُ مُودٌ جب كہاان كوان كے بھائى ہودعليه السلام نے۔ بھائى اس ليے فرمايا كه وہ قوم كاك فرد تص فرمايا أكا تَسْفُونَ كياتم بحة نهيس موكفرشرك سے إيسى لكم دَسُولٌ أَمِيْنٌ بِحُرك مِن تهارے ليالله تعالى كارسول مون امانت دار جو جهاور جتنامیرارب مجھے بتلاتا ہے میں اتنائ حمہیں بتلادیتا ہوں اپنی طرف سے کی بیشی نہیں کرتا فَاتَّقُو االلَّهَ يَسِ الله تعالى ي خرداور و أطِيعُون اورميري اطاعت كرواس كے بعد مود عليه السلام نے وہی بات فر مائی جوسارے پیغبر کہتے آئے ہیں وَ مَنَ ٱلسُنَسُلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ

آئی اور میں بیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پرکوئی معاوضہ اور بدلد اِنْ آئیسوی اِلا عللی وَ بِ الْمعالی سے میرااج مردب العالمین کو سے تمہارے سے صرف بی مطالبہ ہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کوتنایم کرو۔ اس قوم میں ظلم وستم ، کفروشرک کے علاوہ اسراف کی بیاری عام تمی ۔ مودعلیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَبُنُونَ بِحُلِّ دِیْعِ اَبَةً تَعْبَقُونَ کی بیاری عام تمی ۔ مودعلیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَبُنُونَ بِحُلِّ دِیْعِ اَبَةً تَعْبَقُونَ کی بیاری عام تمی و مقابع اور بناتے ہوتم کارئ کریاں۔ تم عالی شان عمارات بنا کراوراس میں نقش و نگار کرے فضول فرچی کرد ہے کارئ کریاں۔ تم عالی شان عمارات بنا کراوراس میں نقش و نگار کرے فضول فرچی کرد ہے ہو کا مَدْکُ مُن تَعْبُدُونَ کُویا کہ تم نے بہاں ہمیشہ رہنا ہے۔

تغیر مظہری میں آنحضرت کے اور ان نقل کیا گیا ہے۔ کہ جب اللہ تعالی کی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دولت کو مٹی اور گارے میں لگا دیتا ہے۔ آنحضرت کی کا یہ بھی فرمان ہے کہ محل بناء و بَالْ عَلی صَاحِبِهِ إِلَّا مَالَا إِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا اِللهِ مَالاً اللهِ مَالاً اللهُ مَالاً اللهِ مَالاً اللهُ مَالاً اللهِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِمُ اللهِ مَالِمُ مَالْمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالْمُ مَالِمُ مَالِمُولِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِمُ مَالِم

تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہتم ہراو نچی جگہ پرنشانی بناتے ہو کھیلنے کے لیے اور کاری گریاں بناتے ہو کھیلنے کے لیے اور کاری گریاں بناتے ہو کویا کہتم نے ہمیشہ رہنا ہے وَإِذَا بَطَشَتُمُ مِطَشْتُمُ جَبَّادِیُنَ اور

جبتم پکڑتے ہورشمن کوتو بکڑتے ہوبڑا جراور قبر کرتے ہوئے۔ بڑاظلم وستم ڈھاتے ہو۔ عا دقوم کے لوگ اینے اردگرد کے لوگوں پر برداظلم کرتے تھے۔ یہ بردی طاقتور قوم تھی ۔ دوسرى قومون كوللكارتے تھے اور نعرے مارتے تھے مَنْ أَ شَدُ مِنَّا قُوَّةً "جم سے زیادہ طاقتورکون ہے۔' میرایسے طاقتور تھے کہ سی آ دمی کی کھویڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو اس کا بالکل بهيجا نكال دية تتحاليه مضبوط ہاتھ ڈالتے تھے كه آ دى كى پبلياں تو ژ ڈالتے تھے۔فر مايا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون لِيلِمَ الله تعالى سے ورواور ميرى اطاعت كرو-ان كامول سے بإزآ جاؤيين جوٹھيکٹھيک احکام تنہيں بہنجار ہا ہوں ان کوشليم کرواوران برعمل کروميں اللہ تعالى كالمانت داررسول مول وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اوروُروتم الله تعالى کی ذات ہے جس نے تمہاری امداد کی ہےان چیزوں کے ساتھ جوتم جانتے ہو۔ تمہیں کتنے بڑے بڑے وجودعطا فرمائئے بدنی طور پر تنہیں کتنی قوت عطا فرمائی اوراس وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والی کتنی معتیں ہیں اَمَدُ کُم بانْعَام الداددی تمہیں مال اور مولیق کے ساتھ۔مویشیوں کا ذکراللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر ۲۴۴ میں فر مایا۔ بھیٹروں میں سے ز مادہ ، بکر بول میں سے ز مادہ ، اونوں میں سے ز مادہ ، گائے بھینس میں سے ز مادہ ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ میتے ہو، بعضول سے بار برداری کا کام لیتے ہو، بعضے جانور سواری کے لیے پیدافر مائے و بسنیٹ اورامداددی تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ بیٹے بیٹیاں سب اللّٰد تعالیٰ کی نعمت ہیں ۔گمر بیٹوں کا ذکراس لیے فر مایا کہ بیانسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں مشقت کے سارے کام بیٹے کرتے ہیں مال جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی ہے چلتی ہے۔ بیٹیاں فطر تأیر دہ نشین ہوتی ہیں ان ے بھاری کا مہیں لیے جاسکتے اس کیے بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے وَجَنْتِ وَعُینُون اور

باغوں اورچشموں کے ساتھ امداد دی۔ اللہ تعالیٰ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبیا شی کا نظام قائم کیا ہے جس سے تمہارے باغات اور کھیتیاں پیدا ہوئیں اور تمہاری خوراک اور مچل پیدا ہوئے۔ بیاللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں جن کاشکرادا کرناضروری ہے اورتم شکری بچائے الٹا ناشکری کرتے ہو۔اس کےساتھ مخلوق کوشریک تھہراتے ہواوراس کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جاخر چ کرتے ہواور اسراف کرتے ہو۔ فرمایا اِنّی آخاف عَلَیْکُمُ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم بِ شِك مِين خوف كرتا مول تم يربر عدن كعذاب كاكتم يرالله تعالیٰ کی طرف ہے گرفت آئے اورتم تباہ وہر باد ہوجا وُلہٰذاتم اب بھی سنجل جا وُاللّٰد تعالیٰ سے ڈروادرمیری اطاعت کرو۔ ہودعلیہ السلام کے اس وعظ ونفیحت کے جواب میں قوم نِيهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّوَآءُ عَلَيْنَا ٓ اَوَعَظُتَ اَمُ لَمُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِينَ كَهَے كُے كہ ہارے لیے برابر ہے آپ ہمیں وعظ کریں یا نہ ہوں وعظ نصیحت کرنے والوں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہا ہے ہودعلیہ السلام آپ جومرضی کہتے رہیں تمہارے وعظ ونفیحت کا ہم پر کیجھا ٹرنہیں ہوتا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیارنہیں ہیں۔اورسورہ ہودآیت نمبر ٣٥ مي إلى الله و چیز لے کرنبیں آئے۔ 'لہذا جمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو آپ کے متعلق یہ تجهة بيلك إنْ نَقُولُ إلَّا اعْتَراكَ بَعُضُ الِهَتِنَا بِسَوْءِ [آيت ٢٥] " بَم كَهُمْ بيل کہ جہار ہے بعض معبود وں نے تنہیں برائی پہنچائی ہے۔'' تمہارا د ماغ ٹھیک تہیں رہا نعوذ بالله تعالى يتم بهكى بهكى باتيس كرتے مو إن هلذ آ إلا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ نهيس بي يَر يهل لوگوں کی عادت ہے جوتم پیش کررہے ہو۔ پہلے بھی لوگ اس طرح ڈرایا کرتے بتھے جس طرحتم ہمیں عذاب ہے ڈرار ہے ہو۔اور پیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو کچھآج ہم

كررے ہيں يبي كھ ہمارے برانے آباؤ اجداد بھي كيا كرتے ہے مرتم ہميں ان كراستے ے ہٹانا جاہتے ہوللبذا ہم تمہاری بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری دھمکی ے ڈرتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ اور ہیں ہم کہمیں سرادی جائے گی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فکڈ بُوْهُ پس انہوں نے جھٹلا دیا ہو دعلیہ السلام کو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے باقی کسی نے سلیم بیس کیا جس کا نتیجہ بین کالا فاھلٹ کے لھم بی ہم نے ان کو بااک کر ویا ۔ ان ۔ ماقول میں ریت کے ملے تھے جن علاقول میں بیار سے تھے۔ انڈ تعالیٰ نے ان بوسزادی کے بیش م کی فیٹل علاقہ تھانہری علاقوں میں بھی بایشن نہ وہ توان پر مجی اثر ہوتا ہے اور جوعلاقے ہول ہی بارانی ان کا تو مُراحال ہوجا تاہے۔ بارتیں نہونے كانتيجه بيه واكه چشم ختك مو كئي ، كنوئيس ختم مو كئي ، كهيت تباه مو كئي ، درخت ختك مو كئي ، یانی کی قلت کی وجہ سے حضرت مودعلیدالسلام نے فرمایاتم مجھ پرایمان لے آؤاللہ تعالی تمہارےاویرلگا تار بارشیں برسائے گا حالات تمہارے ٹھیک ہوجا کیں گے۔ کہنے لگے اگر آپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہےتو پھر ہمیں یانی کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مختلف طریقوں سے اپنا بنا ناحاہتے ہیں ہم آپ کی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورة الاحقاف آيت نمبر٢٢ مي كين كَلُ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ " پس آب لے آئیں وہ چیز جس ہے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اگر ہیں آپ پچوں میں سے فَلَمَّا دَاَوُهُ عادضًا مُسْتَقُبلَ اَوُدِيَتِهمْ لِي جبِ دِيكِما انهول نے اس عذاب كوباول ك شكل مين جوان كى واديول كے سامنے سے آرہاتھا قدائو ا كہنے لگے هندا عدارض مُمُطِرُنا يَا بِالْ يَعْدِيمُ بِإِنْ بِرَسَاعَ كَاءُ 'اور جارے حالات تُعيك بوجائيں كے۔ وه بادل كانكرًا أس، تت ن عرول كقريب يهنياتواس عة وازآئي دمادًا دمادًا

كَالْمَهُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا ترمْ فَي شريف كى روايت بي "ان كورا كاورخاك كرك ركادب ممى ايك كوجى زنده نبيل جيوزنا- "كيكن انبول في است بجي كوكى سبق حاصل نه كياده باول جب ان محقريب آيا تو عشد تعالى كى طرف معال من الكامتندو تيز موانكى كداس نے ان کو اٹھا اٹھا کرز میں بروے ماراحالاتکہ ان کے بوے لیے لیے قد تھے اور برے طاقتورت مَنْ لَشَدُ مِنَا فَوْةً كَنْ رَسَار تَعْلَى مَنْ لَشَدُ مِنَا فَوْةً كَنْ رَسَار تَعْلَى مَ مَنْ لَا نے اشا افغا کر کسی کوایک میل دور پیمنا کسی کودومیل مدور پینا - لاشیں اس طرح پری تھیں كَ لَنْهُمْ أَصْحَمَازُ نَعْمُلِ مُنْفَعِدِ [القرجه]" عِيما كدده عن إلى اكمرى بولى مجودول ے۔ 'ایک مخف بھی زعرہ نہ بیا۔ ان برسات را تیں اور آغددن مسلسل ہوا چلتی رہی۔اللہ تعالى فرمايا فَهَلْ تَرِي لَهُمْ مِنْ مِدَ الْحَاقِدِ [الحاقد: ٨]" احتاطبتم ان مي سيكي ایک فرد کوبھی زندہ دیکھتے ہو کوئی ہاتی بھاہے۔'' ہود علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں كعلاوه باتى سب تاه مو كئے فرمايا إنّ فيني ذلك لا يَة بيشك اس واقعه من نشاني ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ شرکوں کا ہمنگروں کا بالآخریبی انجام ہوتا ہے۔ ليكن وَمَا كَانَ آكُورُهُمُ مُولِمِنِينَ اورنبيس بين ان من اكثر ايمان لان والله والله - تاريخ شابد ہے کہ ہر دور میں کثرت نافر مانوں کی رہی ہے اور اہل ایمان ہمیشہ قلت میں ہی رہے بير فرمايا وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِينَ وُ الرَّحِينَمُ اور بِ ثَكَ آبِ كايرورد كارالبته وبى غالب ہے مہربان۔

كُنَّ بِنُ ثُمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صِلِحُ اَلاتَتَقُونَ فَإِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ فَأَتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ فَو مَا الْنَالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجِرِ إِنْ آجِرِي الْاعَلَى رَبِ الْعَلِمَيْنَ ﴿ مَا الْعَلَمُينَ ﴿ ٱڽڗٛڒؙۏن في ماههنا آمِنين ﴿فِي جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿وَيَ مَاهُ هُنَا آمِنِينَ ﴿ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ وَنَغُلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ وَتَغِنُونَ مِنَ الْجِيَالِ يُوْتَّا فِرِهِنَ ﴿ وَنَخِنُونَا فِرِهِنَ فَاتَّقُواللهُ وَأَطِيغُونُ هُولَا تُطِيغُوا أَمْرَ الْمُنْبِرِفِينَ هُالْأَنْنِيَ يُفْسِدُون فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ فَالْوَالِيَا أَنْتَ مِنَ المُسْتَعِرِينَ عَمَّ انْتَ إِلَاشِكُرُ مِيثُلْنَا فَأَنِي بِإِيدٍ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يُومِ مِعْمُعُلُومِ ۗ وَلَا تَهُمُّوهُ إِسُوْءٍ فَيَأْخُنُ كُمْ عَنَ ابْ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَعُوْانْدِمِيْنَ ®فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَ مَاكَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُعْتُمِ فِي مِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِنْهُ ﴿ اللَّهُ الْمُوالْعَزِيْزُ الرَّحِنْهُ ﴿ الْمُ

مِنُ أَجُو السي معاوض كا إن أجُوى تهين عميرااجر إلا عَلى رَبّ الْعلَمِيْنَ مَررب العالمين كذب أَتْتُوكُونَ كياتم حِهور وي جاوًك فِي مَا هَهُنَآ يَهِالَ المِنِينَ المن مِن فِي جَنَّتٍ بِاغُولَ مِن وَّ عُيُون اور چشمول میں وَّزُرُو ع اور کھیتوں میں وَ نَخُل اور کھوروں میں طَلَعُهَا هَضِيمٌ جن كے خوشے نہايت بى ملائم بيں و تَنْحِتُونَ مِنَ الْجبَال اور تراشتے ہوتم يهارُول مِن بُيُوتًا كُم فَرْهِينَ تَكَلف عنه فَاتَّقُوا اللَّهَ بِس دُروتُم اللهُ تَعَالَىٰ سے وَ اَطِیْعُون اوراطاعت کرومیری وَ لَا تُسطِیْعُوْ آ اورنداطاعت کرو اَحْرَ الْمُسُوفِيْنَ اسراف كرنے والول كے علم كى اللَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ جوفسادكرت بِين فِي الْأَرْض زمين مِين وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح بَمِين كرتے قَالُو آكما انہوں نے اِنْمَآ پختہ بات ہے اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّدِيْنَ آيسحرزده لوگول ميں ے بیں مَا اَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا نہیں بین آ یگرانان مارے جیے فاتِ بالية بس لا تين كوئى نشانى إنْ مُحنت مِنَ الْصَّدِقِيْنَ الربيس آب يجول مين ے قَالَ فرمایاصا نُح علیه السلام نے هذہ نَاقَةٌ بِهِ أَنْتَىٰ ہِ لَهَا شِرْبٌ اس کے لیے یانی پینے کی باری ہے وَّلَکُمُ شِرُبُ یَـوُم مَّعُلُوم اور تمہارے لیے بھی يانى ينينى بارى بارى بايك دن مقررير وكا تسمسونها بسوي اوراس كوباتهنه لگانا تکلیف دینے کے لیے فَیانُخُ ذَکُمَ عَذَابُ یَـوُم عَظِیْم کِس پکڑےگا تہمیں برے دن کاعذاب فَعَقَرُوْهَا پس انہوں نے ٹائکیں کا دیں اونٹنی کی

فَاصَبَحُوا الْمِعِينَ لِي مِوكَ وه لِيَمان فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ لِي بَكُرُاان وَاحْبَدُهُمُ الْعَذَابُ لِي بَكُرُاان وَعَا عَدابَ عَدَابِ فَي ذَلِكَ لَا يَعَ بِي الْمَرْاوك الله مِي نَالَى وَمَا كَانَ وَالله وَمَا كَانَ مُوافِقُ الله مُن الله فَي وَالله وَإِنَّ الرَّبِينَ عِينَ الرَّبِينَ عِينَ المُرْلُوكُ النَّ عِينَ الله وَالله وَإِنَّ وَالله وَإِنَّ وَالله وَإِنَّ وَالله وَإِنَّ وَالله وَإِنَّ وَالله وَلِي الله وَالله وَالله

اس سے پہلے جار پیمبروں کے واقعات بیان مو چکے ہیں۔مویٰ علیہ السلام ، ابراجيم عليه السلام ، نوح عليه السلام ، مودعليه السلام \_اب صالح عليه السلام اوران كي قوم كا ذكر ب-الله تعالى فرمات بي كَذَّبَتْ فَعُودُ الْمُرْسَلِيْنَ جَعْلًا بِالْمُودَةِ مِنْ الله تعالى کے رسولوں کو۔ چوتک تمام پیغیبروں کا پروگرام ایک ہی تھا اس لیے ایک پیغیبر کو جھٹلا نا سب يَغْمِرول كوجملًا نام إذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ صَلِحٌ جب كهاان كوان ك بعالى صالح عليه السلام نے۔ بھائی اس لیے کہ بیان کی قوم سے ایک فرد تھے۔ بیقوم وادی القری میں آباد تھی۔ بیمشہور علاقہ ہے خیبراور تبوک کے درمیان ۔اس علاقے کو حجر کہتے ہیں اس میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں ان لوگوں نے ان چٹانوں کوتر اس کر مکان بنائے ہوئے تھے۔قوم عاد کے بعد قوم شمود نے بڑی ترقی کی تھی۔ یہ بھی سام بن نوح کی اولاد میں سے تف صالح عليه السلام في فرمايا أكا تَعْفُونَ كياتم بحية نبيس موكفر شرك ساورمعاصى ے إِنِّى لَكُمُ رَسُولٌ آمِيْنٌ بِشَكِ مِن تَهارے ليے رسول مون الله تعالى في مجھ تهاری طرف رسول بنا کربھیجا ہے امانت دار ہوں۔اور جو پچھاور جنتا میرارب مجھے ہتلا تا ہے میں اتنابی مہیں بتلادیتا ہوں اپنی طرف ہے کوئی کی بیشی نہیں کرتا فسائل فوااللہ وَ أَطِيْ الله عَلَى إِن الله وَمُ الله تعالى الله الله عند الرام الله عند كرو

وَمَاآمُ مُنْكُمُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو اور مِن بيس وال كرتاتم ساس بليغ يركس معاوض كاإنْ آجُرِی إلاً عَلی رَبِ الْعلمِینَ نہیں ہمرااجر مررب العالمین کے دے۔ تمام پنجبروں اور رسولوں نے یہی بات کھی کتبلیغ حق کے سلسلے میں ہماراکوئی ذاتی مفادنہیں ہے صراط منتقیم کی راہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نبیں طلب کرتے۔ ہودعلیہ السلام نے قوم سے فرمایا اَ تُسُرَ كُونَ فِسَى مَا هَهُنَآ المِنِينَ كياتم چھوڑ ديئے جاؤكے يہال امن میں ہم کیا سمجھتے ہو کہتم یہاں ہمیشہ ای طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور تہہیں بھی زوال نہیں آئے گا اورتم یہاں امن میں رہو کے فی جنت باغوں میں و عُیُون اورچشموں میں۔ بیتمہارے باغات اوران کوسیراب کرنے والے چشمے اور نہریں ای طرح جارى ربيل كى اوركياتم اس خام خيالى من مبتلا موكه وزُدُوع و مَنْ عُعل كھيتيوں ميں اور تحجوروں میں رہو گے۔ تھجوروں کے وہ درخت طلقها هضیم کان کے خوشے بڑے بی ملائم ہیں۔ تو مثمود کے یاس محبوروں کے بڑے بڑے بڑے باغ تنے جس کی وجہ سے دہ بڑے خوشحال لوك تصفرما يا و تَسُعِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوتًا فرهِينَ اورتم رّاشة مو بہاڑوں میں پُر تکلف مکانات محدوقوم فن تغییر کی بڑی ماہر تقی ۔ بدلوگ بہاڑوں کو تراش تراش کران کے اندر ہی نہایت خوبصورت تقش ونگاروالے مکا نات بناتے تھے کیونکہ انہوں نے س رکھا تھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گر جاتے ہیں اور این پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ چٹان اندر سے کرید کرید کرمکان بنایا جائے تو پھرکون ی دیوار مھٹے گی۔ توان چانوں میں انہوں نے بڑے بڑے کرے بنائے ہوئے تھے۔ ہال کمرہ، ناچ کمرہ، مهمان خانه بخسل خانه، باور**چی خانه**۔

ہارے ایک شاگر دنصرہ العلوم سے فارغ ہوکرمدیند بو نیورش میں داخل ہوئے۔

انہوں نے بتایا کہ یونیورٹی کے طلبہ نے بروگرام بنایا کہوہ علاقہ دیکھنا جاہیے۔ہم نے اینے برنیل سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کہتم لوگ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ بس ہماراشوق ہے۔اجازت مل گئی۔بس کاانتظام ہواجب وہاں قریب پہنچے تو وہاں چرواہے جانور چرارہے تھے۔ان میں کچھ جوان اور کچھ بوڑھے تھے۔انہوں نے ہارے سے یوچھا کہتم کہاں جارہے ہوتو ہم نے کہا حجر کے علاقے میں۔ انہوں نے کہالا تَذُهَبُوُ اوہاں نہ جاؤخدا کاعذاب آئے گا۔ بہر حال ہم وہاں پہنچے دوسو کے قریب ہم نے چٹانیں دیکھی جن میں کمرے بنے ہوئے تھے گرر ہنے والا کوئی نہیں تھا۔حضرت صالح علیہالسلام نے ان کےاس عمل پر تنقید کی کہا پنا قیمتی وقت ضائع نہ کروضرورت کےمطابق مکان بناؤیہ جوتم مکان بناتے ہواس پرتم سترستر سال ،استی اسٹی سال لگا دیتے ہو۔زندگی تمہاری ان کاموں میں صرف ہورہی ہے۔ دیکھو! مکان بھی انسان کی ضرورت ہے اس ہے شریعت روکتی نہیں ہے مگرا بی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہان چیز دیں میں وفت ضائع نہ کروحقیقت کو بمجھنے کی کوشش کرو ف اتَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِیْسٹون بستم اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ میں تہمیں سجی بات بتاتا ہوں آخرت کی فکر کرویہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ختم ہونے والی ہیں اگر غلط كامول سے بازندآئے تواللہ تعالی كی گرفت ہے ہيں چے سكو گے۔ فرمایا وَ لا تُسطِيعُو آ اَمُوَ الْمُسُوفِيُنَ اوراسراف كرنے والوں كاحكم نه مانو۔ عادقوم كى طرح ثمودقوم ميں بھى بيہ یماری یائی جاتی تھی کہ فضول رسم ورواج اور لہوولعب میں بے دریغ رو پیم صرف کرتے تقے فرمایا مسرف لوگ وہ ہیں الگینی نَفُسِدُونَ فِی الْآرُضِ جوز مین میں فساو بریا كرتے ہيں وَ لَا يُصَلِحُونَ اوراصلاح نہيں كرتے قوانين خداوندي كي خلاف ورزى

ى فساد فى الارض ہے۔مشرك ،كافر اور منافق قتم كے لوگ فساد فى الارض كے مرتكب ہو تے ہیں۔ قوم نے بات اسنے کی بجائے جواب دیا۔ قالو آکہے لگے اِنْمَآ اَنْتَ مِنَ المُسَحَّدِيْنَ بِينَك آبِ حرز ده لوگوں میں سے ہیں جس كى وجہ سے بہكى بہكى باتيں كرتے بيں مَا أَنْتَ إِلَّا بَشُو مِثْلُنَا نہيں ہيں آپ مرحارے جيے بى انسان حمہيں أم یر کون ی فوقیت حاصل ہے ہم تمہیں پیغیبر مان کیں۔ ہرز مانے کے مشرکوں نے یہ بات کہی کہ بشر کیے پنجبر بن گیا؟ وہ بشریت کونبوت کے منافی سجھتے تھے۔ پہلے بشریت کا انکار کیا يُركِ لِكُ فَاتِ مِائِيةٍ إِنْ كُنتَ مِنَ الْصَدِقِيْنَ لِي لِي آسَكُوكَ مَن الْصَدِقِيْنَ لِي لِي آسِكُوكَي نشاني الر ہیں آپ سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہتم کیسی نشانی جا ہے ہو؟ ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور ساتھ بج بھی ہوتو ایں فر مائش کے بورے ہونے کا سوال ہی بیدائہیں ہوتا تھا کہ پھروں اور چٹانوں سے کیا اونٹنیاں پیداہوتی ہیںاور پھرفورا بچہ بھی جن دے۔اور میجی انہوں نے کہا کہاس اونٹنی کے بال بھی گھنے اور خوبصورت ہول ۔ چنانچہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ۔شہرول دیہاتوں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ اوبھئ! فلاں دن پھر سے اونٹی پیدا ہوئی ہے۔ نداق اڑاتے تھے مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، بچے اور جوان اسمے ہوئے ۔ عجیب تتم کا منظر تھا ایک ملدلگا ہوا تھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس چٹان سے اومنی نکلے۔سب نے آئھوں ہے دیکھا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلی اور ساتھ ہی بچہ جن دیا۔اس کا ذکر ہے فَالَ فرمايا حضرت صالح عليه السلام في هلذه نَاقَة بداوْتني ب جوتم في طلب كي في الله شِرْبُ اس كے ليے يانى پينے كى بارى ب وَلَكُمُ شِرُبُ بَوْم مَعْلُوم اور تبارے ليے بھی پانی پینے کی ایک باری ہے ایک دن مقرر بر۔ ایک دن چشمے سے بیاؤنمی پانی بیا کرے

گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو یائی پلایا کرو۔ چنانچہ دن مقرر کر لیے گئے۔ ایک دن الملی اونٹی یانی پین تھی اور دوسرے دن باتی جانور۔ بیسلسلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہااس دوران کچھلوگول کوخیال پیدا ہوا کہ بیا ونتی تو ہارے لیے عذاب بن کی ہے۔ ایک دن بیہ سارایانی بی جاتی ہاور مارے جانوراے دیکھر ڈرجاتے ہیں سی طرح اس سے چھٹکارا حاصل كياجات حضرت صالح عليه السلام في لوكول كوفرداركيا وكا تسمسوها بسوء اوراس کو ہاتھ ندلگاؤ تکلیف دینے کے لیے۔ ہاں ایہ بچھتے ہوکہ پھرسے عجیب طریقے سے نظی ہے برکت کے لیے ہاتھ لگاؤٹو کوئی بات نہیں ہے لیکن تکلیف دینے کے لیے ستانے ك ليم اته نداكا و في أخل كم عَذَاب يَوْم عَظِيْم لي بكر عالمهي بريد دن كا عذاب سورممل آيت نمبر ٨٨ مي ۽ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفُسِدُونَ فِسى اللارْضِ وَلا يُسصَلِحُونَ "اور عضر مين نوآدي جوفسادكرتے عض مين مين اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ "حجر شہر میں نو غنڈے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے صالح علیہ السلام اور ان محسارے اہل خانہ ولل کرنا ہے دودھ بیتا بچے بھی نہیں چھوڑنا اوراس سے پہلے اونٹنی کوبھی۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹائلیں کاٹ دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر زلزلہ مسلط ہوا اور حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسی ڈراؤنی آواز ان پرمسلط کی کہان کے کلیج بھٹ گئے۔رب تعالی کے عذاب سے کون بچاسکتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام اور ایکے مومن ساتھی زندہ رہے اور ان کے گھر کے افر او بھی اور باقی مجرم سب کے سب تباہ وہر با دہو گئے فر مایا فَعَفَرُ وُ هَا پس انہوں نے اوْمُنی کی ٹائٹیں کا ٹ دیں فسأصب حوا نادمین پس ہو گئے وہ پشیان مراب پشیان ہونے کا کیافائدہ فَاَ خَلْهُمُ الْعَذَابُ لِي بَكِرُ الن كوعذاب في رازله بهي آيااور دُراوَني آواز بهي آئي إنَّ



## **گ**نگنگ

قَوْمُ لُوطِ بِالْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ آخُوهُ مُ لُوطً الاتتَقَوْنَ ﴿ انْ لَكُمْ رَسُولَ آمِيْنُ فَأَتَّقُواللَّهُ وَأَطِيعُونَ فَوَمَا لَنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِنْ أَجُرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلَيْنِ ﴿ أَتَا تُونَ الدُّكُرُ إِنَّ الْعَلَيْنِ مِنَ الْعَلِينَ ﴿ وَتَنَارُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُوْ مِنْ أَزْوَا جِكُوْرِيلَ أَنْتُمْ قَوْمُ عِلُونَ ﴿ قَالُوٰ الَّهِنَ لَهُ رَبَنْتَهُ يَلُوْطُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الْخُرْجِينَ ﴿ قَالَ إِنْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ ﴿ رَبِّ نَجِّيْنِ وَاهْلِيْ مِتَايِعَكُونَ ﴿ قَالَ لِمُنَا يَعَكُونَ فَنَعَيْنَاهُ وَاهْلُكَ آجُمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُمَّ دُمِّنَا الْاخْرِيْنَ ﴿ وَامْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مِّطَرًا فَنَاءً مَطَرُ الْنُذُورِينَ ﴿ اِنَ فَيْ ذَٰلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ ٱلْتُرَهُمُ مُرَّمُّ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْتُرَهُمُ مُرَّمُ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّهُ مُرَمُّ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّهُ مُرَمُّ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّهُ مُرْمُ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّهُ مُرْمُ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّهُ مُرْمُ فُومِ مِنْ فَي فَا لَكُنْ مُعْمَرُ مُنْ فَي فَرِيْنِينَ ﴾ وإنَّ ربَّكُ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ فَي فَي

رَبّ الْعَلْمِيْنَ مُررب العالمين كن عن اتَاتُونَ الذُّكُوانَ كيادور ته مؤتم مردوں ير مِنَ الْعُلْمِيْنَ جَهان والول ميں سے وَ تُذَرُونَ اور چھوڑتے ہو مَا اس خلوق كو خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ جو پيدا كى تمهارے ليے تمهارے رب نے مِنْ اَزُوَاجِكُمُ تَهُارِي بِويال بَلُ اَنْتُمُ قَوْمٌ عَدُونَ بَكَيْمٌ قُوم موحد يرض والى قَالُوا كَماانهول في لَنِنُ لَمُ تَنْتَهِ البتداكر آب بازند آئ يلوُطُ الله عليه السلام لَتَكُونَنَّ البته آيضرور موجاتي هي من المُسخورجين لكالے ہوئے لوگوں میں سے قَالَ فرما یا لوط علیہ السلام نے ایسی لِعَمَلِکُمْ بِحَثَك میں تہارے مل کو مِن الْقَالِيُنَ بَعْض كے ساتھ و مَصِيفوالا ہوں رَبّ نَجّنِي اے مرےدب محص و خات دے و آھلی اورمیرے اہل کو مِسَا یَعُمَلُونَ اس كاروائى سے جوبير تے ہيں فَنَجُينهُ پس مم نے بجات دى اس كو و اَهْلَهُ اور اس كے ساتھ الل كو أَجْمَعِيْنَ سبكو إلا عَجُوزُ المربر صيا في الْعَبويْنَ جو يتحصره جانے والول ميں سے تھی اُسمّ دَمّسرُنا الاخرين عمربم نے الاك كيادوسرون كو و اَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ مُطَرًا اور برسائي جم فيان يرايك فتم كى بارش فَسَآءَ يُس يُري عَلَى مَطَوُ الْمُنْذَرِينَ بِارْشُ وْرائِ بِووَل كَى إِنَّ فِي ذَٰلِكُ كَايَةً بِشَك البنة اس مِين نَانَى ب وَمَا كَانَ أَكْفَرُهُمُ مُوْمِنِينَ اورَبيس مِين اكثرلوك ان من عايمان لان والے وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْرَّحِيْمُ اور بے شک آپ کارب البندوہی ہے غالب،مہربان۔ الله بتارك وتعالى نے متعدد نافر مان قوموں كا ذكر اور ان كى بتابى كا بيان فرمايا

ہے۔حضرت موی علیہ السلام کی قوم ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ،حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ،حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ،حضرت ہوئے السلام کی قوم ،حضرت ہوئے ہیں۔ آئی جسبت اور درس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔

## الوط عليه السلام كاقصه:

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراجیم علیہ السلام کے سکے بھتیج تھے۔ لوط بن حاران بن آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی آزرتھا۔ساتویں بارے میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبُوهِيمُ لِآبِيهِ ازَرَ - بعض تاريخ كى كتابون مين آتا ہے كمابراجيم عليه السلام کے والد کا نام تارخ تھالیکن حافظ ابن کثیر ت فرماتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھراگر مان بھی کیس تو پھراس طرح ہوگا کہ تارخ ان کالقب تھا اورنا مقطعی اور یقینی طور پر آزر ہی تھا۔رب تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔اصل ان کا ملك عراق تفاحضرت ابراجيم عليه السلام في عرصه درازتك تبليغ كي سائه (١٠) سال، ستر (۷۰) سال اور استی (۰۸) سال بھی لکھتے ہیں۔ بہر حال اس ہے کم وہیش تبلیغ کی مگر اہلیہ سارہ کے سواکسی نے ساتھ نہ دیا۔ پھریہاں سے ججرت کر کے شام بلے گئے۔ ہجرت میں آپ کے ساتھ بیوی سارہ علیہاالسلام اور بھتیجالوط علیہالسلام تھے۔اللہ تعالیٰ نے شام کا علاقہ ، دمشق وغیرہ آپ کے سپر دکیا کہ یہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ سدوم جو بہت برا اشہراور منڈی تھا کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے۔ حضرت لوط علیه السلام نے وہاں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے لوط

عليه السلام كا اخلاق ، وضع قطع ، شكل وصورت سے متاثر ہوكررشتہ بھى دے والا - حالانكددنيا

میں رشتے کا مسئلہ بھی کافی پریشان کن ہے۔قوم بھی دوسری ، ملک بھی دوسرااورسب سے

برد حکرید کر عقیدہ بھی ہیں ماتا تھا۔اس عورت نے آخری دم تک آپ کا کلم نہیں برد ھا۔اس ز مانے میں مومن کا فرکا رشتہ جائز تھاا در ہماری شریعت میں بھی کم دبیش سولہ سال تک کا فر کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ آپ ﷺ کی تین بٹیال کا فروں کے نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ رضی الله تعالیٰ عنها اور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالیٰ عنها ابولهب کے دوبیثوں عنبیا ورعتبیہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابوالعاص بن رہیج جن کا نام مِلم تھا کے نکاح میں تھیں ، تینوں کافر تھے۔اس طرح بہت سارے صحابہ کرام ﷺ کے نکاح میں کا فرعور تیں تھیں ۔حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کا نکاح ام برے ہوا تھا اس سے لڑکا پیدا ہوا جس کانام برتھاای مینے کی نسبت ہے آپ کی کنیت ابو برتھی ۔ معزت ابو برصدیق علیہ نے کا فی زور لگایا مگرام بمر نے کلمہ نہیں پڑھا پھر طلاق دے دی کہاں کا میرے گھرپراٹر یڑے گادین لحاظ ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں کا فروں کے ساتھ رشتہ جائز تھا۔ سے میں الله تعالى في منع فرما ويا ـ بيآيت كريم نازل مولى لا تنكي محوا الممشر كت حتى يُسونم ومشرك عورتول كساته نكاح نه رويهال تك كدوه مومن موجاتين وكلا تُنْكِحُوا المُمشُركِينَ حَتْى يُوْمِنُوا اورمشركول كونكاح كريجى ندويهال تك كدوه ايمان كي تسي " توتقر يأسوله سال اسلام مين بهي مسلمان اور كافر كارشته جائز تھا۔

تو الله تعالی نے سدوم شہراوراس کے ارداگر دہتیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کومبعوث فر مایا۔اس کا ذکر ہے کے ذَبَ فَوْمُ کُو طِ دِالْمَ مُوسَلِیْنَ جَمْلایالوط علیہ السلام کی توم نے پیغیروں کو۔ان کی طرف تنہالوط علیہ السلام ہی سمے متعے محراللہ تعالی کے السلام کی توم نے پیغیروں کو۔ان کی طرف تنہالوط علیہ السلام ہی سمعے متعے محراللہ تعالی کے ایک پیغیروں کو جمٹلانا ہے۔اس لیے کہتمام تیغیراصول میں متعق ہیں۔ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُمُ اَخُوهُمُ لُوطُ جب کہاان کوان کے بھائی لوط علیہ السلام نے۔

انسان ہونے کے لحاظ سے بھائی فرمایا ہے اور اس لحاظ سے کہ بیران کی طرف مبعوث ہوئے تھے در نہ وہ کا فر ہیں بیہ مومن ہیں وہ مشرک ہیں بیہ موحد پیٹیبر ہیں۔ فر مایا اَ لَا مَتَّ فُونُ نَ کیاتم بیخے نہیں ہوکفرشرک ہے،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے،جق کی مخالف**ت ہے اِنّی لَکُمُ** رَسُولٌ اَمِيْنٌ بِحُرُك مِينَ تَهارُي طَرُفُ رسولَ ہوں امانت دار۔ جورب تعالی بتلاتے ہیں میں اس میں ایک حرف کی کی بیشی نہیں کرتا بوری امانت کے ساتھ تہیں بتلا دیتا ہوں فَاتَسَقُوا اللَّهَ وَأَطِينُعُون لِيسِ تُم وُرواللهُ تعالى يداورميرى اطاعت كروميراتكم ما توومَآ اَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو اور مِن بيس وال كرتاتم ياس بلغ يركس معاوض كاركونى تنخواه، كوئى نذرانه بمسى چيز كاطالب نبيس مول حاشاوكل إنْ أجسرى إلا عسلسى رَبّ الْعِلْمِيْنَ نہيں ہے مير ااجر مگر رب العالمين كے ذے۔ بيسب سے پہلی قوم تھی جس نے ا بی شہوت رانی مردوں پر کی ہے ۔اس پر گرفت کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا أَیَّاتُهُونَ اللَّهُ کُورَانَ مِنَ الْعَلْمِیْنَ کیادور تے ہوتم مردول پر جہان والول میں سے ۔ سورة الاعراف آيت نمبر ٨٠ بيں ہے مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعُلَمِيْنَ "اس برائی میں تم ہے پہلے کوئی شخص سبقت نہیں لے گیا۔" یہ پہلی قوم تھی جس نے غلط راستداختیارکیا وَ تَلدُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ اور چَورُت بوان كوجو پیدا كى بین تمہارے لیے تمہارے رب نے مِنُ اَذُوا جِکُمُ تمہاری بیویاں عورتوں کی طرف تمہاری كونى توجيبيس باوراس خرابي ميس مبتلا مو بسلُ أنتُهُ قَوْمٌ عندُونَ بلكيمٌ قوم موحدي بوصے والی۔رب تعالی نے حدیں مقرر فرمائی ہیں جائز اور ناجائز کی ،حلال حرام بتلایا ہے کہ ریہ کارِثواب ہے اور یہ کارِعمّاب ہے۔تم رب کی حدیں نہ پھلانگو ۔عرصہ دراز تک سمجھاتے رہے قسالُوُ ان لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا جواب سنو! کہنے گئے کیفٹ کم

تَنتَ فِي الْمُخُوجِيْنَ تَو مِوجا وَكَان لَو كُول مِن سے جن كوشر سے نكال دياجا تا ہے تہميں ديس الْمُخُوجِيْنَ تَو مِوجا وَكَان لوگوں مِن سے جن كوشر سے نكال دياجا تا ہے تہميں ديس الكا دياجا ہے گا۔ اللى منطق ہے دنيا مِن جب بدمعا شوں كاراج موتو نيك لوگوں پرعرصہ حيات نك موجا تا ہے قال حضرت لوط عليه السلام نے فرمايا اِنّے لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْفَالِيْنَ بِحَسَك مِن مُهمار عِمل كوبغض كى نگاہ سے ديكھنے والوں ميں سے مول قللى "الْفَالِيْنَ بِحَسَل مِن مُهمار عِمل كوبغض كى نگاہ سے ديكھنے والوں ميں سے مول قللى "الله عَلَى موتا ہے بغض ركھنا۔ سورہ في ميں ہے ما وَدَعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَى "معنی موتا ہے بغض ركھنا۔ سورہ في ميں ہے ما وَدَعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَى "مبيں جِورُ الّي كَام عَنى موتا ہے كے دب نے اور نہ آپ كے ساتھ بغض كيا ہے۔ "

ابوداؤد وغیرہ میں ہے حفرت ابوذر غفاری ﷺ سے روایت ہے عرض کیا حضرت ارشاد فرمائیں آئی الآغ مال آفیض فی اللّه عبت ہوتو الله تعالی کی رضا کے لیے عداوت ہوتو الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ۔''کسی نیک آدمی کے ساتھ مجت کرنا اچھے اعمال میں سے ہوئی اگر کوئی آدمی کرے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ بخض رکھنا بھی اچھے اعمال میں سے بیں اور دراصل عداوت کر سے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی گروہ کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں برے بول باا چھے۔ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ موئی محبت اور کر کے ماتھ عداوت ایمان کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے۔ علامت ہے۔

آخرت میں انسان این محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا: ایک مخص آنخضرت ﷺ کے پاس آگر کیئر لگا حضرت! مَنَی السَّاعَةُ ''قیامت کب آئے گی؟'' بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَا اُنْحَدُدُتَّ لَهُا" "تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" بے جارہ شرمندہ ہواسر جھ کا کر کہنے لگا حضرت! ميرے ياس اور تو مجھ بيس ہے الا إنكى أجب الله وَرَسُولَهُ " مَكْر بِ شَك مين الله تعالى اوراس كرسول الشياع معبت كرتا مول ""آب الله في فرمايا أنت مع من آخبَبُتُ ''توان لوگول کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔''حضرت انس ﷺ بیہ روایت بیان کر کے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ کہ میراعمل حضرت ابو بکر ﷺ کے برابر نہیں حضرت عمر ﷺ جبیانہیں ہے مگران کے ساتھ میری محبت ان شاء اللہ تعالی ان کے قدموں تک پہنچاوے گی۔امام بیہی "نے حضرت انس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تارک و تعالى نے جبرائيل عليه السلام كوفر مايا كه جاكرفلال بستى كوالث دو\_قَــاْلَ بــمَنُ فِيْهَـا'' كيا السبتى مين جورية بين سب ريستى كوالث دون؟ "قَالَ بِمَنْ فِيْهَا " فرمايا بان! سب ر الث دے۔'' حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پر ور دگار!اس بستی میں آپ کا ایک بنده ہے كم يَعْصِينك طَوْفَة عَيْن "اس في آنكه جيكنے كے برابر بھي آپ كي نافر ماني نہیں کی۔''یروردگار!اس پر بھی بستی الٹ دول؟ فر مایااس پر بھی الٹ دیے ۔ اس لیے کہ اس بستی میں لوگ زنا کرتے ہیں مگراس کی پیشانی پربل نہیں پڑتا تھا۔ بے شک خودنیکی کرتا ہے کیکن برائی کود مکھے کراس کی پیشانی پر ہل نہیں پڑتا یا در کھنا! ہم سے اور تو سیجھ ہیں ہوسکتا مگر تم از کم اتناتو کر سکتے ہیں کہ بُر ہے کام کو بُرے بندے کو بُر اسمجھیں۔

## حضور على كاامت كے ليے را بنمااصول:

آنخضرت المست کوایک را جنمااصول دیا ہے۔فر مایا مَنُ رَائی مِنْ کُمُ مِنْ مُنْ کُمُ مِنْ کُمُ مِنْ کُمُ مِنْ کُم مُنْ گُراً فَلْیُسْ غَیْرُهُ بِیَدِهِ "جوآ دمی تم میں سے بُراکام دیکھے اس کوطا فت اورا فتد ارک ساتھ روکے وَمَنُ لَمْ يَسْتَعِلْعُ فَبِلِسَانِهِ اور جو ہاتھ سے روکنے کی طافت نہیں رکھا تو وہ زبان کے ساتھ روکے۔اوراگرزبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا فید قلیبہ توول سے اس کو بُراسمجھو کی گئیس و کرافکہ حبیبہ خود کے لیے مِن الاینمانِ اور جوشی برائی کودل سے بھی برائی انہیں ہے۔' یہ بخاری شریف نہیں سمجھتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔' یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ گرایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عداوت کی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے اس کے بُرے وصف کے ساتھ ہے۔اصل بُرائی اس کے بُرے کام کی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھو کہ کسی کا بچہ گند ہے چھپڑ (جو ہڑ) میں گرجائے یا غلاظت ہے۔اس کو آپ اس طرح سمجھو کہ کسی کا بچہ گند ہے چھپڑ (جو ہڑ) میں گرجائے یا غلاظت کے ذھیر میں گر پڑے تو جو غلاظت اس کے بدن اور کیڑوں کے ساتھ لگی ہے اس سے آپ نفرت کریں گے اس کورھو کیں گئی وں کوصاف کریں گے اس آری اور بچے سے نفرت نہیں کریں گے۔

تو حضرت لوط عليه السلام نے فر ما یا کہ میں تہاری اس برائی کوئری نگاہوں سے دیکھتاہوں بھے عداوت ہے تہارے اس کام کے ساتھ۔ پھردعا کی دَبِ نَہِ جِنی وَاهٰلِی مِما یَعْمَلُونَ اے میرے دب جھے نجات دے اور میرے گھر والوں کواس کاروائی ہے جو مِما یَعْمَلُونَ اے میرے دب جھے نجات دے اور میرے گھر والوں کواس کاروائی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور بعض روایات میں تین بیٹیوں کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا ساتھ ویا اور چندگئے چئے مسلمان تھے۔ سورة زاریات میں ہے فَیْفَا وَجَدُنا فِیْهَا غَیْرَ بَیْتِ مِنَ الْمُسُلِمِینَ ''پس نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا۔'ایک حویلی تھی اس میں چند کمرے تھے۔ ایک میں لوط علیہ السلام اور دوسروں میں دوسرے رہتے تھے۔ تو سدوم کے علاقے میں مسلمانوں کا طرف ایک ہی گھر تھا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فَنَجَیْنُهُ وَ اَهْلَهُ اَجْمَعِیْنَ پُس ہم نے مواف ایک ہی گوط علیہ السلام کو اور ان کے تمام اہل کو یعنی ان کے تمام مانے والوں کو اِلاً

عَنجُوزًا فِي الْعَبِويُنَ مَرايك برهياجو يَحْصِره جانے والوں مِن سے فقى حضرت لوط عليه السلام كى بيوى جس كانام واعله تھار حضرت لوط عليه السلام كواللہ تعالى نے فرمايا فَ اَسُوِ عليه السلام كواللہ تعالى نے فرمايا فَ اَسُو بِ اَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْدُلِ وَاتَّبِعُ اَدُبَارَهُمْ وَلا دَلَتَفِتُ مِنكُمُ اَحَدٌ [ججر: ٢٥]" پي بِ اَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الدُلُ وَاتَّبِعُ اَدُبَارَهُمْ وَلا دَلَتُفِتُ مِنكُمُ اَحَدٌ [ججر: ٢٥]" پي اور نه بلك كرد كھے اسے لكر والوں كو لے كرنكل جائيں رات كواور آپ ان كے يتجهر بين اور نه بلك كرد كھے تم ميں سے كوئى بھى ۔" يعنى جس علاقے كوالا كرنا ہے اس سے نكل جاؤر تو حضرت لوط عليه السلام اپنى بينيوں اور جو تھوڑ ہے سے مسمان تھان كو لے كريہاں سے چلے محتے مگر الوگرى بوي ساتھ نہيں گئی۔

## قوم لوط پرچارعذاب:

اس قوم پر چارتم کے عذاب آئے ہیں۔ان اوگوں کی بینائی ختم کردی گئی۔سب کو اندھاکردیا گیا۔دوسراعذاب:ان پر پھروں کی بارش کی گئی۔تیسراعذاب حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان سب کے کیلجے پھٹ گئے۔ چوتھا عذاب: ان کو تہہ وبالاکردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کواو پراٹھاکر الناکر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا بھا گیس کے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخ رائنا کر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا بھا گیس کے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخ میان کر کے پھینک دیا گیا۔ تو فر مایا ایک بردھیا چھے رہ جانے والوں میں سے تھی فیسر مارا علاقہ الناکر کے پھینک دیا گیا۔ تو فر مایا ایک بردھیا چھے رہ جانے والوں میں سے تھی فیسر کی گئی ہر ہم نے ہلاک کیادوسروں کوجو پیچھے رہ گئے تھے وَ اَمْ طَلُو اُلْ عَلَیْ ہِم مُنْ اُلْ اور ہم نے برسائی ان پرایک قتم کی بارش وہ پھروں کی فیست نے مطر اُلْ مُنْ نُدِرِیْنَ پس بُری تھی بارش ڈرائے ہوؤں کی۔جن کورب تعالی کے عذاب سے خرایا گیا اِنَّ فیست کے خرایا گیا اِنَّ فیست کے خرایا گیا اِنَّ فیست کے کہا اللہ تعالی کے پیغیروں کی نافر مانی کا یہ تیجہ ہوتا ہے۔اوراس جروں کو آگاہ کیا گئا کے کہا تھے ہوتا ہے۔اوراس

میں آنخضرت وہ کے لیے سلی ہے کہ اگر آج مے والے آپ وہ کی خالفت کررہے ہیں تو گھرائی نہیں پہلے مکذب بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَانَ اَکُفَرُهُمُ مُ گھرائی نہیں پہلے مکذب بھی نہیں رہیں گے و مَسا کَانَ اَکُفَرُهُمُ مُ مُّوْمِنِینَ اور نہیں ہے اکثریت ای کا من والی دنداس وقت اکثریت ایمان لائی نداب مُ مُوْمِنِینَ اور بیٹ کہ وں گے وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْدُ الْوَحِیْمُ اور بِشک آپ کا رب البتہ وہی ہے فالب مہر بان۔



كُنَّ يَ اَصَّلَّ لِي كَيْكَةِ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْثِ الْاتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۗ فَاتَّقُواللَّهُ و أطِيعُون ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِنْ أَجُرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِينَ ١٥ وَفُوا الْكَيْلَ وَلَاتَكُونُوْا مِنَ الْمُغْسِرِينَ ﴿ وَلِأَكَّلُونُوْ الْمُغْسِرِينَ ﴿ وَيُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا تَبْغُسُوا التَّاسَ اشْيَاءُهُمُ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَّةُ الْأَوَّلِينَ فَ الْأَرْدِي قَالُوْ إِلَّهُ أَنْتُ مِنَ الْمُستخرِينَ فُوماً أَنْتَ إِلَّا بِشَرْمِةُ ثُلْنَا وَإِنْ تَظُنُّكُ لِمِنَ الكُنْ بِيْنَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًّا مِّنَ السَّمَا وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رُبِّنَ اعْلَمُ بِهَاتَعُلُونَ ﴿ فَكُنَّ يُوْهُ فَأَخَذُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ١ اِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱلْتُرْهُمُ مُعُومِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ القُوالْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ الْ

كَذَّبَ اَصُحْبُ لَنَيْكَةِ جَمِلُا يَاجِنَّكُ وَالوں الْمُوْسَلِيْنَ بَيْمِروں وَ إِذَ قَالَ لَهُمُ شَلِيْنَ بَيْمِروں وَ إِذَ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ جب كهاان كوشعيب عليه السلام نے آلا تَتَقُونَ كياتم بَحِتَ نَهِيں ہو إِنِّى لَكُمُ رَسُولٌ آهِينٌ بِحَرَّك مِين تمهارے ليے رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُو اللّٰهَ بِي وُروتم اللّٰه تعالى سے وَاطِيْعُونِ اور ميرى اطاعت كرو وَمَآ اسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُو اور مين نهيں سوال كرتا تمها رے سے كى معلوض كا إِنْ اَسْنَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُو اور مين نهيں سوال كرتا تمها رے سے كى معلوض كا إِنْ

أَجُوىَ إِلَّا عَلْى رَبِّ الْعَلَمِينَ تَهِيل مِيرااجِرمُررب العالمين كذے أَوْفُو االْكَيْلَ بِهِراكرومايكو وَلَا تَسَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ اورنه وَمَ كَى كرف والول من س و زنو ااورتم تولو بالقِسطاس المُستَقِيم سيرهى ترازو كماته ولا تبخسواالنساس أشيآء هم اورنهم دولوكول كوان كى چزیں وَلا تَعْفُوافِی الارض مُفْسِدِینَ اورنہ چلوز مین میں فساد کرتے ہوئے وَاتَّفُواالَّذِي عَلَقَكُمُ اور وروم اس عجس في مهيل بيداكيا والجبلَّة الْأَوْلِيْنَ اور كَبِلَى عَلُولَ أَوْمَ فَالْوُآتُومَ فَالْوُآتُومَ فَالْوُآتُومَ فَالْمُ النَّمَ أَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللّل بات ہے آبان او کوں میں سے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے وَمَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِنْ لُنَا اورَ بِين إِن آب مربشر مارے جیا وَإِنْ نَظُنْکَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ اور بے شک ہم آب کے بارے میں خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے ہے فاسقط عَلَيْنَا لِي كُرابِم ير كِسَفُ إِنَّ السَّمَاءِ كُلُوا آسان = إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ آكرين آب يحول من ع قَالَ رَبِّي آعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ فرمايا شعیب علیه السلام نے میرارب خوب جانتا ہے جو کامتم کرتے ہو فک ذہو میں حجثلا يا ان لوكول في شعيب عليه السلام كو في أحَد أهم عَذَابُ يَوْم الظُّلَّةِ لِيل كراان كوسائ والدن كعذاب في إنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم ب شک وہ بڑے دن کاعذاب تھا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً بِي شَك اس مِين نثاني ہے وَمَا نَكَانَ أَكُفَ رُهُمُ مُنُومِنِيْنَ اورَبيس باكثران كمان والله وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اور بِشَكَآپ كارب البتدوي بعالب، مهريان-

جن قوموں يرالله تعالى كاعذاب نازل مواہان ميں سے ايك حضرت شعيب علیہ السلام کی قوم بھی تھی۔ اس قوم کی تاریخ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا نچ میٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی ۔ان میں سے دو کا ذکر قرآن کر یم میں موجود ہے حضرت اساعيل عليه السلام اورحصرت اسحاق عليه السلام - باقى تين بيون كا ذكر تورات اور تاريخ كى كتابول مين موجود ب\_اكك كانام مدين ،اكك كانام مدائن اوراكك كانام قيدار تهارتمهم الله تعالى \_حضرت مدين كى اولا دقوم مدين كهلائى اوروه جس علاقے ميں آباد تھے اس كانام مدین رکھا۔ تو بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کی تسل تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل کہ بیدحضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولا دہیں ۔اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کالقب تھا۔ مدین شہرتوم مدین نے آباد کیا تھا۔ بیاس زمانے میں بہت بڑی منڈی تھی اور مدین شہر کے حدود اربعہ میں بڑے بڑے وسيع جنگلات تتے اس وجہ ہے ان کواصحابِ ایکہ بھی کہا جا تا ہے، جنگل والے یعنی جو جنگل کے درمیان میں رہتے ہیں۔ چونکہ مدین بین الاقوامی منڈی تھی تاجر دور دراز ہے سامان یہاں لاتے ،خرید وفر دخت کرتے بہت کچھسلسلہ تھا۔ دوسری قوموں کی طرح پہتو م بھی مشرك تقى \_حضرت شعيب عليه السلام في ال قوم كوكهايك قوم اعْهُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ السبه غَيْرُهُ [اعراف: ٥٨] "المريري قوم عبادت كروالله تعالى كي وفي نهيس بتهارا معبوداس كے سوا۔ "اس قوم ميں يہ خرابي بھي تھي كه ناي تول ميں كي بيشي كرتے تھے۔ لينے والا بيانداور موتاتها اور دين والا اور موتاتها مثلاً جب لوكول عد كوكي جنس ليت تصقوجه

سیروالے پیانے سے لیتے تھے اور دیتے تھے تو پانچ سیروالے پیانے سے ۔اور تو لئے میں بھی ان کے باٹ بڑے چھوٹے ہوتے تھے۔ جیسے سیر کا وزن کچھ کم اور کلو کا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فریب لوگ نہیں تھے بڑے آ سودہ حال لوگ تھے فریب آ دمی الی خساست کرے تو اس کامعنی کچھا ور ہوتا ہے کہ چلو کمزور آ دمی تھا ڈنڈی مار گیا۔ لاکھا ور کروڑ پی لوگ اس فتم کی خساست کریں تو یہ انتہائی بُری ہوتی ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گذّب اَصُحٰبُ لُفَیْکَةِ الْمُوْسَلِیْنَ جَعْلایا جنگل والوں نے پنجیبروں کوان کے پاس گئے تو شعیب علیہ السلام ہی ضے مگرایک نبی کوجھٹلانا سب نبیوں کوجھٹلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَیُبٌ جب فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کو اَ لَا تَتَّقُونَ کی اِنْمَ بَیْحَ نہیں ہو کفرشرک سے، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے اِنّدی لَکُمُ دَسُولٌ اَمِیْنَ بِ کیا تم بی تہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں کسی فتم کی خیانت نہیں ہے۔

## جماعتوں میں اختلاف کی وجہ:

جس طرح مال میں خیانت ہوتی ہے اسی طرح علم میں بھی خیانت ہوتی ہے ، گفتگو
میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ آج مختلف پارٹیوں اور جماعتوں میں جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی
ہے کہ بات کرنے والا بچھ کہنا ہے اور آ گے بتانے والا بچھ بتا تا ہے جس سے غلط فہمیاں بیدا
ہوتی ہیں (اور نقیدیت کی بھی زحمت کوئی گوار انہیں کرتا اور حالات خراب سے خراب تر
ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلوچ) بہت کم اس کے از الے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر جتنی بات
صحیح ہواتی ہی بیان کی جائے غلط فہمیاں کم بیدا ہوں۔ بیصافی لوگ بڑے بجیب فتم کے
لوگ ہوتے ہیں بات بچھ ہوتی ہے اور بنا بچھ دیتے ہیں۔ تو فر مایا میں پینیمر ہوں امانت وار

ہوں جو پھے کہوں گاحق کہوں گاجتنی بات مجھے رب تعالیٰ نے بتلائی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا فَاتَقُو اللّٰهَ وَاَطِیعُونِ پی ڈروتم اللّٰدتعالیٰ سے اس کے احکام مان لواور میری اطاعت کرو۔اورا۔میری قوم! وَمَا اَسْفَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجُو اور میں نہیں ما نگاتم سے اس بہتے پرکوئی معاوضہ کہتم کوئی تخواہ ،نذرانہ اور تخفہ مجھے دو اِنْ اَجُدِی اِلّاً عَلٰی دَبِ الْعَلْمَ مِی الْعَلْمَ مِی اللّٰم کا بیٹا الْعَلْمَ مِی میراا جرمگررب العالمین کے ذمے۔حضرت شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں ہے میراا جرمگررب العالمین کے ذمے۔حضرت شعیب علیہ السلام کا بیٹا ضرورت کے لیے بحریاں رکھی ہوئی تھیں جن کا ذکر آگے بیسویں پارے میں آئے گا۔اپنی ضرورت کے لیے بحریاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بحریاں بھی یہ بیٹیاں ہی چراتی تھیں خود بوڑے بھی میٹھ بوئی میں اور وہ بحریاں بھی یہ بیٹیاں ہی چراتی تھیں خود بوڑے بھی اللہ میں مقاور اُن تھاجس کا ذکاح حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے برباں رکھی ہوئی تھیں اس طرح گزراوقات ہوتا تھا۔

فرمایا اے میری قوم اَوُ فُو اللَّکیٰلَ پر اکرو ماپ کو۔ جب پیانے ہے ماپ کر دوتو پوراد و وَ لَا مَنْکُونُو ا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ اور نہ ہوتم کی کرنے والوں میں ہے۔ جو بھی پیانہ ہے تو پہ صاغ وغیرہ اس سے پور اپور اماپ کر دو کی نہ کرو۔ وَذِنُو اوا وُ عاطفہ ہے اور زنو اجتمع امر کا صیغہ ہے۔ اور تو لو بِالْمِ قِسْطُ اسِ الْمُسْتَقِیْم سیر ھی تر از و کے ساتھ ۔ ایس تر از و کے ساتھ جو بالکل سیر ھی ہو۔ چونکہ بیلوگ بردی منڈی والے تھے اور وزن میں کی بیشی کرتے تھے۔

آج بھی کوئی دیانت دار ہوگا درنہ اکثر اسی بیاری کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن نسبتا کم ہیں بور پی لوگ اگر چہ کا فر ہیں گران میں دیانت

داری ہے۔ میں نے کچھون برطانیہ میں رہ کردیکھا ہے آگر وہ لوگ مسلمان ہوں اور ان میں بے حیائی نہ ہوتو میراا ندازہ ہے کہوہ ان شاءاللہ العزیز سیدھے جنت میں جائمیں -لین دین، اٹھنے بیٹھنے میں ، معاملات میں کیا مجال ہے کہ گڑ برم ہو۔ وہ کام جومسلمانوں کو کرنے جا ہئیں تھےوہ کا فرکررہے ہیں۔ دیکھو!ان کی دوائی کے نسخ پر جولکھا ہوگا ندر بھی وہی ہوگا اور یہاں لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ یہاں زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ بھی اجو بات زبان ہے کہی ہے پوری کروگھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے جس کا سودا کیا ہے وہ دو۔معمولی چیزوں کی خرید وفروخت پر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ کریر کی شرط ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ چیز میں نے مجھے اتنے میں چے دی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لی بس بیج ہوگئ۔ ہاں تیسرے یارے میں ہے کہ جب کوئی اہم چیز ادھار ہوتو اس کولکھ لیا کروتا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہواور جتنی شے کہی ہے اس کاحق پورا دو۔ بسا اوقات بظاہر دو بیانے ایک جیسے نظرآتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے جس کو ہرآ دی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے دیہات میں رہنے والے پرانے لوگ سیر اور کلو کا فرق نہیں سمجھتے اور دکان دار بھاؤ تو کلو کا بتاتا ہے اور تول کے سیر کے ساتھ دیتا ہے اس طرح کا بہت کچھ ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بدایت دے۔

چیزیں ہیں جب وہ قافلہ ان جنگلات سے گزرتا تو وہ اس برحملہ کر کے لوٹ لیتے۔اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اس کو ماردیتے تھے۔ ڈیتیاں بھی کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ مدین شهرمیں ایک بوڑھا با ہے اس کا بیحلیہ ہے اس کی بات نائننا۔ وہ با باجی شعیب علیہ السلام ہے۔ ڈییتی بھی کرتے اور راہ حق ہے بھی روکتے تھے۔شعیب علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! وَاتَّـهُو اللَّـذِي خَللَهُكُمُ اور دُرواس ذات ہے جس نے تہمیں پیدا کیا ہے وَ الْحِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ \_ جبلُّه جَبيل كى جمع بي معنى مخلوق \_ توجبله كامعنى موكا خلائق \_ اورتم سے پہلی مخلوقات کو بھی رب نے پیدا کیا ہے۔انسان بھی ،حیوان بھی ، جنات اور فرشة بھی، پھرانسانوں میں مختلف خاندان ہیں اور مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں تمام کو پیدا كرف والارب ب- السيرقوم في كها، جواب ديا قَالُوْ آقوم في كها إنسَمَ آنُتَ مِنَ المُسَحَّوينَ بخت بات ہے آب ان لوگول میں سے ہیں جن برجادو کیا گیا ہے۔ان کا د ماغ کام نہیں کرتا یا گل ہو جاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ تم یا گل ہو ہے تمہاری بیوی ، دوبیٹیاں ، تین چاراور آ دمی تم سیچ اور باقی سارا شهر جھوٹا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے تم پر جادو کیا گیا ہے تمهارے ہوش وحوال سی جہنمیں ہیں۔ وَمَلَ أنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُفَ اور نہیں ہیں آپ مگر انسان ہمارے جیسے۔ بھلابشر ہوکرنبی کسے بن گیا؟

مين ب وَلَوْشَاءَ اللُّهُ لَانُوزَلَ مَلْئِكَةً "اوراكرالله تعالى جابتا توا تارتا فرشتول كو-" نوری مخلوق ہوتے ، نہ کھاتے یہتے اور نہان میں جنسی خواہشات ہوتیں۔اس جواب الله تعالى نے يدرهوي يارے ميں ديا لَوُ كَانَ فِي الْارُض مَلْئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَنَوْلُنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا [بن اسرائيل: ٩٥] "الربوت زمين مي فرشتے چلتے بسنے والے تو یقیناً ہم اتارتے ان برآسان کی طرف سے فرشتے رسول بنا کر۔' اگرزمین کی خلافت ہم نے فرشتوں کوری ہوتی زمین میں آبادی فرشتوں کی ہوتی توان کی اصلاح کے لیے ہم فرشتے رسول بنا کر جھیجے۔ تو خلافت انسان کے یاس ہے زمین میں انسان آباد ہیں توان کی اصلاح کے لیے بشر ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ توان لوگوں نے کہا كرآب مار عجيدا السان موكر في كي بن ك وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكُذِبِينَ اور بے ایک ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں معاذ الله تعالی ۔ کتف خت الفاظ ہیں پینمبر کے بارے میں یہ بھی نہیں خیال کیا کہ عمرآ دی ہیں ۔لوگ اختلاف کے باوجود عمر کالحاظ کرتے ہیں انہوں نے توکسی شے کا بھی خیال نہ کیا۔ نہ آپ کی نبوت کا ،نه عمر کا ، نه شرافت کا ، کتنے صاف لفظوں میں کہددیا کہ بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہآ ہے جھوٹوں میں سے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہآ ہے جوہمیں ڈراتے ہیں کہ نافر مانی کی توآسان سے تم رعذاب آئے گادھمكيال كيول ديتے ہو فَاسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ - كِسَفًا كِسُفَةٌ كَ جَع ب - جس كامعنى ب كلوا يومعنى موكاآب مم ير آسان ہے کلڑے گرادیں کہ ہم ختم ہوجائیں۔میدان آپ کے لیے خالی ہوجائے گراؤ ناہم را إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الربين آپ يحول ميں سے قَالَ فرمايا شعيب علي السلام نے رَبِّی آعُلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِرارب خوب جانتاہے جوتم کرتے ہو۔ دوسرے

مقام یر تفصیل ہے کہ میرے بس میں نہیں۔ آنخضرت ﷺ نے بھی کے والوں کو یہی جواب دیامَاعِنَدِیُ مَا تَسْتَعُجلُونَ بِهِ [انعام: ۷۵] ''نہیں ہے میرے یاس وہ چیزجس کوتم جلدی طلب کرتے ہو۔' عذاب لانا اور راحت لانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ يَسِ ان لوكول في حضرت شعيب عليه السلام كوجمثلايا فَانْحَذَهُمْ عَذَابُ يَـوُم السظُّلَةِ بِس بِكِرُ اان كوسائے والے دن كے عذاب نے \_وہ كيا تھا؟ سخت گرمي كاموسم تھا لوگوں کے لیے سائش لینا مشکل ہوگیا۔ کیا مرداور کیاغورتیں ، کیا بوڑھے اور کیا بچے سب بریثان تھے یانی بینے کے بعد بھی سانس رکتا تھاسوائے شعیب علیہ السلام اوران کے مومن ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہان کا سانس معمول کے مطابق تھا۔ حالانکہ فضاو ہی تھی ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی معمول کے مطابق سانس لیتے تھے اور مخالفوں کوسانس سیجے نہیں آتا تھا۔ایک بادل کا مکڑا نظر آیا چندلوگ جا کراس کے پنچے کھڑے ہوئے ان کو راحت محسوس ہوئی سانس بھی سیجے آنے لگ گیا۔انہوں نے دوسروں کو بلایا کہ یہاں بڑا شكون ہے۔

موت سے بیخے کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ زلزلد آئے تولوگ قیمتی چیزیں گھر
میں چھوڑ کر باہر بھاگ جاتے ہیں کہ ہم نی جا کیں ۔ تواس بادل کے بینچ سب جمع ہو گئے
اور بھنگڑ ہے ڈالنے گئے ۔ کوئی مجرم بھی چیچے ندر ہااور ایک دوسر ہے کاشکر بیادا کرتے تھے
کہ تمہاراشکر یہ کتم نے ہمیں یہاں بلالیا ہمارا تو دم نکل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بادل سے
آگ کے شعلے ان پر برسے اور سب کے سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ ندر ہا۔ وہ سائبان کی
شکل میں جو بادل آیا تھا اس میں ان کی ہلاکت اور بربادی تھی۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا بس بکڑاان کوسائے

والدن کے عذاب نے اِنَّہ کُسانَ عَذَاب یَوْم عَظِیْم بِشک تھا وہ محدیت کیا ہوتی ہے۔
عذاب تھا۔ جس پرمعیبت آتی ہے اس کو پتا چاتا ہے کہ تکلیف اور مصیبت کیا ہوتی ہے۔
دوسروں کو کیا محسوس ہونا ہے۔ عذاب بھگنے والوں سے کوئی پوچھے کہ کیا گزری ہے؟ ساری کی ساری مجرم قوم ہتاہ اور برباد ہوگئ اِنَّ فِی ذلاک اَلاَیۃ بِشک اس میں اللہ تعالیٰ ک قدرت کی نشانی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جس رنگ میں چاہے عذاب بھیج وے ۔ سیلاب کے ذریعے ہاہ کردے ، ہوا کے ساتھ ہاہ کردے ، حالا نکہ بید دونوں انسان کی زندگی کا سبب ہیں جب یہی حدے آگے نکل جا کیس تو عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی زمین ہے جس پر چلئے پھرتے ہیں زلزلہ آئے تو ہلا کت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے انہی چیزوں کو عذاب کی شکل میں مسلط کردیتا ہے و مَا سُکانَ اَکُشُو اُلْمَ مُوْمِنِینُ اور نہیں ہے اکثریت عذاب کی شکل میں مسلط کردیتا ہے و مَا سُکانَ اَکُشُو اُلْمَ فِیْنُ الرَّحِیْمُ اور بِشک آپ کارب البتہ وہی ہے عالب ، مہر بان۔



وَإِنَّا لِتَكْنُرِينُ لِي الْعُلَمِينَ فَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْكِوْرُنُ فَعَلَى قَلْمِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ فَي بِلِيسَانِ عَرَيْتٍ مُبِينٍ ٥ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الْكَوَّلِينَ ﴿ وَلَيْنَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ إِنَّهُ عَرَايَةً إِنْ يَعْلَمُهُ عُلَمْ وَابِنِي إِسْرَاءِيْلَ أَوْلُوْنَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْرَغْجِيدِيْنَ فَقُرْاَهُ عَلَيْهِمْ عَاكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ فَكَالُوسَلَكُنْهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِوِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ مِهِ حَتَّى يَرُو الْعَذَابِ الْأَلِيْمُ ﴿ فَيَاتِيهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لِايشُعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلَ نَعُرُهُ مُنْظُرُونَ اَفْبَعَنَ ابِنَا يَسْتَخْجِلُونَ ﴿ اَفْرِعِيْتِ إِنْ مَّتَعَنَّهُ مُسِنِيْنَ ۗ ثُوْجَاءَهُمُ مَّا كَانُوا يُوْعَلُونَ هُمَا آغُني عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَثِّعُونَ وَمَا آهُلَكُنا مِنْ قَرْيَاتُمْ إِلَّالَهُا مُنْذِرُ وْنَ ﴿ ذِلْنِ اللَّهُ الْكَاظِلِينِ ٥ وَإِنَّهُ اور بِي شك بيقرآن لَتَنُزِينُ البته اتارا مواح رَبّ الْعَلْمِينَ رب العالمين كى طرف سے مَوَلَ بِهِ كِراتراج اس كو الرُّو حُ الْاَمِينُ روح الامين جرائيل عليه السلام عَلى قَلْبِكَ آبِ كول ير لِتَكُونَ تاكهو جائيں آپ مِنَ الْمُنْدِرِيْنَ ورانے والول ميں سے بلسان عَرَبِي جعربي زبان میں مُبین کھول کر بیان کرنے والا وَإِنَّهٔ اور بے شک اس قرآن کا تذکرہ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ البَتِي كَابِول مِن بَعِي عَالِمَ مَا يَكُنُ لَهُمُ ايَةً كَيابُين إلى كے ليے نشانی أَنْ يَعْلَمَهُ كه جائے بين اس كو عُلَمْوُ ابْنِي إِسُو آءِ يُلَ بن اسرائیل کے علماء وَ لَوْ نَسزَّ لُنسهٔ اوراگر جم اتارتے اس کو عَلی بَعُض

الْاعْبَجِمِينَ عَجميون مِين سِيكسى ير فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ بِس وه يرد هتااس قرآن كو ان عربيوں ير مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ نهيں تصيال يرايمان لانے والے كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ الى طرح بم نے چلائی بیات فِی قُلُوب الْمُجُرِمِیُنَ مجرموں کے دلوں میں کا پُسوٹم فون به نہیں ایمان لائیں گے اس پر حقیٰ يَرَوُ اللَّعَذَابَ الْآلِينَمَ يهال تك كهوه و مَكِيلِين دردناك عذاب فَيَاتِيَهُمْ بَعُتَةً پس وہ آئے گاان کے پاس اچا تک و گھم کلا یَشْعُورُونَ اوران کوشعور بھی نہیں ہو كَا فَيَقُولُوا لِي كَبِيلِ كَ هَلُ نَحْنُ مُنْظَرُونَ كِياجِمِينِ مَهِلت لَمُ عَن بِهِ أَفَهِ عَذَاهِ مَنَا يَسْتَعُجِلُونَ كَيالِس مارے عذاب كاوه جلدى مطالبہ كرتے ہيں أَفَرَءَ يُتَ كِيابِس آبِ بتلائيس إِنْ مَّتَّعُنْ لِهُمُ الرَّهِم ال كوفائده بهنجائيس سِنِیْنَ کُی سال تک ثُمَّ جَآءَ هُمْ پھرآ ئے ان کے پاس مَّا کَانُوْا یُـوُعَدُوْنَ وہ چیز جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جارہا ہے مَآ اَغُنی عَنْهُمْ نہیں کفایت کرے گ ان ہے مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ جس چيز كاان كوفائده ديا جار ہاہے وَمَآ اَهُلَكُنَا مِنُ قَوْيَةٍ اور بيس ملاك كيابم نے كسى بستى كو إلا لَهَا مُنْذِرُونَ مَراس بستى كے لیے ڈرانے والے تھے ذِکُری نفیحت کے لیے وَمَا کُنَّا ظُلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہمظلم کرنے والے۔

ماقبل سے ربط:

اس سورت کے شروع میں فر مایا کہ ہے آ بیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی

شايدكرآب إنى جان كوضائع كردي الله يَكُونُوا مُوْمِنِيْن اس وجه على كهياوك ايمان قبول نہیں کرتے ۔ پھر کئی پیغمبروں کے حالات بیان فر مائے کہان بربھی اکثریت ایمان نہیں لائی لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں اور نٹم کمین ہوں ۔ آپ کے مشن اور پروگرام میں کوئی شك نہيں ہے وَإِنَّهُ لَتَنْوِيُلُ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ اور بِشك يقرآن اتارا مواجرب العالمين كى طرف سے نول بسب الروئ ألامين كراترا إس وروح الامين جرائیل علیہ السلام۔ جس طرح جان دار چیزوں کی زندگی روح کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح قوموں کی روحانی زندگی وحی اللی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر باطنی اور خدائی علم نہ ہوتو انسان حیوان ہو جائیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ اور پیہ دحی لے کرآنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں عَلیٰ قَلُبک آپ کے دل پر شروع شروع میں جبرائیل علیہ السلام وحي لاتے تو آپ ان كے ساتھ ساتھ يرھتے تھے كہ بيس ياد كرلوں بھول نہ جاؤل -سورة القيامة يت تمبر ٩٢ مين ٢ كُ تُحرّك به لِسَانك لِتَعُجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُولًا نَهُ " بِشِك مارے ذمہ ہاس قرآن كاآپ كول ميں جمع كرنا اوراس کا پڑھانا آپ زبان کوچرکت نہ دیں۔' تو جبرائیل علیہ السلام قرآن یاک لاتے تھے آپ ﷺ عنتے تھے تو فوراً آپ ﷺ کے دل میں اُتر جاتا تھا۔ پھر ہرسال رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام آکرآپﷺ کے ساتھ دور بھی کرتے تھے تاکہ قرآن پاک میں کسی فتم کی تلطی ندر ہے۔

# حضور ﷺ کی وفات کی علامت :

جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس سال رمضان میں جرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کے ساتھ دود فعہ دور کیا ہے جس سے آپ ﷺ نے سمجھا کہ ثناید میری وفات کا

وقت قريب آسكيا ہے۔آپ بھے نے مرمایا إقترب أَجَلِیُ ''ميری وفات كاوفت قريب آ گیاہے۔'' یو چھنے والوں نے یو چھا حضرت!اللّٰد تعالیٰ کی طرف ہے کوئی اشارہ ہوا ہے۔ فرماياً ہرسال جبرائيل عليه السلام رمضان مبارك ميں ايك وفعه دوركرتے تصفر آن شريف کا اوراس دفعہ دومر تبہ دور کیا ہے۔اس سے میں سمجھا ہوں کہ میراونت قریب آگیا ہے۔ قرآن كيول اتارا كيا بآب كول مبارك بريك أسكون مِنَ الْمُنْذِرينَ تاكرآب مو جائیں ڈرانے والوں میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر مُنْذِربھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ مُنْذِر كامعنى ہے ڈرانے والا۔اےلوگو!الله تعالیٰ کی نافر مانی حچیوڑ دوورنه تم پرعذاب آئے گا د نیامیں بھی ،قبرحشر میں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی عذاب ہوگا۔اورمبشر كامعنى ہےخوش خبرى سنانے والا۔اگرتم الله تعالیٰ کے احکامات کوشکیم کرو گےتو الله تعالیٰ تم برراضی ہوگا دنیا میں سکون ہوگا، قبرحشر میں راحت ہوگی مجشر میں بھی سکون ہوگا اور بالآخر جنت میں رہو گے۔ اور بیقرآن بیلسان عَرَبِی عربی زبان میں ہے مُبین کھول کربیان کرنے والا بالکل واضح \_حقیقت ہیہ ہے کہ جتنی فصاحت و بلاغت عربی زبان میں ہے اتنی سی زبان میں نہیں ہے۔

## آ قا کابشر ہونا آ قاکی زبان سے:

مکلّف مخلوقات دو ہیں انسان اور جن ۔ آنخضرت کے نفر مایا اللہ تعالیٰ نے بجھے مخلوق میں سے افضل مخلوق انسانوں میں پیدا فر مایا۔ پھر انسانوں کے دو طبقے تھے عربی اور مجمی ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین طبقہ عربیوں میں پیدا فر مایا۔ پھر عربیوں میں جو بہترین خاندان تھا قریش ، رب تعالیٰ نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ پھر قریش کی شاخ ہو ہاشم جن کو خاندان تھا قریش ، رب تعالیٰ نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ پھر قریش کی شاخ ہو ہاشم جن کو لوگ قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ تو پینمبر بھی لوگ قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ تو پینمبر بھی

عربى ب فصيح وبليغ اور قرآن كريم بهي عربي فصيح وبليغ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر الْأَوَّلِيُنَ اور ہے شک اس قرآن یاک کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی کتابوں سے مرادتورات ، انجیل ، زبوراور دیگر آسانی صحیفے ۔ان تمام میں قرآن پاک کا ذکر ہے باوجوداس کے کہ یا دری صاحبان نے تحریف کرنے میں ایزی چوٹی کا زور لگایا ہے لیکن پھر بھی اس سلسلے کی بعض چیزیں موجود ہیں۔مثلاً آج بھی بائبل میں بیآبت موجود ہے کہ' آنے والا جوآئے گااس بررب تعالیٰ کا کلام ازے گا بچھ بہاں بچھ دہاں۔ "بعنی بچھ کے میں بچھ مدینے میں اوراس میں جو چیزیں ہول گی وہ رب نے ان کی زبان میں ڈالی ہوں گی۔وہ خوداین طرف سے ہیں کے گا۔ سورہ تجم میں ہے وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ ا پُنو خسی ''اورنہیں بولتا و نفس کی خواہش ہے نہیں ہے مگروہ وحی جواس کی طرف جیجی جاتی ہے۔'' اور پیجھی بائبل میں ہے کہ ان کی شرایت آتشیں ہو گی لینی اس میں جہاد بھی ہوگا مجرموں کوسز ائیں بھی دی جائیں گی ۔ توبیا شارات پہلی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں ۔ الله تعالی فرماتے ہیں اَو لَمُ يَكُنُ لَهُمُ ايَةً كيابيان كے ليے نشانی نہيں ہے اَنْ يَعْلَمَهُ عُملَمَوُّا بَنِنَى ٓ إِسُوَ آءِ يُلَ كَهُ جَانِتَ بِينِ اسْ رسولَ كُو بني اسرائيل كِعلماءاوراس كتاب كوبھى -سورة الاعراف آيت نمبرا ٥٥ ميں ہے الَّـذِي يَـجـدُونَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي النُّورُ فِي وَالْإِنْ جِينُ لِي "وه جس كوده يات بين لكها موااين ياس تورات اوراجيل مين "" الجیل بوحتا میں اب بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور صحابیوں کوفر مایا اس کے بعد میں تم ہے بہت ہی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسر دار آتا ہے اور مجھے میں اس کا کے خابیں (باباہ،آیت ۴۰) جنتی خوبیاں، کمالات اور فضائل رب تعالیٰ نے اس کودیئے ہیں وہ مجھے نہیں دیئے۔

### عيسائيول كي تحريف كاليك عجيب واقعه

میں نے کتاب کھی 'عیسائیت ہ پن منظر' اس میں میں نے بیہ بشارت بھی لکھی تھی۔ سردی کا زمانہ تھا کسی نے دروازہ کھ کھٹایا۔ میں نے بیچ کو کہادی کھوکون صاحب ہیں۔ بیچ نے بتلایا کہ پتلون والے دوآ دمی ہیں۔ میں نے کہا ان کو بیٹھک میں بٹھا کر چائے بلاؤ ،ان کی خدمت کی اور پوچھا کہتم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام بھرس بلاؤ ،ان کی خدمت کی اور پوچھا کہتم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام بھر کسی تھا دوسرے کا نام مجھے یا دنہیں ہے ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے ہم انارکلی لا ہور سے آئے ہیں وہاں کے گرجے کے ہم ذمہ دارافراد ہیں ہم نے آپ کی کتاب عیسائیت کا پسی منظر پڑھی ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کو بیتا تر دیا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے جس دنیا کے سردار کی خوش خبری سنائی ہے وہ تہارے بیغ برحمہ بھی کے بارے میں ہے صالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا یا دری صاحب دنیا کے سردار سے تہاری کیا مراد ہے۔ کہنے لگا اس کی تاویل کا۔

میں نے کہا یا دری صاحب بات کروکوئی کرنے والی۔ شیطان کس نعمت کا نام ہے ۔ وہ کون ہی دولت ہے کہ جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوار یوں کوخوش خبر ی دے رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ میرے بعد آئے گا۔ تو کیا شیطان حضرت میسیٰ میہ السلام سے پہلے دنیا میں موجو دنہیں تھا۔ حضرت آ دم اور حواعلیہ السلام کو جنت سے س نکالا تھا۔ شیطان کی خرابیاں جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس وقت شیطان کی نا میں اللہ تق فی کا تینہ اپنے تھا اور کیا شیطان کے متعلق اللہ تق فی کا تینہ اپنے تھا اور کیا تم شیطان کو دنیا کا سردار مانے ہو؟ اور کیا شیطان کے متعلق اللہ تق فی کا تینہ اپنے حوار یوں کو ، شلہ گردوں کوخوش خبری سنا تا ہے کہ میں اب جار ہا ہوں دنیا کا سردار آئے۔ وہ اور میں موں گی وہ مجھ میں نہیں ہیں۔ میں نے مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہیں۔ میں نے مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہیں۔ میں نے

کہا انجیل متی میں ہے عیسیٰ علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ میں آنے والے کی جو تیاں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں ۔ تو کیا آپ کے خیال کے مطابق پیسی ملیدالسلام اس سے بھی قاصر ہں کہ شیطان کی جو تیاں اٹھا کیں ۔شیطان کو جو تیاں مارنی ہیں یااس کی جو تیاں اٹھانی ہیں بالآخرآ ئیں بائیں شائیں کر کے چلے گئے۔ تاویل دنیامیں ہرآ دمی کرتا ہے۔ تاویل سے حقیقت تونہیں جھٹلائی جاسکتی حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہوتی ہے۔فرمایا وَلَوُ مَزَّ لُنَّهُ عَلَى بَغُضِ الْأَعْجَمِينَ اورا كُرْبِم اتارت اس قرآن ياك وعجميون ميس ي بعض يربسي عجمي تخص برا تارتے فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ بِحروه برُ هتااس قرآن كوعربيوں برمَّا كَانُوا به مُوْمِنِیُنَ یوم لِی نہیں تصاس پرایمان لانے والے۔ کہتے ہم توعربی ہیں اور ہمارے لیے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ مجمی ہے بیا جوڑ ہوا۔اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماياب وَمَااَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُول إلَّا بلِسَان قَوْمِهِ [ابراہيم: ٣] [اوربيس بھيجاہم نے کوئی رسول مگراس کی قوم کی زبان میں ۔' تا کہ قوم کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ بات کو منجھے ہی نہیں ۔ زبان کے بیچ بیچ ( نزا کتوں اور بلاغتوں ) کوزبان والا ہی مجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا یہ

پاکتان بنے سے پہلے کی بات ہے ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا بڑا مسخرہ تھا۔ اس سے ایک ملطی ہوگئ جس کی وجہ سے اس کی پیشی ہوئی ۔ قسم اٹھا کر بری ہوگیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ تو نے غلطت ماٹھائی ہے کیونکہ تو نے بینطلی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کی قسم تو نہیں اٹھائی میں نے تو اُلّاں کی قسم اٹھائی ہے۔ اُلّاں لیے کدوکو کہتے ہیں۔ اب اس بات کو پنجا بی تو سمجھ سکتے تھے بلوچتانی اور سرحدوا لے تو نہیں سمجھ سکتے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغبر تو می زبان میں جھیے ہیں تا کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔ لیے اللہ تعالیٰ نے پیغبر تو می زبان میں جھیے ہیں تا کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔

تو فرمایا کہاگر ہم قرآن یاک عجمیوں میں ہے کسی پر نازل کرتے تو پیرنہ مانتے۔ فرمایا كَذَٰلِكَ سَلَكُنُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجُومِيْنَ اسَطرح بم نے چلائی یہ بات مجرموں کے دلوں میں ایمان ندلانے کی کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ایمان ندلانے کا۔اور الله تعالى كاضابطه ب نُولِه مَاتَوَلَّى "جم پھيروية بي اي طرف جس طرف كوئى پھرتا ہے۔جس طرف کا کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کواس طرف پھیر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالى نے دونوں رائے دکھا كرا ختيار دياہے فسمسن شسآء فليُوْمِنُ وَمَنُ شَسآء فَلْيَكُفُرُ [سورة الكهف] " بس جوجا ہے اپن سے ایمان لائے اور جوجا ہے اپن مرضی سے كفراختياركرے۔'' جبرأ الله تعالی کسی كونه مدايت ديتے ہیں اور نه گمراه كرتے ہیں۔ پيہ چونکہ کفریر ڈٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے دلوں میں یہ بات چلائی لا يُسونُمنُونَ به كروه اس قرآن يرايمان بيس الكيس ك ختى يَووُ الْعَذَابَ الْآلِينَمَ یہاں تک کہوہ دیکھیں در دناک عذاب کو۔اورعذاب دیکھنے کے بعدا بمان مفیز ہیں ہے۔ حضرت موی علیه السلام اور حضرت بارون علیه السلام نے بوراز ورخرج کیا فرعون کو سمجھانے کے لیے بڑا ہوشیار آ دمی تھا جانتا تھالیکن ما نانہیں اور ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے۔ رب تعالی نے قرآن باک میں یہودیوں کے متعلق فر مایا ہے يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ "بياس تِغْمِركواى طرح يبنيانة بي جس طرح اين اولا دكو بيجانة بين اليكن ايمان بيس لائ \_ سورة كمل مين آئ كا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمُ ''یفین کیا ان نشانیوں کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون اوراس کی قوم نے یقین کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہیں اور بینشانیاں حق ہیں کیکن ظلم اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے ایمان ہیں لائے ۔ توایمان جانے کا نام ہیں ہے مانے کا نام ہے۔

پھر جب غرق ہونے لگاتو کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سواکوئی النہیں ہے جس پر بی اسرائیل ایمان لائے ہیں و آئ میں ایمان لایا کہ اس کے سواکوئی النہیں ہے جس پر بی اسرائیل ایمان لائے ہیں و آئ میں ایمان لائے ہو ہوں۔'ادھرے ارشادہوا آئن و قَدُ عَصَیْتَ قَبُلُ [یونس: ۱۹]' اب ایمان لاتے ہو اوراب تک فرکرتے رہے ہو۔'ابتہاراکوئی ایمان نہیں ہے۔

توفر ما یاعذاب و کی کرایمان لائیں گے فی اُتیکہ م بَعْتَة ہیں وہ عذاب ان کے پاس آئے گا اچا تک و ہے م کا یش عُوُون اوران کوشعور بھی نہیں ہوگا۔ سیلاب کی شکل میں اے قطعان کی صورت میں لائے ، زلز لے کی شکل میں لائے ، آسان سے پھر برسائے ، و شمن سے حملہ کرا دے ، بے شارت م کے عذاب ہیں جب اللہ تعالی لاتا ہے تو پانہیں چلتا فَ فَ فُولُوا هَلُ نَحٰنُ مُنظُرُونَ پی کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت ملکی اَفَدِ عَدَ اَبِنَا یَسُتَعُجُلُونَ کیا ہمیں مہلت مل سکت ہے۔ کیا ہمیں تو بی مہلت مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَ اَمُ طِلْو عَدَ کَیا ہمیں السّمَاءِ اَو نُقِنَا بِعَذَابِ مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَ اَمُ طِلْو عَدَ اَبِ اَن کی طرف سے یا لے آ ہمارے پاس کوئی درد النال ۲۳۰ یا سی برساہم پر پھر آ سان کی طرف سے یا لے آ ہمارے پاس کوئی درد ناک عذاب '

اَفَوَءَ يُتَ كَيالِي آپ بتلائين نوسهى إِنْ مَّتَعُنهُ مُ سِنِيْنَ الرَّبِم ان كوفائده در دري كُي سال يعنى يكي سال زنده ربي أُمَّ جَآءَ هُم مَّا كَانُو ايُوعَدُونَ كَير آئَ مَان يَك بالله وعده كياجاتا ہے مَآ اَغُنلى عُنهُمُ مَّا كَانُو ايُسوعَن عُنهُمُ مَّا كَانُو ايُسوعَن عَنهُمُ مَّا كَان كِي بالله وه چيز جس كاان كي ما تحده عده كياجاتا ہے مَآ اَغُنلى عُنهُمُ مَّا كَانُو ايُسوم كيا ان كوفائده دياجا رہاہے۔ كَانُو ايُسمَتُعُونَ نهيں كفايت كرك ان سوده چيز جس كاان كوفائده دياجا رہاہے۔ جين سال زنده ربيں ، پچاس سال ، سوسال ، ہزار سال ، جب عذا ب آئے گاتوان كونه دولت بچاسك گى، نه كوفعيال ، پاسكيل گى، نه كوفعيال ، پاسكيل گى، نه كوفعيال ، پاسكيل گى ، نه كوفعيال ، پاسكى ، نه كوفعيال ، پاسكى كى كوفعيال ، پاسكى كوفعيال ، پاسكى كوفعيال ، پاسكى كى كوفعيال ، پاسكى كوفعيال ، پاسك

إلاً لَهَا مُنْذِرُونَ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بہتی کو گراس بہتی کے لیے ڈرانے والے سے ذِکوری نفیحت کی بات ہماری طرف سے پوری ہوئی وَمَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہمظم کرنے والے کہ بے خبری میں ان لوگوں کو ماردی ہم نے ان کو استعداد دی اور ان کت کو پہنچایا ، پنج بروں کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جب نہیں مانے ضد پراڑے رہے پھر ہلاک کیا۔



وَمَا تَنْزَلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ مُ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ مُ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمُ عَن التَّمْعِ لَمُعَزُولُون ﴿ فَكُلْ تَلْ عُمْعُ اللَّهِ الْمَا الْحَرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ شُو اَنْنِ زَعِشِيْرِتُكَ الْأَقْرِبِينَ شُو اخْفِضَ جِنَاحِكَ لِمِنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَانْ عَصُولَ فَقُلْ اِنْ بَرِيْءُ مِنْ الْعُمْلُونَ ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهُ عِلْمِ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى الْعُمْ لِللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَا عِلْمُ اللّلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَا عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْمِ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمِ اللَّهُ عِلَا عِلْمُ اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عِلَمُ عِلَا اللَّهُ عِلَاللَّهُ عَلَيْمِ عِلْمُ اللَّالِمِ اللَّهُ عِلَمُ اللَّهُ عِلْمُ ع يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّهِدِيْنَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ هَلْ أُنْتِكُمْ عَلَى مَنْ تَنَرُّلُ الشَّبِطِينُ ﴿ تَنَرُّلُ عَلَى كُلِّ آثَاكُ ٳؘؿؠؙڝۣؖٚڲڵڠؙۏ۫ؽٳڵؾؠٛۼۅٲڴؿۯؙۿؙؠ۬ڮڔؠؙۏؽ۞ؖۅٳڵۺ۠ۼٳۜڋۑؾؚۜؠۼۿۿٳڵۼٳۏؽۜ ٱلْمُرْتُرُ أَنَّهُ ثُمْ فِي كُلِّ وَادِيكِهِ يُمُونَ هُو اَنَّهُ ثُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ هُو الْمُ الكالدين امنوا وعملوا الصلعت وذكروا الله كثرا وانتصروامن بَعُدِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ إِلَّانِ يَن ظَلَمُوْ آكَ مُنْقَلَدِ يَنْقَلِبُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ اورَ بَين اتاركرلائ اس قرآن كوشياطين وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور بيل لا كَلّ ان ك وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اورنه وه طاقت ركھتے بين إنَّهُمْ بِي شَكُ وه عَنِ السَّمْعِ السَّكِ عَنْ الدَّالَا ر كھے ہوئے ہيں فلا تَدُعُ مَعَ اللهِ إللها الْحَوَ لِين آب نه يكارين الله تعالى كے ساتھ سى دوسرے كوحاجت روا، مشكل كشا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ بِس ہو جَاكِين كَ آپسزايافة لوگول ميں سے وَ أَنْدِرُ عَشِيْرَتَكَ اورآپ دُراكيں

ا بني برادري كو الْأَقْرَبِيْنَ جُوْرِي بِي بِي وَالْحُفِضُ جَنَاحَكَ اورا ٓ بِرْم كري انے بازوکو لِمن اتّبعک ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مِنَ المُوفِينِينَ مومنول ميں سے فان عَصْور ك يس اگريكافرآ يكى نافر مانى كرين فَـقُلُ لِس آب كهدي إنِّني بَرِي عْ بِشك مِن بيزار مول مِسمًّا تَعُمَلُونَ ان كامول عي جوتم كرتے ہو وَ تَوسَّكُلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ اور ہے تو کل کریں اس ذات پر جوغالب ہے مہربان ہے الکے سیندی وہ ذات يرك جوآب كوديمى بح جين تَفُومُ جبآب كركم بوت بي وَتَقَلُّبَكَ اورا سِكا لِلنَّمَا فِي السَّجِدِينَ نمازيوں مِين إنَّهُ بِي شَك وه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وه سننه والا اورجان والا به هَلُ أُ نَبُّكُمُ كَيا مِن مُهمين خبر وول عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ جس براترتے ہيں شياطين تَنزَّلُ اترتے ہيں عَلَى كُلِّ اَفَّاكِ برجموتْ اَثِيْم كَنهُكَارِيرِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وه وُالَّتِ بَينَ فَي مولى بات كو وَ أَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ اوراكثران كحموتْ بين وَ الشُّعَوَ آءُاورجو شاعرلوگ بیں یَتَبعُهُمُ الْغَاوُنَ ان کی پیروی کرتے بیں ممراہ لوگ اَلَمْ تَوَ کیا آ بہیں دیکھتے أنَّهُمْ بِشُک وہ شاعر فِئ کُلّ وَادِ ہروادی میں يَهِيمُونَ سركردان پھرتے ہيں وَأَنَّهُمُ اور بِشك وه شاعر يَقُولُونَ كَتِي مَا لَا يَفُعَلُونَ وه جُوكرت بهين بين إلاَّ الَّهِ إِنَّ المَّنُوا مَّكروه لوك جوايمان لائ وَ عَ مِلُوا الصَّلِحْتِ اورمُل كِياتِهِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اوريادكياالتُّدتَعَالَى

كوبهت وَّانُتَصَوُّوا اورانهول نے بدله ليا مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے كه ان يرظلم كيا كيا وَ سَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اور عنقريب جان ليس كه وه لوك جو ظالم ہیں آئ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُوْنَ كَهُون سے پہلویروہ بلٹتے ہیں۔ بعض کا فرقر آن کو تحریتے تعبیر کرتے تھے اور بعض اس کوشعروشاعری کی ایک قتم پر محمول کرتے تھے۔بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین آ کریہ قر آن اس کو سکھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دو تین دن دحی نازل نہ ہوئی اور آنخضرت ﷺ کو شدید بخار ہو گیا کہ آ یے عظم مجدمیں نہ آسکے تو آپ عظی کی چی ابولہ ہے کی بیوی نے کہا قَدُ تَو كَكُ شَيْطَانُكُ "وه شيطان جوتمهين آكر باتين بتاتا تفاوه تخفي جهور كيابٍ" تو الله تعالى ايسے لوگوں كى ترديد فرماتے ہيں وَمَا تَنَوَّلَتُ بهِ الشَّيه طِيْنُ اور نہيں اتاركے لائے اس قرآن کوشیاطین وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور بَهِين لائق ان كے وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اور نهوه طاقت رکھتے ہیں۔ تَنُولُ مِنُ رَبِّ الْعَالَمِينَ "ميتورب العالمين كى طرف سے نازل ہوا ہے۔'' جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے ہیں اور شوشے لوگ ونیا میں جھوڑتے ريخ بين إنَّهُمُ عَن السَّمُع لَمَعُزُولُونَ بِشَك وه اس كَ سَنْ سِي اللَّه ركم ہوئے ہیں۔احادیث میں آتا ہے کہ فضامیں فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج رب العالمین کی طرف ہے ہے وحی اتری ہے، آج فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور فلال کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ شیاطین فرشتوں کی یا تیں سننے کے لیے او پر چڑھتے ہیں تو چکدارستارہ ان پرٹوٹ پڑتا ہے شہاب مُبین ۔جس کی وجہ ہے کوئی جل جاتا ہے کوئی زخمی ہوجاتا ہے اور کوئی مرجاتا ہے اور کوئی نیج جاتا ہے کیکن وہ اپنی مہم کو نہیں جھوڑتے ۔تو فرمایا شیاطین برتو یا بندی ہے بہتو سنہیں سکتے یہ کیسے اتاریں گے؟

#### اعلان نبوت :

<u>ہ ج</u>ے نبوت کو جب بیہ سورت نازل ہوئی تو آنخضرت ﷺ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہوکرآ واز دی اور جا در ہلائی ۔ سفید جا درکو ہلا نا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ سی بیری نے حملہ کر دیا ہے۔اس وقت پیربلڈنگیں اور بلندعمارتیں نہیں ہوتی تھیں دور سے کعبة الله نظر آتا تھا۔مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، جوان ، بیجے ،سب لوگ انکھے ہو گئے ۔ان دنوں ہیہ افواہ پھیلی ہوئی تھی سراقہ بن مالک حملہ کرنے والا ہے۔سراقہ بن مالک کنعانی مشہور خاندان بنو کنعانه کاسر دارتھاا وراس خاندان کی کے والوں کے ساتھ عداوت اور دھننی تھی۔ ہ بخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اگر میں تمہمیں بیے کہوں کہ جبل ابوقتیس کے دوسری طرف ایک فوج ہے جوتم پرحملہ کرنا جا ہتی ہے کیاتم میری بات مان لو کے یانہیں؟ کئی تتم کی روایتیں موجود ہیں۔ان میں سے رہ بھی ہے کہ کے والوں نے کہا مَاجَوَّ بُنَا عَلَیْکَ کَذِبًا "جم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔'' یہ نبوت کا یا نجواں سال تھا اور جالیس سال نبوت سے پہلے گزر چکے تھے۔اورایک روایت میں آتا ہے مَاجَرَّ بُنَا عَلَیْکَ إِلَّا صِدُقًا ''ہم نے آپ سے سچی بات ہی سی ہے۔'اگرہمیں لشکر نظر نہ بھی آ رہا ہوتو ہم یہی کہیں گے کہ

ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے ہماری بینائی کامنہیں کررہی آپ یقینا سیج ہیں۔اس تمہید ك بعد آب على فرمايا كروالوا قُولُوا لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ تُفَلِحُونَ "لا الله الا الله يرْه الو کامیاب ہوجاؤ کے ۔' ورنہ یوں مجھو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے پہاڑ کے پیچھے میں وہ تہمیں زندگی میں بھی بریثان کریں گے اور مرتے وفت بھی پٹائی کریں گے اور وہ جہان جوآ گے ہے وہ الگ ہے۔ جب آپ نے سے بات فرمائی تو آپ کا جھا ابولہب جس کا نام عبدالعرّ ی تفانے آپ ﷺ کے منہ کے قریب آکر ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا تَبُّ الْکُ سَائِسَ الْآيَّامِ الْهَاذَا جَمَعُتَنَا "إلاكت تمهارے ليے بيلاالدالا الله سنانے كے ليے ميں جمع کیا تھا۔'' ہم نے تو یہ مجھا تھا کہ سی دہمن کا ہم پرحملہ ہونے والا ہے۔اس ہے آگاہ كرنے كے ليے بميں بايا ہے۔اس موقع يرالله تعالى نے بيسورت نازل فرمائى قبَّتْ يَدَا آبِی لَهَب وَ تَبُ "ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوگئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔"تو التدتعالى فرماي وأسُدِرْ عشِيْسوتك الْأَقْرَبِينَ اورا سوراتين اين برادرى وجو قریں ہے وَاخْفِضُ جَناحک اور پت رکھیں این بازو لِمَن اتَّبَعَک ان کے ليے جنہوں نے آپ كى پيروى كى ہے مِنَ الْمُؤْمنِيُنَ ايمان والوں سے - بازويت كرنے كا مطلب ہے زن - تھوٹے بچوں كوآپ نے ديكھا ہوگا جب ان كوكوئى كام كہے اوران کا ارادہ ہوکا م کرنے کا تو وہ باز وکو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اورا گر کام نہ کرنے کا ارادہ ہوتو زبان کے ساتھ کندھا بھی او پر کو ہلاتے ہیں۔ بیا نکار کی علامت ہوتی ہے۔مطلب بیہ ہے کہاہے مومن ساتھیوں کے ساتھ نری کریں۔

سورة آل عمران آیت نمبر ۱۵۹ میں ہے فَیِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ "لیس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے زم ہیں وَ لَـوُ کُـنُتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ النفط فرا المن حوالك اوراگرآپ منتران اورتك دل موت تويدلاك منتشر موجات آپ كاروگرد سے " جوآ دى مخت مزاج ہوتا ہے لوگ اس كري بنيں آت فائ عُصَوٰ ك پس آگري كے والے آپ كى نافر مانى كريں فقل پس آپ كهد ديں إننى بنير عُصَوْ ك پس آگري كے والے آپ كى نافر مانى كريں فقل پس آپ كهد ديں إننى بنير ادموں ان كاموں سے جوتم كرتے ہو، بنير مثرك، نافر مانى و تعو تُحلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ اورتو كل كري اس وات پر جو عالب ہم بريان ہے۔ آپ الله كان الله الله كاروائى كريں كا موں ہوجائے كاكر مار سے جو عالب اور مهريان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمايا كرآپ اس وات پر توكل كريں جو عالب اور مهريان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمايا كرآپ اس وات پر توكل كريں جو عالب اور مهريان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمايا كرآپ اس وات پر توكل كريں جو عالب اور مهريان ہے۔ چند سال اس عالب مهريان ذات پر توكل كريں جو عالب اور مهريان ہے۔ چند سال اس عالب مهريان ذات پر توكل كريں۔

#### حضور على كاسب سے برامخالف:

مکہ مرمہ بیں آپ بھی کا سب سے بڑا نخالف الوجہل تھا اور الوجہل کا بیہ مقولہ ترفدی شریف ،متدرک حاکم ،مند احمد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے یامُحَمَّدُ (بھی) کا اُنگ بِیْرِ بُک وَ لٰکِنُ نُگذِبُ بِالَّذِی جِئْتَ بِه ''اے محمد بھیا ہم آپ کونہیں جھٹلاتے لیکن ہم اس کوجھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔' لاالہ الا اللہ بی ہمیں بے گوار انہیں ہے۔ آپ بھی کا سب سے بڑا دہمن بھی آپ بھی کی کی کو ما نتا تھا۔ تو سے لوگوں کے پاس تو شیطان نبیں آتا شیطان تو جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر اترتے ہیں یا لُکُونُ وَ السَّمُعَ وَ اللہِ ہیں وہ لوگوں کے کا نوں میں تن ہوئی باتیں وَ اکتورُهُمُ کٰذِبُونَ المسَمْعَ وَ اللہِ ہیں۔اور جن کے ساتھ شیطانوں کا ربط ہوتا ہے وہ بھی جھوٹے اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں۔اور جن کے ساتھ شیطانوں کا ربط ہوتا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں۔

وَالشَّعَوَ آءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اورجوشاعرلوگ ہیں ان کی ہیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ ۔ کا فرآپ ﷺ کوشاعر بھی کہتے تھے اور ساتھ مجنون کا لفظ بھی ملاتے تھے کہ ہم شاعراور مجنون کی بات مان لیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

شاعروں کے چیلے جانے اوران کی مجلس والے شرائی ہوتے ہیں بس صرف ذہنی عیاش کے لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔اکثر میں خداخونی نہیں ہوتی اور حضرت محمد رسول لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔اکثر میں خداخونی نہیں ہوتی اور حضرت محمد رسول اللہ بیٹھنے والے تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ہاوین مہدیین ہیں۔خود ہدایت یا فتہ اور دوسروں کی را ہنمائی کرنے والے۔

ای کے ایک روایت میں آتا ہے اَصْحَابِی کَالنَّجُوْم بِایِّبِهِمُ اَفْتَدَیْتُمُ اَلَٰمَ کَالنَّجُوْم بِایِّبِهِمُ اَفْتَدَیْتُمُ الْمَتَدَیْتُمُ الْمِی کے النَّجُوْم بِایِّبِهِمُ اَفْتَدَاکروگے ہوایت پاؤگے۔ "جس سے چاہوروثنی حاصل کر وتما م صحابہ ہدایت کے روثن ستارے ہیں ۔ اسی لیے تمام نقہاء بحد ثین ، مفسرین ، مو زمین رحم ہم الله تعالیٰ کا اس بات پراتفاق ہے کہ السطَّحَابَةُ کُلَّهُم عَدُولُ "سب کے سب صحابہ عادل ہیں۔ "کی صحابی پر تقیر نہیں ہو کتی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلال صحابی اور فلال ضعیف ہے ، یہ بیل کہ سکتے ۔ تمام کے تمام تقد ہیں عادل ہیں۔ جب تابعین کی باری آئے گی تو ان پر بحث ہو کہ کے فلال تابعی تقد ہے اور فلال ضعیف ہے ، یہ بیل کہ کتی ہے کہ فلال تابعی ثقد ہے اور فلال ضعیف ہے اور صحابی کے بارے میں کوئی دوسری اس کا صحابی ہونا خابت ہو جا کے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور دلال ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کا صحابی ہونا خابت ہو جائے تو وہ ثقد اور عادل ہے اور اس کی خاب کے اس کے بیار کے جس کی کہ کی کہ کو کا سے کہ خاب کے خاب کی خاب کے خاب کی کی خاب کی خاب کے خاب کی خاب کے خاب کی خاب کی خاب کے خا

تو فرمایا کہ شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں ان کی مجلس میں گمراہ لوگ اٹھتے ہیٹھتے ہیں اَ کَسُمُ قَرَ اَنَّهُمُ فِی سُکُلِّ وَادِ یَّهِیمُونَ کیا آپنہیں ویکھتے کہ وہ شاعر ہر خیالی وادی میں سرگرواں پھرتے ہیں سرمارتے پھرتے ہیں۔ شاعروں کی خیالی باتوں کی وجہ سے لوگ سر ہلاتے ہیں۔ حارث بھنگوئ ہڑے ہزرگ گزرے ہیں ان کا بیٹا شاعروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا! میری نصیحت یا در کھو! شعروشا عری میں نہ پڑو جتنا میں اٹھتا ہیٹھتا تھا۔ انہوں کے کہا بیٹا! میری نصیحت یا در کھو! شعروشا عری میں نہ پڑو جتنا میں اٹھتا ہوگا اتنا ہی با کمال نظر حجو ٹا شعر ہوگا اتنا ہی با کمال نظر

آئے گا (گویا مبالغے کوشعر کاحسن قرار دیاجا تاہے) اور پھران میں یہ نقص بھی ہے و آنگھ مُ یَـقُولُونَ مَـا لَا یَـفَعَلُونَ اور بےشک وہ کہتے ہیں وہ جوکرتے ہیں ہیں۔ شاعر کہتے کچھ ہیں اور کرتے پچھ ہیں۔ ہارے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال مرحوم۔ اس دور میں فاری اردوکا اتنا بڑا شاعر کوئی نہیں بیدا ہوا۔ وہ خود اپنے بارے میں اقر ارکرتے ہیں

### ۔ اقبال بڑا اید بیٹک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا پیغازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

اگرگفتار کے ساتھ کردار بھی ہوتا تو علامہ وقت کا بہت بڑاولی ہوتا۔ تو محض شعر وشاعری سے کے کہنیں بنتا ساتھ کر دار بھی ہونا چاہیے۔ حضرات سلف کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے اور ہم لوگ کرتے کم بیں اور کہتے زیادہ ہیں۔

## متنتی کا دعوی نبوت :

مشہور شاعر تھا متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے پاس جادو کے دو کرشے تھے۔ چاول کے ایک دانے پر پوری بسم اللہ اور سورہ اخلاص لکھ لیتا تھا اور پڑھی بھی جاتی تھیں۔ اور شیشی کا منہ چا ہے جتنا تنگ ہوتا اس میں انڈ اداخل کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں نبی نہیں ہوں تو تم کر کے دکھا دو۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی گو کہ خلافت راشدہ نہیں مقی مگر بہر حال اسلام کی قدر ومزلت تھی۔ متنبی کے خلاف مقد مہدا کر ہوگیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا، اپنے دوستوں اور شاگر دوں کو کہا کہ میر القب لائے ہے آئے ہیں، لا صاحب کے ہیں لاصاحب میر القب لائے ہیں، لا صاحب نے ہیں لاصاحب نے بیا ہے۔ بچے صاحب نے کہا کہ تم نے بین الصاحب نے بیا ہے۔ بچے صاحب نے کہا کہ تم نے بیٹھے ہیں، لاصاحب نے بیا ہے۔ نام احدب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ نام صاحب نے بیا ہے۔ بچے صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بھی حاصاحب نے بیا ہے۔ بچے صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بھی حاصاحب نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہوں حاصاحب نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہوں حاصاحب نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہوں حاصاحب نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہوں حاصاحب نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہوں حاصاحب نے بیا ہوں حاصاصاحب نے بیا ہوں حاصاحب نے بیا ہو

نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ متنبی نے کہا ہاں کیا ہے۔ جج نے کہا کہ نبی تو کوئی معجزہ بھی دکھاتے ہیں ۔ کہنے لگا خشک جاول کا دانہ لاؤ۔عدالت میں جج بے سامنے ، قاضی کے سامنے اس نے جاول کے دانے پر بوری بھم اللہ اور سورۃ اخلاص لکھ دی اور کہنے لگا اگر میں نی نہیں ہوں تو تم میں ہے کوئی ایسا کر دے۔ تنگ منہ والی شیشی منگوائی اس میں انڈ اداخل کر دیا۔ قاضی براسمجھ دارتھا اس نے کہا کہم آنخضرت ﷺ برایمان رکھتے ہو کہ ہیں۔ کہنے لگاہاں! میں آپ بھی پرایمان رکھتا ہوں اور آپ بھی کی نبوت کے طفیل سے ،برکت سے نی بناہوں۔قاضی صاحب نے کہا کہ تخضرت اللے نے فرمایا ہے کا نبستی بعدی میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ "تم کیسے نبی بن گئے ہو؟ متنتی نے کہا یہی حدیث تو میری نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا ہے کہ لا میرے بعد نبی ہو گااور میں لا ہوں ۔لوگوں سے بوچھوممرالقب لا ہے۔عدالت میں جانے سے پہلے کیسی تمہید باندھی تھی اندازہ لگاؤ۔ جج نے کہا کہ جو طاقتور جلاد ہے اس کو بلاؤ۔ بلایا گیاا ورلاصاحب کولٹا کے جب چنددرے لگے تو کان پکر کر کہنے لگامیری نانی کی بھی توبہ ہے میں نی نہیں ہول۔ ایک مقام پر جار ہاتھا کہ وشمنوں کے گھیرے میں آگیا۔ساتھیوں میں سے ایک شاگر دنے کہا استاد جی! بیآب کاشعرہے....

> فَالخيل وَالابل والبغال تعرفُنيَ والارض والغرب والقرطاس

'' میں وہ بہادر ہوں گھوڑے ،اونٹ اور خچر مجھے جانتے ہیں ،میدان جنگ اور نیزے اور قلعے مجھے جانتے ہیں۔'' تو حضرت لاصاحب! بھاگتے کیوں ہو؟

توشاعرلوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سارے ایسے

نهيس بين إلَّا الَّهَ فِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مَكروه لوَّك جوايمان لا عَاور انہوں نے عمل اچھے کیے وہ شاعر سی ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت ﷺ آنخضرت ﷺ کے شاعرتھے۔ کافر جب آپ بھی کی جواور ندمت کرتے تھے شعروشاعری میں تو آنخضرت ﷺ حضرت حسان بن ثابت ﷺ كوفر ماتے كمان كا جواب دو\_تو حضرت حسان ﷺ معرو شاعری میں ان کارد کرتے تھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف، صدیث کے خلاف، آنخضرت ﷺ کےخلاف جق کےخلاف اگر کوئی بات کرے تو مسلمانوں میں ضرور کوئی نہ کوئی طبقہ ہونا جاہے جوان کارد کرے۔اگر کوئی بھی رہبیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔اگر باطل کی ایک ثقة آدمی بھی تر دید کردے گاتوسب کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا کیونکہ باطل کی تر دید کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی تر دیزہیں کرے گا تو عوام بڑے سطحی ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو سیجھ لیں گے اس لیے اس کی غلط بات کی تر دید کرنا ضروری ہے۔تو حضرت حسان بن ثابت ﷺ شعروشاعری میں کا فروں کارد کرتے تھے اور بھی بے شارشا عرگزرے ہیں جوحق کی ترجمانی کرنے والے تھے۔

مولا ناجلال الدین روئی گی کتاب ہے'' مثنوی شریف' اس میں فاری زبان کے اشعار ہیں۔ اس کا ہڑا بہترین ترجمہ حضرت تھا نوئی نے کیا ہے۔ اس کو فارغ اوقات میں ضرور پڑھیں۔ اس میں تہہیں تو حید ملے گی ، رسالت ملے گی ، قیامت کا ذکر ملے گا ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملے گا ، دنیا کی بے ثباتی ملے گی اور وہ جس کو چھے معنیٰ میں تصوف کہتے ہیں وہ ملے گا۔ نہایت دقیق کتاب ہے ہرآ دمی کو بغیر شرح کے سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ نوفر مایا جولوگ ایمان لائے اور ممل کتے اجھے وَ ذَکَورُ وَ اللّٰلَهُ کَوْیُورُ اللّٰهُ کَوْیُوا اور یا دکیا

الله تعالى كوبهت وَّانُتَصَرُوا اورانقام ليادشمنول سے مِنْ مِبَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے

کہان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اگر کا فرشعروشاعری میں اسلام کے خلاف ، مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور یہ شعروشاعری میں انتقام لیتے ہیں ، بدلہ لیتے ہیں ، اس کارو کرتے ہیں تو ایسے لوگ مستشنی ہیں و سَیَ عَلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اور عَقریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں انگ مُنقلبٍ یَنْقَلِبُونَ کہون سے بہلو پر بیلتے ہیں۔ جنت کی طرف یا دوز خ کی طرف جاتے ہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔



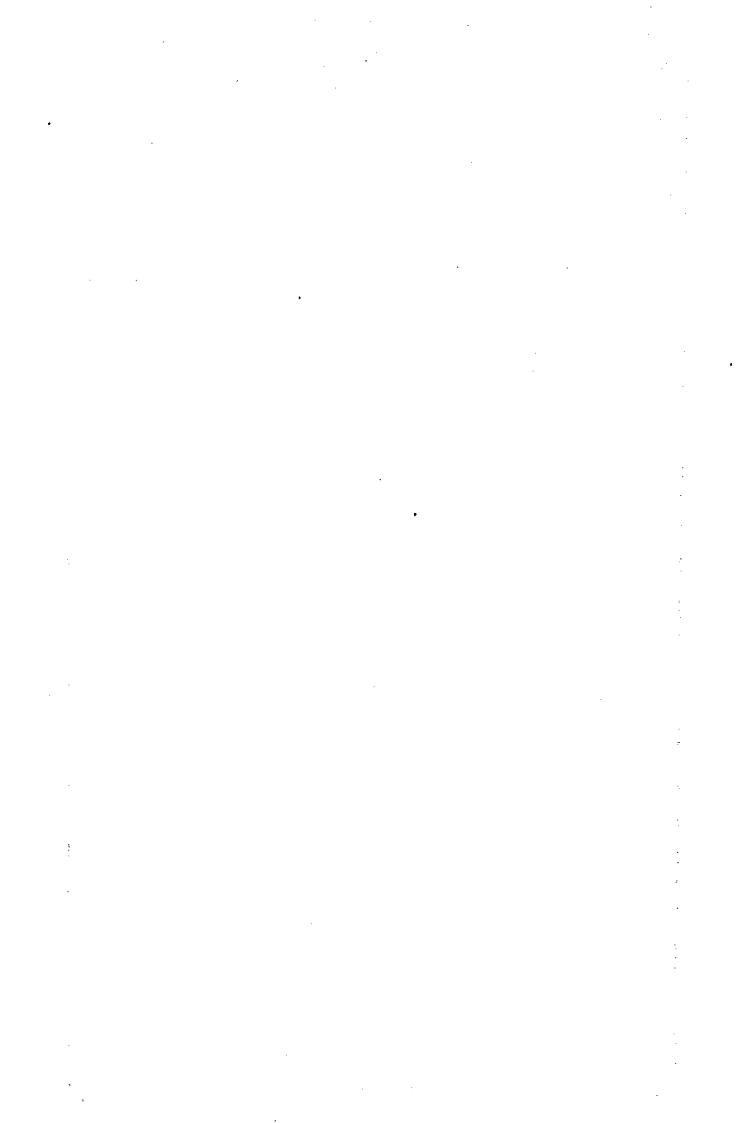

المكال الم

ومروضا والمراجع والمراجع

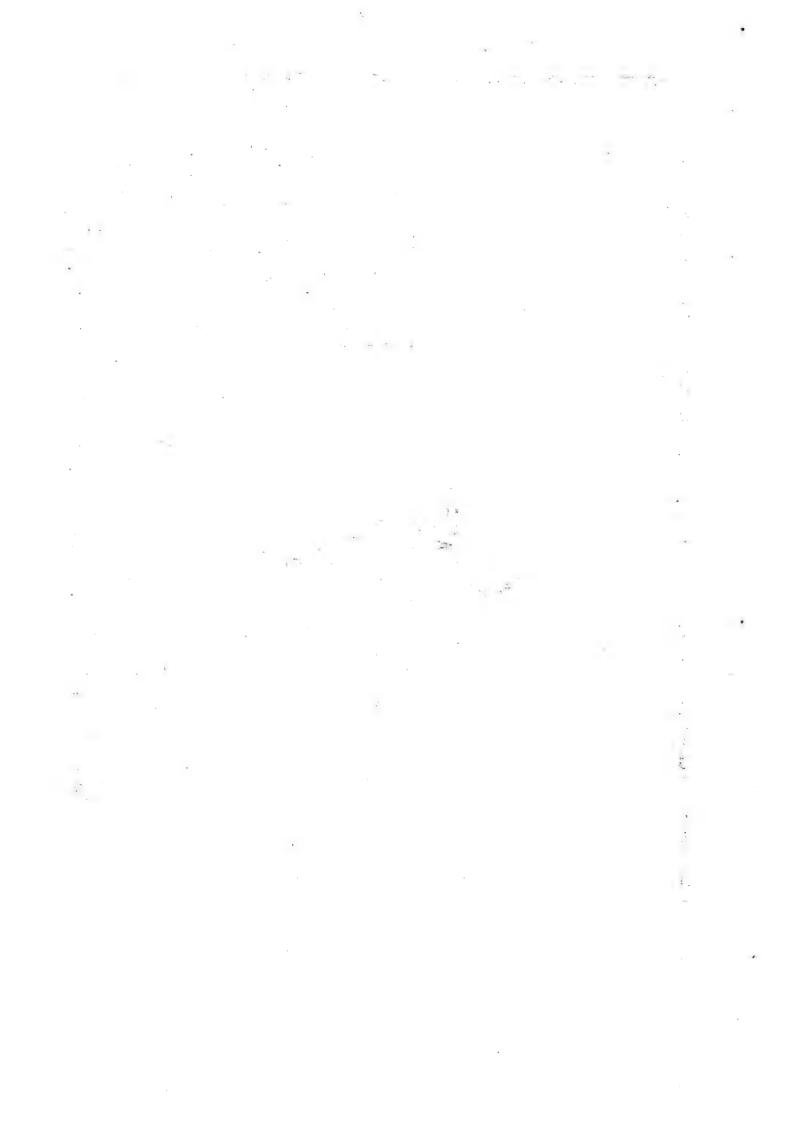

يَوْ الْكُوْرِدِيْ الْمُوالِدُولِ الْمُوالْوَحْمِنِ الْوَحِدِيْرِ وَالْمُوالِيَّ الْمُعْمَى وَ بَشْرَى الْمُولِ وَكِتَابٍ مُعِينِ هُمُكَى وَ بَشْرَى الْمُورِيْنِ فَكُونُونَ الْكُورُونَ الْمَالُونَ وَكُونُونَ النَّالُونَ وَكُونُونَ النَّالُونَ وَكُونُونَ النَّالُونَ وَكُونُونَ النَّالُونَ وَهُمُ الْمُونِيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ بِالْلِحِرَةِ هُمُ يُوفِنُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

طسس بِلُکَ این الْفُوانِ بِآیین بِی قرآن کریم کی و کِتَابِ مُبِینِ اور کھول کربیان کرنے والی کتاب کی هُدی ہدایت ہے وَّ بُشُری اور خُوشِیْنَ ایمان والوں کے لیے الَّذِیْنَ مُومِن وہ بیں یُقِیمُونَ الطَّلُوةَ جُوقائم رکھے بی نمازکو وَیُونُونَ الزَّکُوةَ اوردیے بی زکوة وَهُمُ الطَّلُوةَ جُوقائم رکھے بی نمازکو وَیُونُونَ یقین رکھے بی اِنَّ الَّذِیْنَ بِشک بِاللَّخِرَةِ اوروہ آخرت پر هُمُ یُوقِنُونَ یقین رکھے بی اِنَّ الَّذِیْنَ بِشک وہ لوگ کَلا یُوْمِنُونَ جُوایمان بیس لاتے بِاللَّخِرَةِ آخرت پر ذَیْنَا لَهُمُ نِم نِی وَایمان بیس لاتے بِاللَّخِرَةِ آخرت پر ذَیْنَا لَهُمُ نِم نِی وَایمان بیس لاتے بِاللَّخِرَةِ آخرت پر ذَیْنَا لَهُمُ نِم نِی مِن اِن کے بی اِن کے ایمان کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ کِی وہ مِن کے بی اِن کے لیے اَعْمَالُهُمُ ان کے اعمال فَهُمْ یَعُمَهُونَ کِی وہ

17 6

سرگردال پھرتے ہیں اُولنٹ کے اللہ اُسنوء کی وہ لوگ ہیں لھے مسوء الْعَذَابِ الْ كَ لِي بُرَاعِدَابِ مِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ اور وہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنْکَ اور بے شک آب كو لَتُلَقَّى الْقُرُانَ البته وياجا تاج قرآن مِن لَّدُنْ حَكِيم حَكمت واللي طرف سے عَلِيْم عليم كى طرف سے إذ قال مُوسلى جس وقت فر مايا موى عليه السلام نے اِلاَه لِه این گروالوں سے اِنّی انست نارًا بشک میں نے محسوس کی ہے آگ سَانِیُ کُم مِنْهَا میں عنقریب لاؤں گاتمہارے پاس اس آگ سے سخبرکوئی خبر او اتین کم یالاؤں گاتمہارے یاس بیشھاب شعلہ قَبَسِ سِلُكَاكِر لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ تَاكِمْ آكْسِكُو فَلَمَّاجَآءَ هَالِس جبِآئَ موی علیہ السلام آگ کے پاس نُودِی آوازدی گئ اَنْ مِبُورک بیکہ برکت ڈالی گئے ہے مَن فِی النَّار اس پرجوآ گ میں ہے وَ مَنْ حَوْلَهَا اورجواس کے اردگردے وَسُبُحٰنَ اللهِ اورالله تعالیٰ کی ذات یاک ہے رَبّ الْعلمِینَ جو تمام جہانوں کا پرور دگار ہے۔

وجد شميه:

اس سورت کانام سورة النمل ہے۔ نَہ صَل نہ ملہ کی جمع ہے اور نمار کا معنی ہے چیونٹی۔ تونٹی۔ تونٹی۔ تونٹی۔ تونٹی۔ تونٹی۔ آرہی ہوگا چیونٹیاں۔ چونکہ اس سورت میں چیونٹیوں کا ذکر ہے جس کی تفصیل آ کے دوسرے رکوع میں آرہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے فوجی لفت کے دوسر ہے کہ آ کے چیونٹیوں کی سنتی تھی۔ ان میں سے ایک نے دوسر یوں کو کہا

کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ خواہ نخواہ روندی نہ جاؤ ۔ بینی وہ سورت جس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سنتالیس ( ۲۲۷) سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چی تھیں اس کا اڑتالیسواں ( ۲۸۷) نمبر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کے سات رکوع ہیں اور تر انوے آئیتیں ہیں۔

#### حروف مقطعات:

طست میروف مقطعات میں ہے ہے۔ کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن كريم كى انتيس (٢٩) سورتول كے شروع ميں ايسے حروف واقع ہوئے ہيں۔حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بیالله تعالیٰ کے نام ہیں۔ یعنی الله تعالیٰ ك نامول كومخفف طريقے سے لكھا گيا ہے۔مثلاً ط سے مرادطيب ہے يہ بھى الله تعالى كے ناموں میں سے ایك نام ہے۔ اور س سے مراد سمتے ہے بيہ مى اللہ تعالى كا صفاتى نام ہے سمیٹ ع بَصِیرٌ۔ تِلک ایٹ الْقُرُان بِآیتی ہیں قرآن کریم کی۔ یہ جو پڑھی جارى بين يقرآن ياكى آيات بين وَكِعَسابِ مُبِينِ اوراس كتاب كي آيتي بين جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لے ہم اس کی عظمت کوئبیں یاتے۔جن لوگوں کی زبان عربی ہےوہ پڑھ کرخوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب تعالی نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک شبہیں ہے گفت مرایت ہے وً بُشُرى لِلُمُؤْمِنِينَ اورخوش خبرى ہے ايمان والوں كے ليے قرآن ياكمجسم مدايت ہے زندگی کے ہرموڑ کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے اور ماننے والول کوخوشخبری ویتا ہے الله تعالیٰ کی رضا کی ، آخرت کی فلاح کی اور کامیانی کی ، قبرحشر کی راحت کی اور جنت میں داخلے کی۔

#### ایمان والوں کے اوصاف :

ا يمان والوں كى إوصاف كيا ہيں؟ الله تعالى فرماتے ہيں السّندين يُسقِينُهُ وُنَ المصلوة ايمان والعوه بين جونمازكوقائم ركت بيرة فائم ركضكامطلب به كداس كو وقت پر باجماعت ادا کرتے ہیں پورے فرائض اور واجبات کے ساتھ۔ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی جا ہیں۔ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کے سامنے نماز پڑھی اور نماز ك بعدا بي الله كيارا بي الله الله الرَّجعُ فَصَلَ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ '' پھر جا کرنماز پڑھ بیں بےشک تونے نماز نہیں پڑھی۔''اس نے دوبارہ نماز پڑھی اورآ پ ﷺ کے پاس آیا۔ آپﷺ نے فر مایا پھر جا کرنماز پڑھ تو نے نماز تہیں پڑھی۔وہ پھر پڑھ کر آیا۔آپﷺ نے پھرفر مایا جا کرنماز پڑھتو نے نمازنہیں پڑھی۔اس نے کہاحضرت!باَبی اَنْتَ وَاُمِّیُ میرے ماں باب آپ رقربان مجھے جوطریقہ آتا ہے میں نے اس طرح نماز یردهی ہے اب آب بھے مجھائیں کہ میں نے سطرح پردھنی ہے تا کہ میں اس طرح یر هوں۔ پھر آنخضرت ﷺ نے اس کو وضو سے لے کر آخر تک سارا نماز کا طریقہ بتلایا اور مجهایا ۔ احادیث کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص رکوع ، سجود ، قعود ، قومہ ، جلسہ ، اطمینان کےساتھ نہیں کرتا تھا۔رکوع میں جاتا تو جھکتے ہی سراٹھالیتا تھا۔ یا درکھنا!رکوع کی ادنیٰ تسبیحات تین ہیں یعنی کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی انعظیم پڑھنا ہے۔ امام مالک " فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ یا پچے تسبیحات پڑھے تا کہ مقتدی تین دفعہ یر ولیں ۔الحمد بلند! اپنامعمول بھی یہی ہے کہ میں رکوع میں یانچ مرتبہ بہتے پڑھتا ہوں اور سجدے میں بھی۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ کم از کم تین ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے نماز بڑھی اور رکوع ہجود میں اعتدال نہ کیا۔ رکوع سے سراٹھایا جلدی ہے

سجدے میں جلا گیا۔ جب صحابی کی نماز مسجد میں تنین دفعہ پڑھی ہوئی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوجائے گی۔

## نماز میں گھٹنوں کا ننگار کھنا:

اور یہ بات بھی تم کئی دفعہ ن چکے ہو کہ ایک آدمی کی گئی گخنوں سے نیچ تھی اس کو آخضرت کے خرمایا کہ دوبارہ جاکر وضوکر اور نماز پڑھ۔اس نے کہا حضرت! میرا وضو بھی ہے۔آپ کے خرمایا تیری نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔آپ کے نماز آپ کھی نے نماز آپ کھی نے نماز آپ کھی نے نماز آپ کھی نے فرمایا آسُبَلُت اِذَارَک ''تو نے اپنی لنگی ہوئی۔ اس نے کہا حضرت! وجہ؟ آپ کھی نے فرمایا آسُبَلُت اِذَارَک ''تو نے اپنی لنگی مخنوں سے نیچ لئکائی ہوئی ہے۔ یہ ابوداؤد شریف کی روایت ہے تیجے سند کے ساتھ۔ چونکہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اس لیے ہماری نماز وں کاکوئی اثر نہیں ہے۔اگر حقیقت میں نماز ہوتو رب تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السَّسَلُ وَ قَنْ اَنْ اَلْ اَلْمُنْ کُولِ العَنْ اَوْنَ اِنْ اللَّمْ اَلْمُنْ کُولِ العَنْ اِوْنَ اِنْ اللَّمْ اَنْ اِنْ اللَّمْ اَنْ اِنْ اللَّمْ اَنْ اللَّمْ اَنْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَ

مومنوں کی دوسری صفت: وَیُسونُ تُونَ الزَّکُوةَ اوردہ دیتے ہیں زکوۃ ہدنی عبادتوں میں نماز سرفہرست ہے اور مالی عبادتوں میں زکوۃ ۔تو وہ مالی عبادتوں میں زکوۃ پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں۔اوران کی تیسری صفت وَ هُمُ بِالْاَحِوَةِ هُمُ یُوفِئُونَ بابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں۔فلا ہر بات ہے کہ جوآ خرت پریقین رکھے گااس کے لیے تاری بھی کرے گا۔ ایک آدمی سکول کالج میں داخل ہوجاتا ہے نہ کتا ہیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ کتا ہیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ کتا ہیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ تا اور کی سکول کا بھی ایم نے کہ میں نے امتحان دینا ہے،امتحان دینا ہے۔ تو کیا وہ کامیاب ہوجائے گا؟ بھی ! تم نے کتا ہیں خریدی نہیں سکول حاضری نہیں دیتے ،مضمون پڑھا نہیں ،دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ دیتے ،مضمون پڑھا نہیں ،دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ

قیامت آئے گی ، قیامت آئے گی اور اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کرتا تو اس کا قیامت پرکہال یقین ہے؟ جن کو قیامت پر یقین ہے وہ قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔

اب مومنوں کے مدمقابل جو دوسرے لوگ ہیں ان کا حال بھی سن لو۔ فر مایا اِنَّ الَّـذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ بِصِينَكِ وَهُلُوكَ جُوآ خُرت يرايمان نهيس ركهة زَيَّنَّا لَهُمُ أَعْمَالَهُمْ بِمَ نِي كِي بِينَ الْ كَلِي الْ كَالِمَالَ فَهُمْ يَعْمَهُونَ لِينَ وَهُ سرگردان پھرتے ہیں۔انہوں نے اپنے لیے بُرے ممل اختیار کیے ہیں اور دیوانوں کی طرح دنیامیں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوانہی راستوں پر چلا دیا جن کووہ اچھاسمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے پروردگار کائے آلے مَاتُو لِی [نیاء:110]' ہم اس کو پھیرویتے ہیں اسی طرف جس طرف کا اس نے رخ کیا۔ '' جس طرف کوئی جانا جا ہتا ہے رب تعالی ال كواس طرف يجير دية بين أو لَنْ بِكَ اللَّذِيْنَ لَهُمُ سُونَ ءُ الْعَدَابِ يَهِي لوك ہیں جن کے لیے رُاعذاب ہے۔ مرتے وقت جب فرشتے جان نکا لتے ہیں یک سر ہوُن وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَارَهُمُ [انفال: ٥٠]' مارتے ہیں ان کے مونہوں پراور پیٹھوں پر۔'' پھر قبر میں عذاب ہوگا، پھرمیدان محشر میں، پھریل صراط ہے گزرتے ہوئے، پھر دوزخ میں بهوگااور بهي ختم نهيں موگا وَهُمْ فِي الْأَخِيرَةِ هُمُ الْآخُسَرُوُنَ اوروه لوگ آخرت ميں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔اَنحسنسو اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ خسارے والے ہول گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر ۲۷-۲۸ میں ہے وَیَـوُمَ یَعَـضُ النظَّالِمُ عَلیٰ يَهُ يَهُولُ يَلَيُتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً "اورجس دن كاليس كَظالم اين ہاتھوں کواور کہیں کے کاش کہ میں نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ یاو یُلَتیٰ لَیُعَنِی لَیْعَنِی لَمُ أَتَّخِذُ فُلاَ نَا خَلِيلاً الحِراني كاش كميس نے فلال كواپنادوست نه بنايا وتا۔ 'ليكن

اس دن افسوں اور واویلا کرنے کا کوئی قائدہ نہیں ہوگا۔ جواس دنیا میں کرکے گیا ہے اس کا پھل پائے گا۔ اور رہی بھی احادیث میں آتا ہے کہ روئے گا اور استے آنسو بہائے گا کہ ان میں کشتی چلائی جاسکے گی اور رور و کے رخساروں میں گڑھے پڑجا کیں گے مگراس وقت کا واویلاکس کام کا؟ وَإِنَّکَ لَشُلَقَّی الْقُورُ انَ اور بِشُک آپ کوالبتہ دیاجا تا ہے قرآن واویلاکس کام کا؟ وَإِنَّکَ لَشُلَقَّی الْقُورُ انَ اور بِشُک آپ کوالبتہ دیاجا تا ہے قرآن مین گئے کہ نے دائی ہے۔ بار مین گذر تو کی ہے جو حکمت والی ہے جانے والی ہے۔ بار باریہ بات سمجھائی جارہی ہے کہ یقرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَمَا تَنَزُ لَثُ بِهِ باریہ بات سمجھائی جارہی ہے کہ یقرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَمَا تَنَزُ لَثُ بِهِ اللّٰهُ یَٰ طُلُنُ آسورۃ الشعراء]''اس قرآن کوشیاطین نے نہیں اتا را اور ندان کے مناسب تھا اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے۔'' یقرآن رب العالمین کی طرف سے حکیم علیم کی طرف سے اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے۔'' یقرآن رب العالمین کی طرف سے حکیم علیم کی طرف سے

آنخضرت کے خورہ ای کی اجرت اور معاوضے کے اور یہ مانے نہیں ہیں التا بھے باتیں بتا تا ہوں اور وہ بھی بغیر کی اجرت اور معاوضے کے اور یہ مانے نہیں ہیں التا بھے معاذ اللہ تعالیٰ مجنون ، شاعر ، کا ہمن اور مفتری کہتے ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہ مے کے لیے موئی علیہ السلام کو رسول بنایا گر کے لیے موئی علیہ السلام کو واقعہ بیان فر مایا ہے کہ ہم نے موئی علیہ السلام کو رسول بنایا گر فرعون ، ہامان ، قارون اور ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذُ قَالَ مُوسیٰی فرعون ، ہامان ، قارون اور ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذُ قَالَ مُوسیٰی لِا اُللہ جب فر مایا موئی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اِنِی آ انسٹ فارًا ب شک میں رہے حضرت نے محسوس کی ہے آگ ۔ حضرت مقوراً کے ساتھ نکاح ہوا اور ان سے ایک بچ بھی پیدا ہوا۔ شعیب علیہ السلام کی بیشی حضرت صفوراً کے ساتھ نکاح ہوا اور ان سے ایک بچ بھی پیدا ہوا۔ وی سال کے بعد اجازت ماگی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مصر لے جانا چا ہتا ہوں اگر وی سال کے بعد اجازت ماگی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مصر لے جانا چا ہتا ہوں اگر وی سال کے بعد اجازت ماگی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مصر لے جانا چا ہتا ہوں اگر عالات سازگار ہوئے تو ایکی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مصر کے جانا جا تا ہوں اگر وی اللہ وی سال کے بعد اجازت ماگی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مصر نے جانا جا تا ہوں اگر کی اللہ سازگار ہوئے تو ایل وعیال کو حالات سازگار ہوئے تو ایل وعیال کو حالات سازگار ہوئے تو ایک وی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو مصر کے جانا ہوئی تو ایل کو حال کی ساتھ نوال کو حال کو ساتھ نوال کو حال کو حال

جيمور كرجلدي واپس آجاؤل گا،اجازت مل گئي ۔ چنانچه موئ عليه السلام بيوي ، بچه،ايك خادم بھی ساتھ تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بکریاں بھی دی تحمیں ضرورت کے لیے کہ راہتے میں ان کا دودھ پیتے جانا۔موٹیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے۔ جب طویٰ کے مقام پر پہنچے رات کا وقت تھاراستہ بھول گئے۔اس وقت آج کل کی طرح کشادہ سڑ کیں تو نہیں ہوتی تھیں ۔موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ بے شک میں نے آگ محسوں کی ہے مجھے آگ نظر آرہی ہے میں جاتا ہوں سَاتِیْ کُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ مِينَ عَقريب لاوَن گاتمهارے ياس اس آگ عے كوئى خبر ـ يقيناً كوئى نهكوئى بنده بهي ومان موكاس مصركاراسته يوجيمون كالأوُ التِيْتُكُمُ بيشِهَاب قَبَس يالاوُن كا تمہارے یاس شعلہ سلگا کر لَمْ عَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ تاكمتم سِكُو۔ان الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کا موسم تھا۔ بعض تفسیروں میں ریجھی لکھا ہے کہ اہلیہ محتر مہ کے ہاں بچی بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ایسے موقع برطبی نقطہ نظر ہے گر مائش اچھی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی جگہ ہواور نہ مُصْنَدًى چيزين كھائے۔اس ليے فرمايا كه بين آگ سلگا كرلاتا ہوں فَلَمَّا جَآءَ هَا پس جس وقت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وہ دنیا کی آگ تونہیں تھی وہ تو انٹد تعالیٰ کے نور کی بچلی تھی۔آ گے درخت کا ذکر بھی آئے گا یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا ،انار کے درخت کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ جو کیکر یا بیری کے درخت پر جڑیں چڑھی ہوتی ہیں پیلے پیلے رنگ کی اُردودالے اس کوا کاس کہتے ہیں۔ان کوعربی میں عسلیق کہتے ہیں۔تم اپنی بولی میں کیا کہتے ہو؟ (سامعین سے یو چھا توانہوں نے جواب دیا) نرا دھار۔ تو نرا دھار بھی لکھا ہے۔اوربعض تفسیروں میںان ہیریوں کا بھی لکھاہے جوز مین بربچھی ہوئی ہوتی ہیں اوران کوکالے کالے دانے لگتے ہے۔ بہر حال وہ ظاہری آ گنہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی

تھی۔جب موی علیہ السلام اس کے پاس پہنچے نُودِی آوازدی گئی آئی ہُودِک مَن اُس کے باس پہنچے نُودِی آوازدی گئی آئی ہُودِک مَن اُس کے باس پرجوآ گبیں ہے وَ مَنْ حَولَهَ الورجوارد کرد ہے۔ موی علیہ السلام آگ کے باس تھے وہ بھی برکت والے اور اردا گردجو فرشتے کھڑے ہیں ان پربھی رب تعالی کی برکتیں ہیں۔فرمایا وَسُبُحٰنَ اللّٰهِ دَبِّ الْسِعْلَمِیْنَ اور اللّٰہ تعالیٰ کی ذات یا کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔آگ ذکر آئے گا کہ میں جو بول رہاہوں رب العالمین ہوں۔



# ينمؤسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْرُ الْحُرَاكُ كِيمُ فِي

وَالْقِ عَصَاكَ فَلَكَا رَاهَا تَهُنَّ كَالَهُا جَآنُ وَكُلْ الْمُولِيَّ وَكُلْ الْمُولِيَّ وَالْمُولِيَّ الْمُولِيِّ وَالْمَا الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُلْكِيْلُ الْمُلْكِيْلُ الْمُلْكِيْلُ الْمُلْكِيْلُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْكُلُكُ الْمُلْكُمُ الْكُلُكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ

این ہاتھ کو فی جینیک این گریان میں قنحر نے نکے گا بیضآء سفید مِن غیر سُوت یا بغیر سُوت یا بغیر سُن تکیف کے فِی تِسْع ایلت بینونشانیوں میں ہے اِلٰی فِرْعُون کی طرف اِنَّهُم ہے فِرْعُون کی طرف اِنَّهُم ہے شک وہ کانوا قوم کی طرف اِنَّهُم ہے شک وہ کانوا قوم کی طرف اِنَّهُم ہے شک وہ کانوا قوم کا فیسقین نافر مان قوم ہے فکر مَّا جَآء تُھُم ایشنا ہیں جب آ کیں ان کے پاس ہماری نشانیاں مُبُصِد وَ اُسُعِرت پیدا کرنے والی قالوا انہوں نے کہا ھلڈا سِحْر مُّبِیْن بیجادو ہے کھلا وَجَحَدُوا بِها اور انہوں نے انکار کردیا ان نشانیوں کا وَ اسْتَیْ قَدَاتُهَا وَ عُلُوًا ظَلَم کرتے ہوئے اور مرشی کرنے نشانیوں کا ان کے نفول نے ظُلْم مَا وَ عُلُوًا ظَلم کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور کو کا وَ اسْتَیْ مَا وَ عُلُوًا ظَلم کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے اور کو کا وَ اسْتَیْ مَا وَ عُلُوًا ظَلْم کرتے ہوئے اور مرشی کرتے ہوئے المُفْسِدِیْنَ انجام موئے فائظُور ہیں آپ دیکھیں کیف گان کیما تھا عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِیْنَ انجام فساد کرنے والوں کا۔

#### ربطآيات:

حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ کھے کل بیان ہوا تھا کہ مدین سے جب واپس مصر جارہ سے بیوی، بچہ اور خادم بھی ساتھ تھاراستہ بھول گئے اور بیوی کو در د نوہ تروع ہوگیا۔ سردی کا موسم تھا آگ کا بھی کوئی انظام نہیں تھا اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہتم یہاں کھم رو جھے آگ نظر آربی ہے راستے گا بھی پہتہ چل جائے گا آگ کا شعلہ بھی لے آؤں گا جب وہاں پہنچ تو آواز دی گئ جوآگ میں ہاس پر بھی رب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو ارداگرد ہاس پر بھی برکت ہے اور دو دارداگرد ہاس بر بھی برکت ہے اور دی بال بیا ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔''اس مقام پر رب تعالیٰ نے آواز دی

ينمُونسنى احموى عليه السلام إنَّهُ أنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بِ شَكْ شَان بيب كهجو آپ کے ساتھ گفتگو کررہا ہے میں اللہ ہوں جَالَ جَلاَ لُسلة ،غالب ہے تمام چیزوں پر تحكمت والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام پر بات واضح كردى تا كہوہ مغالطے ميں نہ ر ہیں کہ میرے ساتھ کون گفتگو کرر ہاہے؟ فرشتہ بول رہاہے، جن بول رہاہے یا خدا کی کوئی اور مخلوق میرے ساتھ بات کررہی ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی بھیٹر بکریوں کے لیے درختوں سے بیتے حجیاڑتے تھے سہارااگا <sup>کر</sup>۔ کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور بھی کئی کام اس سے لیتے تھے مثلاً سامان لاٹھی کے ساتھ بانده كركند هے يرد كھ ليتے تھے وغيره وغيره - الله تبارك وتعالى نے فرمايا وَ أَلَق عَصَاكَ اےموسیٰ علیہالسلام اپنی لاٹھی ڈال دےاللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہالسلام نے لاٹھی تَعِينَكَى وه سانب بن كَيْ فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَوُّ لِي جس وقت ديكها موسى عليه السلام نے اس لاتھی کوترکت کررہی ہے کے اُنگھا جَآنٌ گویا کہ وہ پتلاسانی ہے۔ بتلاسانی پھر تیلا ہوتا ہے سورہ طلہ آیت نمبر ۲۰ میں ہے فیاذا حَیّاتُہ تَسْعلی ''پس اجا نک وہ لاکھی سانپ بن کر ووڑنے لگ گئے۔'' وَ کُسی مُدُبوًا پھرےموسیٰ علیہ السلام پشت دکھا کر۔سانپ کی طرف پشت کر کے بھا گناشروع کردیا وَ لَهُ مُعَقِبُ اور پیچھے مرکزندد یکھا۔موی علیہ السلام نے خیال فر مایا بیسانی ہے موذی چیز ہے نقصان نہ ہواور یا ڈر کھنا! موذی چیز سے طبعی طور پر خوف ایمان کےخلاف نہیں ہے۔ آ دمی شیر، چیتا اسانپ ، بچھوسے ڈرتا ہے اس سے ایمان یرکوئی زذہیں پڑتی ۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ فریر تھے ایک جگہ بڑانرم ملائم کھاس تھا۔آپﷺ نے فرمایا کہ یہاں تم جا در ڈال دومیں آرام کر لیتا ہوں۔اس گھاس ہے بچھونے نکل کرآ ہے کوڈیگ مار دیا۔ ابو داؤ وشریف کی روایت ہے آپ ﷺ نے فر مایا

لَعَنَ اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِي نَبيًّا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال "اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِي نَبيًا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال "اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرِي نَبِياً نبی اورغیرنبی کوئیس جانتابس اس کا کام ڈیگ مارنا ہے۔'' پھرآ یے ﷺ نے پیکمات اَعُودُ بكيله مات اللُّه التَّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ يِرُ هَكر يَهونك ماروى ـ سانب بجهووس جائے ،شہد کی مکھی یا بھڑ ڈس جائے یاان جیسی اور کوئی موذی شے ڈس جائے تو بیاس کا دم ہے۔آپ ﷺ بددعا پڑھ كر چھونك مارتے تھے ہاتھ بھى ملتے تھے شفا ہو جاتى تھى۔ان کلمات میں آج بھی شفاہے اور قیامت تک رہے گی اگر کمی ہے تو ہمارے اندر۔ ہماری ز بانوں میں شفانہیں ہے۔قرآن یاک کی آخری دوسورتیں جومعو ذتین کہلاتی ہیں جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں پڑھ کر پھونک مارنے کی دریہوتی تھی جادو کا اثر ختم ہوجا تا تھا۔ ان میں بیاثر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔اگرہم پڑھ کر دم کریں اور اثر نہ ہوتو اس کی وجہ ہماری خوراک سیجے نہیں ہے، ہمارے عقا کدسیجے نہیں ہیں، ہماری نگاہیں اور ہماری زبان سیجے نہیں ہے۔ انہی زبانوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں ، گالیاں نکالتے ہیں ، غیبت کرتے ہیں ، دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں لا یعنی اور فضول باتیں کرتے ہیں جو شرعی طور برنا جائز اور گناه ہیں تو پھراٹر کس طرح ہوگا؟ تو جب لائھی سانپ بنا تو موئ علیہ السلام نے اس سے مند پھیرلیا اور مرکرندو یکھا۔ الله تعالی نے فرمایا یشمُوسنی کا تَخفُ اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کریں ۔ سورة طرآیت نمبر ۲۱ میں ہے قسال خسد ها و کا تَنَحَفُ سَنُعِيدُهَا سِيُوتَهَا الْأُولِي "فرمايا الله تعالى في آب ال كو پكر ليس اور درين نه ہم اس کو بلیث دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔' یہ آب نے لاٹھی پھینکی تھی ہمارے تھم کے ساتھ سانپ بن گیااب اس پر ہاتھ رکھنا آپ کا کام پھراس کولائھی بنانا ہمارا کام ہے۔اس ہے بیمسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگرایے اختیار میں ہوتا تو

موی علیہ السلام بھا گئے کیوں ،خوف کیوں کرتے ؟ ان کو علم ہوتا کہ میں نے اس کو سانپ بنایا ہے پھر لاٹھی بنا دوں گا گرانہوں نے سمجھا کہ بیموذی شے بن گئی ہے اس سے جان بچانا فرض ہے ۔ تو فر مایا آپ ڈریں نہ اِنّی کلا یَحَاف لَدَیَّ الْمُوْسَلُونَ بِشِک میں نہیں خوف کھاتے میرے پاس پنج بررسول یعنی ان چیزوں ہے۔ باقی اللہ تعالی کا خوف تو بروی شے ہے۔ ہاں! خوف اس کو کرنا چاہیے اِللَّا مَن ظَلَمَ فُمَّ بَدُّل حُسُنًا بَعُدَ سُو آ ۽ گر جس نظم کیا پھر بدل دیا اس کو کرنا چاہیے اِللَّا مَن ظَلَمَ فُمَّ بَدُّل حُسُنًا بَعُدَ سُو آ ۽ گر جس نظم کیا پھر بدل دیا اس کو اچھائی میں برائی کے بعد فیاتے کی عَفُودٌ دَّ جِیْمٌ پس بے شک میں بخشے والا مہر بان ہوں۔

#### من ظلم كےمعانى:

تفصیل بتانی چاہیے یا اجمال ہی کافی ہے۔تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ بتلائے کہ میں نے تہمارے اسے پیسے اس اس طریقے سے کھائے ہیں اور اجمال کا مطلب یہ ہے کہ کہا ہمیں نے آپ کا جو بھی اور جتنا بھی حق کھایا ہے آپ مجھے معاف کردیں۔ایک طبقہ کہتا ہے کہ تفصیل بتانی چاہیے کہ میں نے آپ کی اتنی رقم اس اس طریقے سے کھائی ہے یا ماری ہے آپ مجھے معاف کردیں یا لے لیں۔اور محدثین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہددے کہ مجھے سے غلطی ہوئی ہے آپ کے پیسے میں نے مضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہددے کہ مجھے سے غلطی ہوئی ہے آپ کے پیسے میں نے کھائے ہیں، مارے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آپ مجھے معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو کے لیں۔یا در کھنا! بندے کا حق اس وقت معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کو ادار کردیا جائے۔قو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے معاف کردیں گا۔

#### سانپ اوراز دها کافرق:

یہاں پتے سانپ کا ذکر ہے اور دوسر ہے مقام پر نُسعُسان مُیسِس کا لفظ آتا ہے برا الزدھا۔ تو پتلا سانپ اور ہوتا ہے اور از دھا اور ہوتا ہے۔ تو بظاہر قرآن پاک میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ جگہ کی بات ہے۔ جب موی علیہ السلام کو نبوت ورسالت ملی وادی طویٰ میں اس وقت پتلا سانپ بنا اور از دھا بنا جب فرعون کے دربار میں گئے ۔ تو جب وقت بھی ایک نہ ہواور جگہ بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک نہ ہواور وقت بھی ایک ہواور وقت بھی ایک ہواور وقت بھی ایک ہو۔ ایک آ دی بیک وقت تندرست بھی ہواور بھار بھی ہو یہ تو تعارض ہے۔ اور کل بھا تھا تن تندرست ہے یا کل تندرست تھا اور آج بھار ہے تو بہتو کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس پر دونوں حالتیں طاری ہوسکتی ہیں۔

ووسرامجزه وَادُخِلُ يَدُکُ فِلَيْ مَنْ عَيْرِ سُوتِ مِي مَيْبِکَ اورداخِل کرا پنهاتھا پنج گریبان میں تَخُورُ جُ بَیْضَآءً مِنْ غَیْرِ سُوتِ مِی نَظِی گاسفید بغیر کسی تکلیف کے ہاتھ اس طرح روش ہوگا جیسے ہمیں یہ ٹیوبیں جلتی نظر آثر ہی ہیں لیکن ہاتھ میں نہ سوزش ہوگی نہ تبش ہوگی ۔ روشی ہوگی تکلیف نہیں ہوگی ۔ یہ دو مجز سے ایند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کوطور کے مقام طویٰ میں عطافر مائے۔

نونشانيال موسى عليه السلام كى:

فرمايا فيسى تبسع ايات بينونشانيول ميس يدويس حيونشانيول كاذكرسورة الاعراف میں ہے اور ایک نشانی کا ذکر سورۃ یونس میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدُّمَ اينتٍ مُّفَصَّلْتٍ '' پھر بھیجا ہم نے ان پرطوفان اور ٹڈٹی دل مکڑیاں اور جوئیں اور مینڈک اورخون جدا جدا نشانیاں۔''طوفان سے مرادسیلاب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں زیادہ ہو کیں سیلاب آیا جس میں ان کا برا نقصان ہوا۔ جراد مکڑی کھیتوں کو کھا جاتی ہے جب اس کا طوفان آتا ہے تو حکومت مارنے کے لیے دوائیں حیٹرکتی ہے۔بعض دفعہ جہاز اورفوج بھی استعال کرتے ہیں ۔ایک بیعذاب تھا کہ مکڑیوں نے ان لوگوں کی فصلیں اور سبز یودے سب کھالیے اور جوؤں کا عذاب بھیجاسر میں ، بدن میں جوئیں پڑگئیں کثرت کیساتھ۔ ہر وقت خارش ہی کرتے رہتے تھےلکڑیوں کے ساتھ اورجسم کو دوسرے کے جسم کے ساتھ رگڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان برمینڈک مسلط کیے۔عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کرتے اس میں مینڈک تھس جاتے ۔ یانی سامنے رکھا،شربت سامنے رکھا،اس میں مینڈک تھس جاتا، منه کھولتے مینڈک چھلا تک لگا کر منہ میں چلا جا تا اورخون کا عذاب ، روٹی ،سالن ، یانی

خون بن جاتے دودھ رکھا خون بن جاتا خداکی قدرت سے۔آج ہم غریب لوگ ہانڈی میں ہاری ڈالتے ہیں وہ لوگ ہاری کی جگہ زعفران ڈالتے تھے۔عمدہ ہانڈی تیار کر کے رکھی خون بن گیا۔اورنویں نشانی کا ذکر سورہ یوٹس آیت نمبر ۸۸ میں ہے رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَی اَمُوَ الِهِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ "اب يروردگار!ان لوگول نے استے مجزے و مكي كرجى حق کو قبول نہیں کیا نہ قبول کرنے کی وجہ ان کا مال ہے اے پروردگار! ان کے مالوں کومٹا و ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ ' چنانچہ پر وردگار نے ان کے پاس جوسونا جا ندی تھا سونے کے دیناراور جاندی کے درہم تھے سب پھر بنادیئے۔توبیزونشانیاں رب تعالیٰ نے موى عليه السلام كودي اور فرمايا إلى فيرْعَوُنَ وَ قَوْمِهِ فرعون اوراس كي قوم كي طرف جا إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ بِشَك وه نافر مان قوم ب فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ ايتُناكِس جب فرعونیوں کے پاس ہاری نشانیاں آئیں مُبْصِرَة بصیرت بیداکرنے والی روشن نشانیاں۔ ایک ایک نشانی انہوں نے آنکھوں سے دیکھی قَالُوا کہے گئے ہلذا مسخر مُبینٌ بہجادو م كل وج حدوًا بها اورانهول في الكاركرديان النول كارسوال يه كمكيايها تكارغلط منى كى وجه سے تقا؟ عبيس و استيقنتها آنفسهم طال كديتين كرايا تقاان نشانول كاان کے نفسوں نے ۔ان کے دلوں میں یعنین تھا کہ موی علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور بینشانیاں رب تعالی کی طرف سے مجزات ہیں لیکن جب صداور انکار ہوتو کوئی نہ کوئی بات تو بنانی ہوتی ہے خاموش تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔

حضور المعجزه:

آنخضرت ﷺ کے دور کے کا فروں ظالموں نے سب معجزے دیکھے اور کہا کہ جادو ہے۔ آخضہ ت کھیکا پہلام عجز ہ اور سب سے برام عجز ہ قر آن تکیم ہے جس کے تعلق رب تعالی نے چینے دیا کہ جن وانس مل کراس جیسی کتاب لاؤورندرس سور تیں لاؤاوراگردس سور تیں بھی نہیں لا سکتے تو فَاتُنُو ا بِسُورَةِ مِنُ مِنْدِله ''ایک سورة اس جیسی لاؤ۔' نہیں لا سکتے۔ وہ قرآن پاک کااثر مانتے تھے، فصاحت بلاغت مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ ان ظالموں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو نکڑے ہوگیا ہے کہنے گے یہ جادو ہے۔ سبخو مُسْتَمِوٌ برامضبوط جادو ہے۔ تو فرعونی سجھتے تھے کہ یہ مجزات ہیں۔ جادو کہ کرٹال دیتے تھے ظلمہ او عُلُو اظلم زیاد تی اور غرور تکبر کی بنا پر مجزات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَانْ طُلُو کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ کِس آپ دیکھیں کیا تھا انجام فساد کرنے والوں کا کہ اللہ تعالی نے سب کو پانی میں غرق کر دیا اور فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے باتی رکھا۔



#### و لقال النيئا

دَاؤِدُ وَسُكَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا الْعَمْلُ اللهِ الّذِي فَضَكَاعَلَى

كَوْيُرِ مِنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَوَرِكَ سُكَيْمِنُ دَاؤِدُوقَالَ

يَاتَهُا النّاسُ عُلِنْنَا مَنْطِقَ الطّيْرِ وَالْوَتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ

هَذَالْهُو الْفَضُلُ الْمُيْنَ مَنْطِقَ الطّيْرِ وَالْوَتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ

هَذَالْهُو الْفَضُلُ الْمُيْنَ وَكُوْرَ عُونَ ﴿ وَلَا يَسْ وَالطّيْرِ وَالْمَالِكُ وَلَا يَعْمَلُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَلَا يَعْمَلُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وَلَقَدُ اتَيُنَا اورالبِتْ تَقِينَ دِيا بَم نِ دَاؤُدَ وَسُلَيْ مِنْ عِلْمًا واوُداور سليمان وَعَلَم وَقَالاً اوركهاان دونوں نے الْحَمُدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے الَّذِی وہ فَصَّلنَا جس نے جمیں فضیلت دی عَلیٰ تَعْیُر مِن عِبَادِهِ اپ بہت سارے بندوں پر الْمُوْمِنِیْنَ جومون ہیں وَوَدِثَ سُلَیْمُنُ دَاوُدَ اور وارث ہو کے سلیمان علیہ السلام داوُدعلیہ السلام کے وَقَالَ اور فرمایا یَآیُهَا النَّاسُ الله الله عَنْ الطَّیْرِ جمیں تعلیم دی گئے ہے پرندوں کی بولی کی وَاوُتِیْنَا اللَّاسُ کَاوُدُو کَا وَالْ کَاوُدُولُ کَا وَالْ کَاوُدُولُ کَا وَالْ کَاوُدُولُ کَا وَالْ کَاوُدُولُ کَا وَالْ کَانُولُ کَا وَالْ کَالْ کَانُولُ کَا وَالْ کَانُولُ کَا وَالْ کَانُولُ کَا وَالْ کُولُ کُی وَالْ کُولُ کَا وَالْدُولُ کُیْ کُولُ کَا وَالْ کُولُ کَالْ کُولُ کَا وَالْ کُولُ کَا وَالْ کُولُ کُولُ کَانُولُولُ کُولُ کَا وَالْ کُولُ کَانُولُولُ کُولُ کُولُ کَانُولُولُ کُولُ کُولُ کَانُولُ کُولُ کُولُ کَانُولُ کُولُ کَانُولُولُ کُولُ کَانُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُ

مِنُ كُلَّ شَيْءِ اوردي عَ عَجَ بِي بَم برچيز إنَّ هذا بِشك به لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ البته بيفضيلت بي كلى وَحُشِرَ اورجَع كِي كَ لِسُلَيْمُنَ سليمان عليه السلام كے ليے جُنُودُهُ ان كِ لشكر مِنَ الْجِنِّ جنات ك وَ الْإِنْسِ اور انسانوں کے وَالطَّیْر اور برندوں کے فَھُم یُوزَعُونَ پس ان کُتِقْسِم کیا جاتاتھا حَتَّى إِذَا أَتُوا يَهِال مَك كرجب آئ عَلَى وَادِ النَّمُل چيونيُول كى وادى ير قَالَتُ كَهَا نَمُلَةٌ ايك چِيوْتُي نِي يَثَايُهَا النَّمُلُ الدِّجِيونِيُواُ دُخُلُوا مَسْكِنَكُمُ واخل موجا واسين بلول مين لا يَحْطِمَنَّكُمْ ندلجل ديتهين سُلَيْمِنُ وَ جُنُودُهُ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوران كومجهم في بيس آئے گی فَتَبَسَّمَ پی وہ مسرائے ضَاحِگا بنتے ہوئے مِنْ فَوْلِهَا اس چیونی كى بات كى وجدت وَقَالَ اوركها رَبّ الميري يروردگار أوُزِعُنِي مجھ توفيق عطافرما أنُ أشُكُر نِعُمَتَكَ كمين شكراداكرون تيري تعمت كا الَّتِي وو أنْعَمْتَ عَلَى جُوآبِ نِ مِحْدِيرانعام كى ب وَعَلَى وَالِدَى اورمير ، ال باب برانعام كى بين وَأَنْ أَعْسَمَ لَ صَالِحُ الدربيك مِن ايبانيك كام كرون تَوْضُهُ جَس كُوآب بِندكري وَادُخِلنِي اورداخل كرمجه كوبرخمة بكن اين مهرباني كساته في عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ اليِّ نيك بندول ميل ـ اس سے پہلی آیات میں حضرت موئ علیہ السلام اور فرعو نیوں کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت واؤ دعلیہ السلام کا ذکر ہے۔ بدانبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیور کتاب عطا

فر ما فَي همي اور دونوں كي شان كے لائق جوعلم تفاوہ بھي عطافر مايا اس كا ذكر وَ لَقَدُ اتَّيُنَا دَاوُ دَ وَسُسَلَيْهِ مِنْ عِلْمًا اوردياجم نے داؤدعليدالسلام اورسليمان عليدالسلام كولم - جوعلم داؤدعليه السلام كالأق تقاان كوديا ورجوسليمان عليه السلام كالآق تقاان كوديا وقسالاً اور ومنون بزرون في فرمايا التحدمنة لِللهِ تمام تعريقين الله تعالى كے ليے الَّذِي وه الله معلى على كيير مِن عِبادِهِ المُؤمِنِينَ جس في في السيخ بهت س مومن بندوں پر۔باپ بیٹا دونوں پیغیبر ہیں بردی عظمت ہے مگراللہ تعالیٰ نے بعض پیغیبروں وبعض بضیلت عطافر مائی ہے۔ تیسرے یارے کی پہلی آیت کریمہ ہے تیسلک الرُّسُلُ فَحَسْلُنَا بِعُضِهُمُ عَلَى بَعُضِ " ريسب الله تعالي كرسول بين - "بم ن فضيلت بخش بيعض كوبعض ير-'اورسورة الاسراء آيت تمبر٥٥ مي ب وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ "اورالبلة حقيق م فضيلت بخش م بعض نبيول كوبعض پر'' حضرت داوّ دعليه السلام صاحب كتاب اور صاحب شريعت پيڅمبر يتھ کيكن موسىٰ عليه السلام كادرجهان سے زیادہ ہے اور حضرت موی علیه السلام سے حضرت ابراہیم علیه السلام كا زیادہ ہے۔اورحضرت ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے حضرت محمد رسول اللہ الله كاورجه زياده بي يوفر مايا أل حمد لله ال في بمس اين بهت سار بي بندول ي فضیلت عطافر ماتی ہے وَوَدِت سُلَیْمن داؤد اوروارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم میں ،دین اور شریعت میں ۔ کیونکہ پینمبر درہم ودینار کے وارث نہیں ہوتے۔

انبياء کی وراثت:

واس بات برتمام الل حق محابه كرام ﴿ منابعين ، تبع تابعين رحمهم الله تعالى ، ائمه

دین ، فقہاء کرام ،محدثین عظام حمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ پیغمبروں کی مالی وراثت نہیں چلتی۔ آنخضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پیمبر لَم یُورَفُوا دِرُهَمًا وَ لا دِیْنَارًا وَإِنَّهَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَ مَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر " فَهِين وارث موت ورجم اور دینار کے بےشک وہ تو وارث ہوتے ہیںعلم کے۔''جس نےعلم دین حاصل کیااس نے پنجمبروں کی وراثت میں ہے بڑا حصہ یایا۔رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ پنجمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہےان کا پیرخیال بالکل باطل ہے۔حضرت ابو بکرﷺ کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا تو حضرت عباس ﷺ ،حضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها اوربعض از واج مطهرات كي طرف ہے بیرا پیل آئی کہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ جھوڑا ہے وہ شرعی وارثوں کوملنا جا ہے۔ کیونکہ ان کومسئلے کاعلم نہیں تھااس لیے انہوں نے بیرا پیل کی ۔حضرت ابو بکر ﷺ نے فر مایا کہ آتحضرت الله كاارشاد إلى نَحْنُ مَعْشَرُ الْانْبِيآءِ لَا نُوْرَتُ مَا تَوَكُنَا صَدَقَةٌ "مَم جوانبیاء کی جماعت ہیں ہماری مالی وراشت نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔" لہذامیں آپ اللے کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ چنانچہ اس کے بعدان بزرگوں میں سے سی نے مطالبہ ہیں کیا اور بیحدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے صرف ابو بکر صدیق ا اگرآب بھی کی وراثت تقیم ہوتی تو مسئلہ چوہیں (۲۴) ہے بنا لیعن کل مال کے چوہیں (۲۴) حصے کیے جاتے ان میں سے بارہ حصے حضرت فاطمہ رضی اللہ نعالی عنہا کو ملتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک بیٹی ہوتو اس کوکل مال کا نصف دو۔ بیوی ایک ہو، دو ہول، تین ہول، چار ہول تو ان کا آٹھوال حصہ ہے اور چوہیں کا آٹھوال تین ہے۔ تو نتین حصے از واج مطہرات کومل جاتے ۔ باتی نو حصے تھے وہ حضرت عباس ﷺ کومل جاتے ۔ رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ نہیں دیا

ورا ثت نہیں دی لہذا وہ ظالم ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ۔ خمینی کی کتاب ہے '' کشف الاسرار'' یہ کتاب ایرانیوں نے بڑی تعداد میں چھپوا کریا کتان میں مفت تقسیم کی ہے۔ چونکہ ان کے یاس پیپہوافر ہے بہت زیادہ ،اس کےعلاوہ اتناکٹر پچرشائع کررہے ہیں کہآ یہ انداز ہ ہی نہیں کر <del>سکت</del>ے ۔اس کے مقابلہ میں ہارالٹر بچردسواں حصہ بھی نہیں ہے ہمارے یاس وسائل نہیں ہیں ایک تناب کا خرچ بھی پورانہیں ہوتا۔ تو خمینی نے ''کشف الاسرار'' میں لکھا ہے کے قرآن کا پہلامنگر ابو بکر ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے بیٹیوں کو حصہ دواور ابو بکرنے نہیں دیا۔ اور قرآن یاک کا دوسرامنگر عمر ہے اور اس نے حضرت عمر ﷺ کوملحد اور زندیق بھی لکھا ہے۔ بدان کا امام ہے۔ اگر کوئی مولوی بات کرتا ہے تو حکومت کہتی ہے کہتم فرقہ واریت پھیلاتے ہوادروہ جو کچھ صحابہ کرام کے کہیں ان کوکوئی یو جھنے والانہیں ہے۔سوال میہ ہے ان کی ریم کتابیں جوصحابہ دشمنی ہے بھری ہوئی ہیں اور اتنے گھٹیاالفاظ تحریر کیے گئے ہیں۔ بیہ دھڑا دھڑ چھییں اور تقسیم ہوں تو کوئی نہ یو چھے اور کسی کو ٹکلیف نہ ہواور اس پر کوئی صدائے احتجاج بلند کر ہے توحمہیں تکلیف ہوتی ہے۔

تواہل جن یہ کہتے ہیں کہ پیغیروں کی مالی وراثت نہیں چاتی ہملی وراثت چاتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دین اور علمی وارث بنے کیونکہ مالی وراثت
صرف سلیمان علیہ السلام کوتو نہیں ملنی تھی اس کے دوسر ہے بیئے بھی حقد ارتضے ۔خودشیعول
کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اٹھارہ بھائی تصیہ انیسویں تھے۔
اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو آیت کریمہ یوں ہونی چا ہے تھی وَوَدِث سُلَیْمَانُ وَاِخُوتُهُ
دَاوُدُ "اور وارث ہواسلیمان اوراس کے بھائی داؤد علیہ السلام کے۔ "لہذا یہ مالی وراثت
نہیں ۔سلیمان علیہ السلام نبوت میں علم میں، دین میں وارث ہوئے وَقَالَ اور سلیمان

عليه السلام نے فرمایا یا آیکھا النَّاسُ اے لوگو عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطَّیْر جمیں تعلیم دی گئے ہے یرندوں کی بولی کی۔ برندوں کی بھی بولیاں ہیں خوش ہوں تو آواز اور ہوتی ہے خطرے کی آواز اور ہوتی ہے ہمیں سمجھ نبیں آتیں۔اللہ تعالی نے سلیمان ملیہ انسلام کو برندوں کی بولیاں سکھائی تھیں بیان کا معجزہ تھا۔فر مایا و اُوٹیسٹ مِن کُل شکی ۽ اورجمیں دی تی ہے ہرشے جوان کی شان کے لائق تھی۔ یہیں کہ ان کوقر آن بھی دیا گیا تھا اور ان کوختم نبوت بمی ال گئی تھی۔ آنخضرت ﷺ کے صحابہ ہمی ان ول کئے تھے۔ کے سب مندوں شے ہوان کے حال کے مناسب تھی لگئی۔ اِنَّ هلذا اللَّهُ وَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ بِ شك سدرب كى مهربانى م برس و حُسِر لسُلنمن جُنُودُهُ اورجع كي كي سليمان عليه السلام کے کیا شکر مِنَ الْحِنّ وَالْإِنْسِ جنات کے اور انسانوں کے والطیئر اور يرندول كے فَهُمْ يُوزُ عُونَ ان كوالگ الك جماعتوں ميں تقبيم كياجا تا تھا جيسے فوج ميں الگ الگ پلٹونیں ہوتی ہیں اس طرح انہوں نے انتظامی امور کے لیے ان کوالگ الگ تقسيم كيا مواتها\_ بر انظم ونسق تهاا يك موقع برحصرت سليمان عليه السلام في فوج كوهكم دياكه ہم نے علاقے میں مارچ کرنی ہے پہنچنا ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ طائف کے علاقے میں يبنجنا تقاليكن اكثر حضرات فرمات بين كهشام كاعلاقه تقاحضرت سليمان عليه السلام اپني قادت میں شکر لے کرچل پڑے حَتْمَى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادِ النَّمُلِ يَهِال مَك كَه پَنْجِ چیونٹیوں کی ایک وادی میں۔ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں قَالَتُ نَمُلَةٌ الكِيدِيونِي يولى يُسَايُّهَا النَّمُلُ أَدْ خُلُوا مَسْكِنَكُمُ اعدِيونيُوا واخل بو جادًا ين اين المرون ، سوراخول مين ، بلول مين - كيون؟ لا يَحْطِمَنْ كُمّ سُلَيْمِنُ وَ جُنُودُهُ نَهِ كِل دِئِهِ مِيسِ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمْ لَا يَشُعُوونَ اوران كُوخِر

بھی نہ ہو۔ان کوتمہار ہے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے تمہارا جھوٹا سا وجود ہے وہ اپنی لے میں جارے ہوں مے تم ان کے یاؤں کے نیچے کچل جاؤگی فوراً اپناا تظام کرلو۔اس چیونٹی کا ا مجن نے طاحہ لکھ ہے، جنس مفسرین مُسنسفدَ۔ قُ بتلاتے ہیں۔ بیان چیونٹیوں ک سرداراور کنگری تھی ۔ ﴿ یہ انسانوں میں انسانوں کے لیے اتنی ہدردی، جذبه اور خیرخواہی ید ہو جا ہے مقن بعدردی ، جذبہ اور خیرخوابی اس کنگڑی چیونٹی میں اپنی قوم کے لیے تھی ۔ پھر دیکھو! چیونی کواتنا حساس اورشعور ہے کہ سلیمان علیہ السلام بزرگ ہیں پھرنام بھی لیتی ہے اور میمی محتی نے اووائی نے میں جارہے ہیں ان کی بے خبری میں تم ماری جاؤ کی البذا فوراً اپنی بلوں میں مس جاو متنی فیرخوا بن ہے قوم کی کم از کم اتنی خیرخوا ہی ہمیں بھی ہونی جاہے کہ دوسرےانسانوں کورب تعالی کے عذاب سے بچانے کی ترکیب سوچنی جا ہے مگر آج مصیبت ہے کہ دنیا کی قدر ہے دین کی قدرنہیں ہے۔کوئی دوحاررویے دے دے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے زبان خشک نہیں ہوتی اورکوئی سارادین سکھادے تواس کی کوئی قدرنہیں ہے۔اللہ تعالی ان فقہاء کرام ،محدثین عظام ، اولیاء کرام اور بزرگان وین پر كروڑوں رحمتيں نازل فرمائے جنہوں نے بيدين كى امانت صحيح شكل ميں ہم تك پہنجائى ہے۔ان کی بردی قربانیاں ہیںانہوں نے ہمیں تو حید درسالت سمجھا کی ،قر آن سنت کی تعلیم دی ، فقد اسلامی سمجمائی ، حلال حرام کی چیزیں بتلائیں ۔ تو چیونی نے کہا کہ اپنی بلول میں تُفسَ جَاوَ كِيلَ نه ديم مهمين سليمان عليه السلام اوران كالشكر اوران كوشعور بهي نهيس ہوگا۔

علم اور شعور میں فرق:

ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے شعور علم عقل مند مخلوق کو ہوتا ہے جیسے انسان ہے

جن اور فرشتے ہیں۔ شعور حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ شعور کامعنی آب اس طرح مجھیں کہ آواز کاسننا، گرمی سردی کامحسوس ہونا ، بھوک پیاس کا لگنا پیظا ہرحواس کے ساتھ جو چیزیں سمجھآتی ہیںان کوحیوان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو کہنے گی ان کوشعور بھی نہیں ہوگا۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی نہیں سمجھ کین گے کہ ہم چیونٹیاں ماررہے ہیں فَتَبَسَّمَ پیل سلیمان علیہ السلام سكرائ ضباح محًا مِنت ہوئے - منت كامعنى ہائيے كان سيس مِن قَوْلِهَا اس چیوٹی کی بات کی مجہ سے کہاس کوقوم کا کتنا احساس ہے وَ قَدالَ اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے رَبّ اَوُرْعُنِی آنُ اَشُکُو نِعُمَتک اےمیرے پروردگار! مجھے توقیق دے، میری قسمت میں کردے ،میرے نصیب میں کردے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکرادا کردں الَّتِيِّ أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَفَعْتِين جُوآبِ نِي مِحْدِيرانعام كَي بين \_ مجھے انسان بنايا، نبوت عطا فر مائی ، نجھے بادشاہی اورا قتد اردیا ، برندوں کی بولیاں سکھائیں ،انسانوں ،جنوں ، برندوں يرحكومت كاحق ديا وَعَسلني وَالِسدَيُّ اورونعتين جوآب في ميرے ماں باپ كوعطا فرما کیں انہوں نے اپناشکر بیاوا کیا مگر میں بھی ان کا بیٹا ہوں مجھے بھی ان نعمتوں کاشکر بیادا كرنے كى توفيق عطافر ما وَأَنُ أَعُمَلَ صَالِحُنا اور بيركه بين عمل كروں اچھے۔ مجھے اچھے مل کرنے کی تو فیق عطافر ہا۔

### اجھاعمل کون ساہے:

کون سے اچھے مل؟ قرضہ جن کوآپ بیند کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایک کام کرتا ہے اور دل میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے گراس میں رب تعالیٰ کی رضانہیں ہوتی کیونکہ وہ کام رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلاً اس وقت کوئی رضانہیں ہوتا۔ مثلاً اس وقت کوئی آدمی نظمی نماز شروع کردے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کرر ہا ہوں نظمی نماز پڑھ رہا ہوں

لین اس پررب راضی نہیں ہے اس لیے کہ من صادق سے لے کر طلوع آفا ب تک نقل نماز نہیں پڑھ سکتا اجازت نہیں ہے بیاس کو نیکی سمجھ رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں ہے۔
اہل بدعت جوکام کرتے ہیں وہ بے چارے اپنے خیال سے ان کو نیکی سمجھتے ہیں مگر چونکہ ان پرشریعت کی مہز نہیں ہوتی اس لیے وہ نیکی نہیں ہو گئی ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص نے چھینک مارکر کہا المحد حد لیلہ و المسلام علی رسول الله "تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور سلامتی آنحضرت بھی پر۔ "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا باز و پکڑ ااور فر مایا سنو! و اَنَا اَقُولُ میں بھی و المسلام علی رسول للہ کا قائل ہوں مگر اس مقام پر آنحضرت بھی نے یہ الفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا ہے ؟

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو الحمد للہ! کہے۔ اور بیالفاظ کھی آتے ہیں الحمد لِلله علی کل حالی ۔ اب دیکھو!اس بے چارے نے درود ہی تو پڑھا تھا مگر وہ اس کا موقع نہیں تھا دین میں محض رائے کوکوئی دخل نہیں ہے اور آج تو لوگوں کی اپنی رائیں ہی رہ گئیں ہیں ۔ جی!اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گزاہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر خدار سول کی مہر نہیں ہوتی اور تہاری ہماری رائے کا نام دین نہیں ہوتی مور اضال کر جھے کواپنی رحمت کے ساتھ فیسی ہوئی اور داخل کر جھے کواپنی رحمت کے ساتھ فیسی عبد دی الصل جین ایک بندوں میں ہوں ہوں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔

وتَعَقَّدُ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِي لَا آرَى الْهُدُ هُدُّ آمْرِكَانَ مِنَ الْعَالِمِينَ ® لِأُعَنِّ بِنَهُ عَذَا يَاشِينَ الْوُلِالْوَكِ اذْ يَعِنَّ اَوْلِيَالِيقِيْ بِسُلْطِن مُّبِينِ ﴿ فَهُكُثُ عَيْرِ بَعِيْدٍ فَعَالَ آحَطْتُ بِمَالَغُرْتُعِظْ يه وَجِئْتُكُ مِنْ سَبَا بِنَبَالِيَقِينِ ﴿ إِنْ وَجَدْتُ امْرَاةً تَنَلِكُهُمْ وأوتيت من كالشيء والماعرش عظير وجانتها وقوم يَتْجُكُ وْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّنَ لَهُمُ النَّفَيْظِي اعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُ مُعَنَ السَّمِيلُ فَهُ مُرِلًا يَهُتُكُ وْنَ أَلَّا يَسْجُ دُوْ لِلَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبِّ فَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُعْفُونَ وَ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْأَمُورِيُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصْدُفْتُ أَمْكُنْتُ مِنَ الْكُنْ بِيْنَ الْكُنْ بِيْنَ إِذَهِبْ بِكِتْبِي هِنَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَوَكَّ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ ۖ قَالَتُ يَأَتَّهُا الْمَكُوا إِنِّ أَلْقِيَ الى كِتْكِ كُرِيْعُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمْنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ اَلَاتَعْلُوْاعَلَى وَأَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَتَهِ فَهُ قَدَ السطَّيْسَ اور حاضرى لى سليمان عليه السلام نے پرندوں كى فَقَالَ لِي فَر ما يا مَالِي جَهِ كَيا بُوكِيا ہِ لَا اَرَى الْهُدُهُدَ مِين بَين و كيور باہد بدكو اَهُ كَانَ مِنَ الْغَائِينُ كياوہ غائب ہے لَا عَذِبَنَّهُ البت مِين ضرور سرزادوں گااس اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينُ كياوہ غائب ہے لَا عَذِبَنَّهُ البت مِين ضرور سرزادوں گااس كو عَذَابًا شَدِيدًا سَحْت سزا أَوْ لَا اذْبَ حَنَّةً يا مِين اس كو ذَح كروں گا اَوْ لَا اذْبَ حَنَّةً يا مِين اس كو ذَح كروں گا اَوْ

لَيَ البِينِينِ يَا البِينِ صَرور لائ كاميرے ياس بِسُلُطن مُبين كوئى روش دليل فَمَكُتُ لِي كُمْ الْعَيْرَ بَعِيْدٍ تَعُورُى ورِ فَقَالَ لِي كَهَامِد مِدنَ أَحَطُتُ مِن احاط کرے آیا ہوں بما اس چیز کا کم تُحِطُ به جس کا آیا حاط ہیں کرسکے وَجِئْتُكَ اور مِين لايامون آب كے ياس مِنْ سَبَا ملك سبات بنبا ايك خبر يَقِينُ يَعِينُ إِنِّسَى وَجَدُثُ امْرَادَةً بِشَكَ مِينَ فِإِياايك عورت كو تَمُلِكُهُمْ جوان كى حكران بن بوئى ہے وَ أُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءِ اوراس كودى كَنَّ هِ بِرِهُ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ اوراس كاتخت برا وَجَدْتُهَا وَقُومُهَا اور پایامیں نے اس کواوراس کی قوم کو یسٹ کوئی لیلشم میں سجدہ کرتے ہیں سورج كو مِنْ دُوُن اللَّهِ الله الله تعالى سے نيچ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اور مزين كيے مِين ان كے ليے شيطان نے أغها الله م ان كے اعمال فسط دُهم عن السبيل پسروكا إن كوشيطان فراسة سے فَهُمْ لَا يَهُمَ دُونَ پس وه بدایت نہیں یاتے اللا یسخدو الله کیون نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تعالی کو الّذِی يُنحُر جُ الْخَبُ ءَ وه جونكالتا بِحِيمِي مولَى چِزكو فِي السَّمُواتِ آسانون مِن وَ الْلاَرُ ص اورز مين مين وَ يَعَلَمُ مَا تُنَّعَفُونَ اوروه جانتا إن چيز كوجس كوتم چھیاتے ہو وَ مَا تُعُلِنُونَ اورجس چیز کوتم ظاہر کرتے ہو اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ ہى ہے لَآ اللهُ إلا هُوَ نَهِين كُونَى معبود مَّروبى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وه بري عرش كاما لك ے قسال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے سسنسنسط تاکیدہم دیکھیں گے

اَصَدَقَتَ كَيامٌ فِي كَهِ مِهِ أَمْ كُنُتَ مِنَ الْكَذِبِينَ يَامِومٌ مِعُولُول مِينَ الْكَذِبِينَ يَامِومٌ مِعُولُول مِينَ الْخُدُبِينَ يَامِومٌ مِعُولُول مِينَ الْخُدَ الْخُدَ الْحَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں ، جنات ، پرندوں پر حکمر انی عطافر مائی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے فوجیوں کی عاضری لی تو ہد ہدکو حاضر نہ پایا۔ اس کا ذکر ہے وَ تَفَقَدُ السطیْسُرَ ۔ تَسفَقَدُ کا معنی ہے تلاش کرنا ، دیکھنا ، کون حاضر ہے ، کون غیر حاضر ہے ۔ تو معنی ہوگا حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی ۔ ہاتی پرندے موجود تھے ہد ہذہیں تھاجس کا نام یحقور تھا۔ فَفَالَ فرمایا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے مالی مجھے کیا ہوگیا ہے آلا اُدی الْھُدُھُدَ میں ہد ہدکونہیں و کھر ہا، ہد ہد محصے نظر نہیں آ رہا اُم کان مِن الْعَالَيْنِ یَا ہے وہ عَالَبُ مِن الْعَالَةِ اللهِ عَلَى اللهِ مُن الْعَالَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سخت سزا۔ مثلاً اس کے براتار دوں گااس کی پٹائی کروں گا اُو لَااذُ بَحَنَّهٔ یا میں اس کوضرور ذیح کروں گا۔اس سے معلوم ہوا کہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونا بڑی بڑی شے ہے کہ اللہ تعالی کامعصوم پنیمبرایک برندے کواتی سخت سزادینے برآ مادہ ہاور دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے كهجود يونى كسى كے ذمه لكى ہاس كونبھائے بشرطيكه وه كام ناجائزنه بو أوْ لَيسانيسينسي بِسُلُطْنِ مُبِينِ بِالبِته لائے وہ ميرے ياس كوئى دليل كھلى۔ ابنى غيرحاضرى كى كوئى معقول وجه بتائة پھر میں سز انہیں دوں گا۔ یہ باتیں ہور ہی تھیں فَمَكَتُ غَیْسَ بَعِیْدِ پس تظهر بے سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر نے یا دہ وقت نہیں گزرا تھایا تیں ہور ہی تھیں فورا فَقَالَ يس كهامدمد في سليمان عليه السلام أحفظت مين احاطه كركة يا مول معلوم كركة يا مول مِمَا اليي چيز كاا يسليمان عليه السلام لَمْ تُحِط بِه جس كاآب كومم بين بـ وه كياب؟ وَجُنُتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِين مِن لايامول ملك سبات ايك يقينى خبر \_ حضرت سليمان علیہ السلام شام کے علاقے میں رہتے تھے وہاں سے سبا کا علاقہ ایک مہینے کی مسافت پر تھا۔وہ یقینی خبر کیا ہے؟ اِنِّسی وَ جَـدُتُ امْـرَاةً تَـمُلِكُهُمْ بِهِ شُكُ مِس نے ديكھا ايك عورت کووہ ان کی حکمران بنی ہوئی ہے۔اس کا نام بلقیس تھا۔ گویا کہ عورت کا حکمران ہونا ا تنامعیوب ہے اتناعجیب ہے کہ ہد مدیر ندہ بھی حیران ہور ہاہے۔اور ہم کیسے خلاف فطرت چل رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی پرخوش ہیں ۔ بلقیس بنت شراحیل بن ریّان بن مالک کافی سمجھدارعورت تھی کیکن کافرتھی ۔ساری قوم چونکہ کفرشرک میں مبتلاتھی اس لیے وہ بھی كفرشرك مين مبتلائقي ـ سورج كى بھى يوجا كرتے تھے وَ اُوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ اوراس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ ہر چیز ہے مراد نیہ ہے کہ اس کی بادشاہی کے مناسب جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کو حاصل ہیں۔ بیمطلب مہیں ہے کہ اس کومرد کی داڑھی بھی ملی ہوئی ہے اور

بھی کچھ ملا ہوا ہے۔جو چیزیں اس کے حال کے مناسب ہیں وہ اس کودی گئ ہیں والھے عَدُشْ عَظِيمٌ اوراس كابهت براتخت ہے۔اس كے متعلق تفسيروں ميں بهت يجه لكھا ہے كەاتنالىبا (اسى ہاتھ) تھا،اتنا چوڑا (بچاس ہاتھ) تھا،اتنا اونچا (جالیس ہاتھ) تھااس میں سونا موتی میا قوت ،زمرد جڑے ہوئے تھے ساتھ سٹرھی لگی ہوئی تھی۔حضرت! وَجَدُتُهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِينَ فِيااس ملكه كواوراس كي قوم كوكهوه سورج کو بحدہ کرتے ہیں۔ دیکھو!شرک کتنی بری شے ہے کہ حیوان ہدہد کو بھی اس پر تعجب ہو ر باہے۔ سورج کو بحدہ کرتے ہیں مِن دُون اللهِ الله تعالیٰ سے بنچے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو بجدہ کرتے ہیں۔ پہلی نرالی بات تو یہ ہے کہ عورت حکمران بنی ہوئی ہے پھران کی حماقت كسورج كي يوجاكرتے بيل وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمُ اورمزين كيے بيل ان کے لیے شیطان نے اعمال۔ بیکاروائی ان کے لیے شیطان نے مزین کی ہے۔ ہدہد بھی سمجھتا ہے کہ شیطان بھی کوئی بلا ہے پہشیطان کے راستے پر لگے ہوئے ہیں فسط کھم عن السّبيل بس اس شيطان نے ان کوروک دیا ہرائے سے سید سے رائے سے فَهُمُ لَا يَهُتَدُونَ لِيل وه بدايت بيل يات - صد صد في مزيد كما الله يستجدو اكون بيس مجده كرت لِللَّهِ الَّذِي يُنحُوجُ الْنَحَبُ ءَ اللَّهُ تَعَالَى كُوجُونُكَالْمَا مِ جَهِي بُولَى جِيزِكُو فِسَ السَّموتِ و الأرُض آسانون اورزمين من -بيه بوقوف رب تعالى كوچور كرسورج کوسجدہ کرتے ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے جانداور سورج سے زیادہ اختیار انسان کودیا نے جاہے اس کا وجود حجموثا سا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے ، ائھتا بیٹھتا ہے ۔ وتا جا گتا ہے ، جا ندسورج میں یا ختیارات کہاں ہیں؟ پھر ہر چیز الله تعالی ئے تبنے اور کنزول میں ہے جاندسورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں جس رفتار اور جس

الائن میں اللہ تعالی نے چلا دیا ہے اس ہے ادھر نہر منہیں جاسکتے۔ ان کوروشی اللہ تعالی نے دی ہے رہ تعالی جب چاہتا ہے ان ہے روشی چیس لیتا ہے سورج گر بن اور چا نہ گر بن اللہ جاتا ہے۔ جب تک رب تعالی کومنظور ہے سورج ای طرح چلتا رہے گا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع کر سے گا آ دھے آسان تک آئے گا پھر تھم ہوگا واپس لوٹ جا ۔ وہ بے چارہ تو مجبور ہے اللہ تعالی کے تھم کا پابند ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جمعہ کا دن تھا پوشع بن نون علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ جنگ کررہے تھے فتح قریب تھی گر سورج غروب ہونے کا وقت آگیا ہفتے والے دن ان کے لیے لڑائی ممنوع تھی جس طرح ہمارے لیے جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کی اذان میں اگراڑ ائی بند کرتے ہیں تو دشمن کو تیاری کا موقع مل جائے گا۔ سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے لگے انگرے مَامُ مُورُ وَ ''اے سورج تھے چلنے کا تھم

پھرفر مایا ہے پروردگار! اس سورج کوروک دے تاکہ ہم آج ان پرفتے پالیں۔اللہ تعالی نے سورج کوروک دیا جب انہوں نے دشمن پرقابو پالیا تو پھر اللہ تعالی نے سورج کو کھم دیا کہ اب توا پی لیٹ نکال لے ۔ تو سورج مجبور ہاس کو کیوں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھی ہوئی چیزوں کو نکا لئے والا ہے آسانوں اور زمین میں وَ یَعْلَمُ مَا تُنحُفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ اور جانتا ہے وہ اس چیز کوجس کوتم چھیا تے ہواور جس چیزکوتم ظاہر کرتے ہو ۔ لہذا اللہ تعالی کے سواکوئی مسجود ومعبود نہیں ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے ، نہ کوئی فریاورس اور دشکیر ہے۔ اس کا تخت چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہواللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اُللہ اللہ الله ہو دَبُ

الْعَرُسْ الْعَظِيْمِ اللّٰدتعالى بى إس كسواكوئى معبود بيس بوه عرش عظيم كاما لك ب ۔سات زمینیں ہیں،سات آ نان ہیں ان کے او برعرش ہے۔ فرمایا آ سانوں اور زمینوں کی نسبت عرش کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک کر ایر اہو، تجم کے لحاظ سے اتنابرا ہے۔ مدمد نے بد بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مرحضرت سليمان عليه السلام كوابهي تك يقين نبيس آيا قسال حضرت سليمان عليه السلام في أمايا سَنَنظُو اصدافت باكيدهم غوركري كي ديكي حجقي كرين عدا يم من آنچ کہاہے آم سُکننت مِنَ الْکلْذِبینَ الْمُحَارِبِينَ الْمُحَمِّمُ جَعُولُوں میں ہے۔ کیونکہ غیر حاضرآ دمی غیر حاضری کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بیان کرتا ہے سچی ہو یا جھوٹی فر مایا ہم تحقیق کریں سے کہ وا تعثا آپ سے کہدرہے ہیں کہ ملک سبامیں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کی بوجا کرتے ہیں نہ چنانچەحضرت سلىمان علىدالسلام نے اپنى كابىينە كے افراد سے يوجھا كەكياتم نے ساہے كە ملک سبامیں عورت حکر ان ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں۔ کہنے لگے جی ہاں! ہم نے تا جروں سے سنا ہے کہ وہاں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پچاری ہیں ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاکھ کر ہر ہدکودیا کہ میراخطاس کے پاس پہنچاؤاور دیکھوکیا جواب دین ہے۔فرمایا اِذُهَبْ بَکِتبی هٰذَا لے جاؤتم بیمیراخط فَٱلْقِهُ اِلَيْهِمُ لِسُ وَالو تم اس کوسبا والول کے پاس۔ چوٹیج سے پکڑ کرلے جاؤاور بکقیس اوراس کی کابینہ کے پاس يُبْجِاوَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنُهُمُ كِيم بِيحِيمِ مِن كُربيهُ جَانًا فَانْظُرُ مَاذَا يَرُجعُونَ لِينَم ويجمووه كيا جواب دييت بيں۔

تفسیروں میں آتا ہے کہ دو پہر کا وفت تھا بلقیس اپنے مخصوص پلنگ پرلیٹی ہوئی تھی کمرہ بندتھاروشن دان کھلے ہوئے تھے ہد ہدروشن دان میں بیٹھے گیا۔ملکہ نے دیکھا کہ ہد ہد

نے چوٹچ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اوروہ خاموش بینار ہا جس وقت ملکہ کوغنور گی آئی تو مدمد نے خط ملکہ کی جھاتی برر کھ دیا اور پھرروش دان میں جا کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ ملکہ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے کیونکہ اويرمبرسليمان عليه السلام كى كى مونى تقى -خطيرُ ھكر گھبرا كى اور فوراً كابينه كابنگامى اجلاس بلا لیااور کا بینہ سے کہا قَالَتُ کہا بلقیس نے بِالیّھا الْمَلَوُّا المحمری جماعت کے ساتھیو! كالميندكا فراد إنِي ٱلْقِي إِلَى كِتَابٌ كُويُمْ بِيثُكُ مِيرِي طرف أيك خطة الأكباب براعده - بيخطس كى طرف سے ہے؟ إنَّة مِنْ سُلَيْمان بي شك شان بي ہے كدوه خط حضرت سلیمان (علیدالسلام) کی طرف ہے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آتخضرت ﷺ جب با دشاہوں اور سر دار دں کو خط لکھتے تھے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تھے۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم لكهنا بهي ثابت إور بالسمك اللهم بهي ثابت بريهم لكهت مِنْ محمد رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع و فُلان فلانے فلانے کی طرف ہے۔ "تو خط کامسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے الله تعالی کانام لکھو۔ اگر صرف استے لفظ لکھو باسٹیمہ ، سُبٹ خینَهُ تَعَالَی تو بھی کافی ہے بانسمِکَ اللَّهُمَّ لَكُمنا بَهِي بهت احِها باوربهم الله الرحمٰن الرحيم لَكُمُوتُو نورٌ على نور ہے۔ پھراپنا ذکرکرے کہ بیخط فلال کی طرف سے ہے۔ تو ملکہ نے لکھا کہ بیخط سلیمان عليه السلام كى طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسُبِ اللَّهِ الوَّحُمٰنِ الوَّحِيْمِ اوربِ ثَمَك شان بيه ہے کہ بی خط اللد تعالی کے نام کے ساتھ لکھر ہا ہوں جو بڑا مہریان نہایت رحم کرنے والا

رحمٰن اوررجيم ميں فرق :

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلویؒ لفظ رحمٰن اور لفظ رحیم کا فرق بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمٰن وہ ہے جو بن مانگے دیتا ہے رحیم وہ ہے کہ جو مانگنے پر دیتا ہے۔ بہت ی چیزیں ہیں جوانسان نے مانگی نہیں ہیں از خو داللہ تعالی نے عطا فر مائی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو نامگیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیئے ، آنکھ ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیئے ، تعلیٰ نے انسان کو نامگیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیئے ، آنکھ ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیئے ، بغیر مانگئے دیئے ۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہوا اس وقت تو اس کو کوئی شد بم نہیں تھی ۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو مانگئے سے ملتی ہیں مگر دیتا ہے اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق۔

۔ اس سے مانگ جو کچھ مانگنا ہوا ہے اکبر یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

اور مضمون سیہ آلا تَعُلُوا عَلَی وَ اَتُونِی مُسُلِمِینَ اے ملک سباوالو! میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا میری مان لینااور دوسرا جملہ ہے اور آجاؤ میرے پاس مسلمان ہوکر۔ میں ملک نہیں مانگنا صرف تمہارا مسلمان ہونا جا ہتا ہوں۔ صرف بیدو جملے ہیں خط کے۔ باقی ذکر آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی



### قَالَتْ يَآيَتُهُا الْمِكُوا آفَتُونِي فِيَ

آمُرِئَ النُّكُ وَالْحَدُّ الْمُرْكِ فَالْخَلْرِی فَالْوَا مَحْنُ الْوَلْوَا فَوْ الْحُدُونِ فَالْوَا الْحَدُن الْوَلْوَا الْحَدُونِ فَالْوَا الْحَدُونِ فَالْفَا الْحَدُونِ فَالْفَا الْحَدُونِ فَالْفَا الْحَدُونِ فَالْكَ الْحَدُونِ فَالْحَدُونَ فَالْحَدُونَ فَالْحَدُونَ فَالْمُلْكِ الْحَدُونِ فَالْحَدُونَ فَالْحَدُونَ فَالْمُلْكُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ال

قَالَتُ مَلَكَ عَلَمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بادشاه إذا دَخَلُو اقَرْيَة جب واخل موت بين سيستى مين أفسدوها اس كو بربادكردية بين وَجَعَلُوا أعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةُ اوركردية بين وبال كعرت واللوكون كوذليل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اورايابى بيري كَ وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ اور مين بصحة والى مول إليهم ان كى طرف بهدِيَّة تحفه فن ظِورة الله و یکھنے والی ہوں سم یسر جسعُ الْسَمُوْسَلُوْنَ کس چیز کے ساتھ لوٹ کرآتے ہیں تبضيح ہوئے فَكُمَّا جَآءَ سُكَيْمِنَ لِيل جِس وقت آئے حضرت سليمان عليه السلام ك ياس قَالَ فرماياسليمان عليهالسلام ف أتُعِدُّونُن كياتم ميرى الدادكرت موبِمَالٍ مال كساته فَمَآ النِّن اللَّهُ لِين جو يَحْمَاللَّهُ عَلَى فَ مَحْمَلُود يا بِ خَيْرٌ مِّمَا السَّحُمُ بِهِرباس ع جوم كوديا بلُ أنْتُم بهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَ حُونَ بلكهاين بدياور تَحْفي يرخوش رجو إرجع إلَيْهم مم لوثوان كى طرف فَلَنَاتِيَنَّهُمْ لِينَ البعد بمضرور لا تَين كان كياس بجنود السياشكر لاقِبَلَ لَهُمُ بِهَا نَهِين طاقت موكى النكوان كمقابِل مين وَلَننُحُو جَنَّهُمُ اورالبتهم ضرورنکال دیں گان کو مِنها البتی سے آذِلَة بعرت کرے وَهم صَاغِرُونَ اوروه ذليل مول م قالَ فرمايا سليمان عليه السلام في يَايُها الْسَمَلُوا الدورباروالو أَيْسَكُمْ يَسانِينِي كون تم مِن سے لائے گاميرے ياس بَعَرُشِهَا السَكِ تَحْتُ كُو قَبُلَ أَنُ يَّاتُونِي مُسُلِمِيْنَ يَهِلِ السَهِ كَهُوهَ تَيِن ميرے ياس مسلمان ہوكر قال عِفْرِيْتْ مِنَ الْجِنّ كَهاايك بهت برا \_ جن

نَ اَنَا الْیَکُ بِهِ مِیں لاتا ہوں آپ کے پاس اس تخت کو قَبُلَ اَنْ تَقُومَ پہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِن مُقَامِکَ اپنی مجلس سے وَ اِنِّسَی عَلَیْهِ لَقَوِیٌ اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِن مُقَامِکَ اپنی مجلس سے وَ اِنِّسَی عَلَیْهِ لَقَوِیٌ اَمِیْنَ اور بِشک میں اس پرقوی ہوں امین ہوں۔

#### ربطآ بات:

حضرت سلیمان علیدالسلام اور ملکه سبا کا قصه چلا آر با ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے مدید کے ذریعے خط بھیجا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اورمسلمان ہو کر میرے پاس آجاؤ میں تمہارے سے سی اور چیز کا طالب تہیں ہوں صرف تمہارا اسلام مطلوب ب- ملكسبان خط يره حكر بنگامي اجلاس طلب كيا اور كابيند سے تفتكوى قائت يَّانَّهُا الْمَلُوا كَهَا بِلْقِيس نے جوملک سباكي حكمران هي اے ميري جماعت والو! اے كابينه کے افراد! میرے یاس ایک خطآ یا ہے۔سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جاؤ آفتُونی ی فِيْ آمُوىُ مِجْصِ بْلَا وَمِيرِ مِهِ عالِمِينَ مَا كُنَّتُ قَاطِعَةً أَمْرًا مِينَ بِينَ مِولَ فَطَعَى فيصله كرنے والى كسى معاملے ميں - ميں كوئى بات مطين بيں كرتى حَتْسى تَشْهَدُون يہاں تك كتم حاضر موللمذااين رائے دوكہ ميں كياكرنا جا ہے اور كياطريقة اختيار كرنا جاہے فالوا نَسخسُ أُولُوا قُوَّةٍ كَهَا بِلْقِيس كَى كابينه كَافراد في م قوت والي بين وَ أُولُوا بَأْسِ شَدِيْدِ اور سخت الرالى الرف والے بيں۔ ہارے ياس فوج ہے، جوان بيں ،اسلحہ ہے، الرائی ارنا ہم جانتے ہیں گویا کہ انہوں نے ان دو جملوں میں اس بات کا اشارہ دیا کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا جا ہیے لیکن لڑائی کے نتائج سے وہ واقف تھے۔ کیونکہ لڑائی آخرلڑائی ہوتی ہے تھیل تونہیں ہوتا خدانخواستہ اگر جمیں شکست ہوگئی تو ملکہ کیے گی تمہارے کہنے پراٹری تھی

اس کے ساتھ یہ بھی کہا و اُلا مُسٹ و اِلْیُکِ اور معاملہ تہمارے بیرد ہے۔ آخری رائے تمہاری ہے فَانُطُوی مَاذَا تَاُمُویُنَ پُس تم دیھوکیا حَمْ کرتی ہو۔ پُس تم غور وَلَا کرو جو حَمَ دوگی ہم اس پڑمل کریں گے۔ ملکہ کافی سمجھ ارتھی سمجھ گئی کہ بیاڑائی کے حق میں ہیں مگر ذمہ داری ہے نیچنے کے لیے معاملہ میر سیر دکرر ہے ہیں قَسالَتُ اِنَّ الْسُمُلُو کُ اِذَا دَحَلُو اُفَورُیةَ اَفْسِدُو هَا کَہَے گئی ہے شک بادشاہ جب کہ بہتی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کردیتے ہیں وہاں کے عزت والے اور غالب لوگوں کو ذکیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ذکیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ذکیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ذکیل۔ جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ذکیل۔ جس مقدر دیتے ہیں ، جلا وطن کردیتے ہیں۔ اگر یہ طاقتور ہیں تو کسی بھی دفت قدم اٹھا سکتے ہیں قضہ قائم کرنے کے لیے بیسب بچھ کرتے ہیں۔ اس انقلا ہے روس

روس میں جب انقلاب آیا اور سالن نے فیصلہ کیا کہ زمینوں کے مالک یہ قابض لوگ نہیں ہیں بلکہ حکومت مالک ہے تو جن لوگوں کے پاس جدی پشتی زمین چلی آری تھی وہ کاشت کرتے تھے کھاتے پیتے تھے انہوں نے مزاحمت کی تین کروڑ آدمی کوئل کیا گیا پھر جا کر زمین پر قبضہ ہوا۔ اور تاریخ بتلاتی ہے کہ چین میں ڈیڑھ کروڑ آدمیوں کوئل کر کے حکومت چین نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ تو روس اور چین میں انسانیت کے ساتھ یہ ملوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور با جوف نے لوگوں کو پچھ تھوڑی ہی آزادی وی ہے۔ واللہ ایک ساتھ کے ساتھ کے ساتھ میں انسانیت کے ساتھ یہ ملوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور با جوف نے لوگوں کو پچھ تھوڑی ہی آزادی وی ہے۔ واللہ ایک عورت کا بیان شائع ہوا تھا کہ گور با جوف میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا وی میں ایک میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا ور ہمارے والد کانام اکبر علی ہوا ور میں ہیں۔ ہم بچین میں ایک دومرے سے جدا ہو گئے تھے یہ ادھر چلا گیا اور میں

ادھرآ گئی۔اگریہ بات سیجے ہے تو پھر قوی بات یہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد مسلمان تصاور آیاؤاجداد کا کچھنہ کچھاٹر تو ہوتا ہے اس کے اثر کی دجہ ہے اس نے کچھآزادی دی ہے۔ اب وہاں پہلے والی خی نہیں ہے۔ پہلے تو بختی کا بیام تھا کہ ایک کا شتکارسارا دن محنت کرتا مز دوری کرتا قصل تیار ہوجاتی تووہ اس ہے چکھ بھی نہیں سکتا تھا مثلاً مولیاں تیار ہو گئیں تووہ ا کے مولی بھی نہیں کھا سکتا تھا جب تک اس علاقے کے افسر مجازے اجازت نہیں لیتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے باعزت لوگوں کوذلیل کردیتے ہیں و تکذالک یَفْعَلُونَ اورایابی بیکریں گےاور ہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچادیں گے للہذا میں لڑائی کے حق میں نہیں ہوں اور میں جا ہتی ہوں وَ إِنِّسِي مُسرُسِسَلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ اور بِشك مِن بَصِحِةِ والى مول ان كى طرف تحفه فَنظِرَةٌ مِيمَ يَرُجعُ الْمُرْسَلُونَ لِي وَيَصِيهِ وإلى مول لِي سَرَحِير كم اته لوث كمآت ہیں بھیجے ہوئے۔ ہمارے قاصد کیا جواب لے کرآتے ہیں۔ آخرکوئی نہ کوئی تو جواب ان کو

## بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں:

یہاں تغییروں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس نے تخفے میں بڑے غلام ، لونڈیال ،
سونے چاندی کی اینٹیں ، ہیرے موتی ، جواہرات ، کستوری ، عنر ، زعفران اور ریشمی کپڑے
سے اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ آخر ملکہ تھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے تخفے ہے جے
تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا یہ تحاکف و کے کر۔ اب یہ سبا ہے ومشق ک
طرف چلے۔ اس زمانے میں یہ ایک مہنے کا سفر تھا با کیسویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔
جب وہاں پہنچ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی خاطر تو اضع کی اس لیے کہ مہمان ک

عزت واحترام ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے مَنْ کَانَ مِنْ کُمْ يُوْمِنُ بِ اللُّهِ وَالْيَهُومِ الْأَخِرِ فَلَيُكُومُ صَيُفَهُ "جَرِّحُصْتُم مِن بِحَاللَّهُ تَعَالَى بِراوراً خرت بر ایمان رکھتا ہے ہی جا ہے کہوہ مہمان کی عزت کرے جانوٹ کو م و کیلة خاص قتم کا كاناايك دن ہے وَالسَضِيَافَةُ ثَلْثَةُ أَيَّامِ اورعام مهماني تين دن ہے۔ 'اس ميس مهمان کو ہدایت ہے کہ اچھے کھانے و کیچرکروہاں ڈیرے نہ ڈال لے۔ بہرحال پیغیبر سے بڑھ کر با اخلاق کون ہوسکتا ہے اور کس کوتو می ایمان حاصل ہوگا۔خوب ان کی خاطر تو اضع کی قافلے كاميرنے سامان كى فہرست پيش كى فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ بس جب آيا بلقيس كا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور تمام تحفے تحا نف پیش کردیئے تو قیال فرمایا سليمان عليه السلام في أتُسمِدُونَن بِمَال كياتم ميرى المدادكرت مومال كساتهديد مال بيني كرتم مجهم موب كرنا عاجة مو فَمَا النِّن اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا اللَّهُ بَيْرٌ مِمَّا اللَّهُ رب نے مجھے دی ہے بہتر ہے اس سے جورب نے تہمیں دی ہے۔ تم سونے جاندی کی اینٹیں اور ہیرے موتی ، کتوری عنر، زعفران کود مکھ کر بہت خوش ہورب تعالی نے مجھے مال كے ساتھ ساتھ جنات ير، انسانوں ير، يرندوں ير حكومت كاحق ديا ب بلُ أنْتُم بهد يَّتِكُمُ تَسفُسوَ حُسوُنَ بلكمتم اليخ تحفول اور مديول يرخوش رہوان كوواپس لے جاؤ ہميں ان كى ضرورت ہیں ہے۔ صرف میری ہیں کان کے تحفے واپس بھیج بلک تفسیروں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جتنا کچھانہوں نے بھیجا تھا اس سے تین جارگنا مزیددے کران کو بھیجا تا کہان کومعلوم ہوجائے کہ بیاسباب دنیا ہمارے پاس ان سے زیادہ ہیں عمومالوگ تحفے رونہیں کرتے اور کرنے بھی نہیں جا ہمیں۔ آنخضرت ﷺ حتی الوسع کسی کاتحفہ رنہیں کرتے تھے حالب کا فرکا ہی ہوتا مگریہاں محض تحفہ ہیں تھا بلکہ اس میں کچھ مقصد تھا کہتم ہمار ہے تحفوں پر

خوش ہوجاؤاورہم سے اسلام کا مطالبہ نہ کرو۔اس کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تنحا نف واپس کر دیئے کہتم تھنے وے کراسلام سے گریز کرنا جاہتے ہولہذا تھنے واپس لے جاؤاور مطالبہ بورا کروکہ سلمان ہوکرمیرے یاس آؤ اڑجنے اِلَیْھِم واپس جاؤان ے پاس فَلَنَاتِيَنَهُمُ بِجُنُودٍ لَاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا لِيس جَمْ صرورالا تي گان كے پاس ایسے شکر کنہیں طاقت ہوگی ان کوان کے مقالبے کی وہ ان کا مقابلہ ہیں کرسکیں گے۔ پہلی بات توبیہ ہے مومنوں کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا ایمان بڑی قوت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انسان صحابی ایمانی قوت کے ساتھ جذبہ رکھنے والے پھر جنات کالشکر جن تو ایک ہی بہت بروی بلاہے ، پھر پرندوں کالشکر۔ان الشکروں کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے جاکران کو کہدو وَلَنُ نُحوجَنَّهُمْ مِنْهَا آذِلَّةٌ وَّهُمْ صَاغِرُونَ اورجمان کو ضرور نکالیں گے اس بستی ہے،اس ملک ہے کمز ورا در عاجز کر کے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ُ ظاہر بات ہے کہ گھر کے ما لک گھروں کوجیموڑ کرضرورت کی چیزیں اٹھا کراور باتی سب پچھ حیوژ کر بھا گیں تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی۔

تخت بلقيس:

تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کودھمکی دیے کرروانہ کردیا اورا بنی کا بینہ کے افراد سے قال کہا آئیگئے المُمَلُوا اے میرے درباریوا کا بینہ کے افراد! آٹیگئے مائیڈیئی بعد رشیعا قبل آن یا تُونی مُسلِمین کونتم میں سے لائے گامیرے پاس اس کے تخت کو پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان ہوکر۔ یہ ایک مہینے کا سفرتھا واپس کئے صورت حال سے گاہ کیا ملکہ نے اپنے درباری بلائے اور مسلمان ہوگئی۔ اب وہ وفا داری کا ثبوت وینے کے لیے وہاں سے چلی۔ جب قریب آگئ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا

کہ میں ہے کون ہے جواس کا تخت لے کرآئے اس کے آئے ہے پہلے ۔ تخت بہت بڑا تھااس میں سونے چاندی کا کام کیا ہوا تھا جوا ہرات بڑے ہوئے تھے قَالَ عِفُویُتٌ مِنَ اللّہ جِنّ ۔ عنویت کا معنی ہے بڑا قد آور جنات میں سے ایک بڑے قد آور جن نے کہا اللّہ جِنّ ۔ عنویت کا معنی ہے بڑا قد آور جنات میں سے ایک بڑے قد آور جن نے کہا ان ایک قوم مِن مَقَامِک حضرت میں اس کا تخت لاؤں گا آپ کے پاس پہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی مجلس ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفتر میں میں آٹھ ہے چہنچتے تھے اور بارہ ہے تشریف لے جاتے تھے ۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہدر باہوں باقی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا۔ تو آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لیے کہدر باہوں باقی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا۔ تو آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لیے آئوں گا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے و اِنّی عَلَیْهِ لَقَوِیّ اَمِیُنْ اور بِ شک میں اس پرقوی ہوں ۔ وہ بڑا قد آ ور جن تھا اور امین بھی ہوں اس میں کوئی خیا نت نہیں ہوگا کوئی چیز تخت کی اینی جگہ سے بلے گئیس ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی تخت کی اینی جگہ سے بلے گئیس ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی تخت کی اینی جگہ سے بلے گئیس ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی تخت کی اینی جگہ سے بلے گئیس ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس میں کوئی خیات نہیں ہوں اس میں کوئی خیات نہیں ہوگا کوئی ہوں ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی



# قَالَ الَّذِي عِنْكُ عِلْمُرِّنَ الْكِتْبِ

آنا النيك بِهِ قَبْل آن يَرْتِكُ النَّهُ وَكُونُ وَلَكَا أَرَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْكُ فَالْمَالُونُ وَمَنْ شَكَر قال هذا امن فضل رُنِّ لَيْنَالُونِي وَالشَّكُونُ الْمُلْكُونُ وَمَنْ شَكَرُ وَمَنْ شَكَرُ وَالْمَاكُونُ وَمَنْ الْكُونُ وَمَنْ الْكَرْنُ وَالْمَاكُونُ وَمَنْ الْكِرْنُ لَا يَفْتَكُونُ وَمَنْ الْكِرْنُ لَالْمَاكُونُ وَمَنْ الْكِرْنُ لَا يَفْتَكُونُ وَمَنْ الْكِرْنُ لَالْمَاكُونُ وَمَنْ الْكَرْنُ وَالْمَاكُونُ وَمَنْ الْكَرْنُ وَلَالْمُونُ وَمَنْ الْمُولِي وَمَنْ هَامَاكُونُ وَمَنْ الْكَرْمُ وَمُولِي اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

لِنَفْسِهِ پس بِشك وہ شكرا داكر تا ہے اپنی ذات کے لیے وَمَنْ كَفَرَ اور جو شخص ناشکری کرتاہے فاِنَّ رَبِی پس بے شک میرارب غینی بے برواہ ہے تحریبہ عزت والا ہے قال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے مُنجِّدُوا لَهَا تبدیل کردواس عورت کے لیے عَرْشَهَا اس کا تخت نَنْظُرْ ہم ویکھتے ہیں اَتَهْتَدِی کیاوہ برایت یاتی ہے اُم تَکُونُ یا ہوتی ہے مِن اللّٰذِیْنَ ان لوگوں میں سے کا يَهُ تَدُونَ جُونِين مجھے فَلَمَّا جَآءَ تُ پنجس وقت وه آئى قِيل كها كيا أهاكذا عَرْشُكِبِ كياايابى ہے تيراتخت قَالَتْ كَهَا لَكُ كَانَّهُ هُوَ كُويا كه بيوبى ہے وَأُوتِيننَا الْعِلْمَ اوردي كَا يَحْمَمُ مِنْ قَبْلِهَا السي يهلِ وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ اور منظے ہم مسلمان و صَدَّهَا اور رو کااس کو مَا سَکانَتُ تَعُبُدُ اس چیز نے کہ جس ك وه عبادت كرتى تقى مسن دُون السلسة الله تعالى سے ينج ينج إنها كَسانَتُ بِينك وه حى مِن قُوم كُفِرين كافرتوم ع قِيلَ لَهَ الهاكياس كو أُدُنُحُلِي الصَّوْحَ واخل مِحْل مِين فَلَمَّا رَأَتُهُ لِين جَس وفت ويكهااس ني اس محل كو حَسِبَتُهُ خيال كيااس كو لُجَّةً كهراياني وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اورْعَلَى كَي اس نے اپنی دونوں پندلیاں قَالَ فرمایا إِنَّهُ صَوْحٌ بِي شَك بَيْل ہے مُّمَوَّدٌ مزین کیا گیا مِن فَوَادِیُوَ شِیشوں سے فَسالَتُ کِینِ کَی دَبِ اِیْسی ظَلَمُتُ نفيسى المصرير المربيس فظلم كياايي جان يرو أشكفت اوريس اسلام لائى مُسعَ سُسكَيُه مِن سليمان عليه السلام كرماته لِسكْسيه الله تعالى بر

رَبِ الْعللمِينَ جويالنه والاجتمام جهانول كار

حضرت سلیمان علیه السلام اور بلقیس کا دانعه چلا آرما ہے۔الله تعالی نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بری شاہی عطافر مائی تھی ۔ انسانوں ، جنوں اور پر ندوں پر ان کی حکومت تھی ۔ایک موقع پر انہوں نے حاضری لگائی تو ہدید کوغیر حاضریایا۔اس کا نام تفسیروں میں یعقو رککھاہے۔فر مایا مجھے بد ہدنظرنہیں آ رہا۔ بیٹفٹگو ہور ہی تھی کہ ہد ہدآ گیا۔ فرمایا تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں ۔ ہدمد نے کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا وہاں میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ حکمرانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت کی ہر چیز عطافر مائی ہے مگروہ اور اس کی قوم سورج کی بوجا کرتی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم غور کریں سے کیا تونے سے کہاہے یا جھوٹوں میں سے ہے بیمیرا خط اس کو پہنچاؤ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ملکہ بلقیس نے کا بینہ کی رائے لینے کے بعد طے کیا ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بڑے تھا کف بھیج کرعندیہ معلوم كرنا جا ہتى تھى \_حضرت سليمان عليه السلام نے اس كے تمام تحاكف واپس كر ديئے اور ساتھ ساتھ اس سے دگنے تھکنے اور جھیج دیئے اور ان کو بتا دیا کہ ہم مال کے طالب نہیں ہیں صرف تمہارے اسلام کے طالب ہیں،جس وقت وفد واپس پہنچا توسمجھ گئی کہ بہتری اسلام قبول کرنے میں ہے۔ چنانچہ کا بینہ کے افراد سے کہا کہ کلمہ پڑھلو بہتریبی ہے۔ کلمہ پڑھ کر وہاں سے چل پڑے ۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا کدان کے آنے سے پہلے مجھان کا تخت یہاں واسے۔ایک بوے قدآ ورجن نے کہا کہ میں تہاری مجلس عے حتم ہونے سے پہلے مہلے لا کروے دیتا ہوں۔ جودفتری ٹائم تھا دو جار محضے۔ انسان صحابیوں میں ہے ایک نے کہا جس کا نام آصف برخیا تھار حمداللہ تعالی ، کہ آپ نگاہ اٹھا کر

نيچ ديكيس تو تخت تمهارے ياس يرا موكا-اس كاذكر عن قال الله ي عنده عِلْم مِن الْكِتَبُ كَمِاسَ مَخْصَ فِي حِسَ كَ يَاسَ كَمَابِ كَاعْلَمْ تَعَايِرْ هَالْكُهَا أَوْى تَعَا أَنَا البِّيكُ به میں لاکردوں گاآپ کووہ تخت قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُّ اِلْيُکَ طَوْفُکَ يَهِاس عَي كهوٹے آ ہے کی طرف آ ہے کی نگاہ۔ یعنی چیٹم زدن میں تخت لا کردے دوں گا۔ بیرکرامت ہے اور ولی کی کرامت برحق ہےاور نبی کامعجز ہ بھی برحق ہے۔ ولی کی کرامت پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے ہوتی ہے فَلَمُا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ جب دیکھاسلیمان علیہالسلام نے اس تخت كوركها بوااين ياس -ان كسامن كابواتها قال فرمايا حضرت سليمان عليه السلام في هلذا مِن فَضُل رَبّي بيمير ارب كالفل وكرم بكدا تنابر اتخت جس مين سونا جاندي ہیرے موتی وغیرہ جڑے ہوئے تھے ایک مہینے کی مسافت سے میں آنا فا نالے آیا ہوں یہ میرے رب کافضل وکرم ہے۔اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بیجز و کی طرح کرامت بھی نی الحقیقت الله تعالی کافعل ہوتا ہے جوولی کے ہاتھ برخلاف معمول اور خارق عادت کے طور برِظا ہر کیا جاتا ہے۔ پس جس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سورج ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسانت طے کرلیتا ہے اس کے لیے کیامشکل تھا کہوہ تخت بلقیس کو بلکہ جھیکنے میں ملک سیاہے شام پہنچادے۔

اسم اعظم کی برکت ؛

علامہ جلال الدین تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آصف برخیا نے اس وقت اسم اعظم سے وعاکی کہ یااللہ وہ تخت لا دے۔ چنانچہ وہ خداکی قدرت سے زمین کے نیچ سے چلتا ہوا حضرت کہ یااللہ وہ تخت لا دے۔ چنانچہ وہ خداکی قدرت سے زمین کے نیچ سے چلتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا سلیمان علیہ السلام کی کری کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا

لانے کی نسبت اپنی طرف کرنا بایں معنی تھا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی ۔اس کرامت کے اظہار میں آصف '' کاصرف میرکام تھا کہ اس نے اللہ تعالی سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ۔ رہا تخت کو حقیقتا سامنے لا کررکھنا تو بیصرف الله تعالى كاكام تقااوراس كوحضرت سليمان عليه السلام يول تعبير فرمات يبي هلذًا مِنْ فَضُل رَبِّی بیمیرے پروردگار کافضل وکرم ہے لِیَبْلُونِی تاکیاللہ تعالی میراامتخان لے ء أَشُكُو أَمُ أَكُفُو كَيامِين شكراداكرتابون يامِين ناشكري كرتابون -ربتعالى كوتوبرچيز كا علم نے بیامتحان بندوں کے سامنے حقیقت واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے وَمَنْ شَكّرَ اورجس مخص نے اللہ تعالی کاشکرادا کیا فیانٹ ایشکر النفسہ پس پختہ بات ہوہ شكراداكرتا ہے اپنی ذات کے لیے كه اس كانواب اوراجراس كو ملے گا وَمَعَنُ كَفَوَ اورجس نے ناشکری کی تواس سے خدا کا کچھ بیس بگڑے گا فاِنَّ رَبّی غَنِی تَرِیْم پس بے شک میرا پر وردگار بے پرواہ ہے عزت والا ہے۔وہ ہمارے شکر کامختاج نہیں ہے وہ ہروفت قابل تعریف ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ایک ایک ذرہ آسمانوں کا ایک ایک ذرہ زمینوں کا اس کی تبیج بیان کرر ہاہے۔ریت کا ایک ایک ذرہ ، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کی تعریف کررہا ہے قال فرمایا نَکِوُوا لَهَا عَرُشَهَا اس کے تخت کوبدل دواس کا حلیہ اور شكل بگار دوهير موتى نكال دو مَنْظُرُ أَتَهُتَدِي جم د يكھتے بين كياوه اينے تخت كو يجيان سكتى ہے أَمُ تَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهُتَدُونَ بِإِمُونَ هِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى ال حقیقت کو\_اس تخت میں انہوں نے بڑا تغیر کیا۔ یہاں کی چیز نکال کروہاں لگا دی وہاں ک یہاں لگادی۔ کچھ چیزیں ویسے نکال دیں لیکن وہ بڑی مجھدارتھی۔

# ملكه بلقيس سليمان عليه السلام كوربارمين:

فَلَمَّا جَآءَ ثُ يُس جب آئى ملكم القيس اين عمل سيت قِيل كها كيا أهاكذا عَرُشُكِ كياايابى ہے تيراتخت - ہم نے ساہے تيراتخت بہت براہے كياوہ ايبابى ہے جیے یہ ہے قالت کہنے گی گانگ مو گویا کہ بیوہی ہے۔ بیمیر اتخت ہی تو ہاس میں تهورُ ابهت تغير مواب ليكن بوي وَ أُونِيننا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اورديا كيا معي علم اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ بوے برے مجزے ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ہر چیز پر حکومت عطافر مائی ہے ہمیں آپ کے کمالات کاعلم وفد کے ذریعے ہوگیا تها وَ كُنَّا مُسُلِمِينَ اور عظم مملمان - هم وبال مع مسلمان مو كے جلے ہيں - الله تعالى فرمات بين وَ صَدَّهَا مَا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنْ دُون اللهِ اورروكا تقااس كورب تعالى ك عبادت كرنے سے اس چيز نے جس كى وہ عبادت كرتى تھى اللہ تعالى سے نيچ نيچ سورج كعادت كرتى تقى إنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْم كَفِرِيْنَ بِيثِك وه كافرتوم كالكفررتمي اس ليےوہ غيراللّٰد كى عبادت ميں گلى ہوئى تھى ورنہوہ تمجھدارتھى \_حضرت سليمان عليه السلام نے جس محل میں اس کو ظهر انا تھا اس کے حن میں شعشے ایسے انداز سے جڑائے کہ خیال گزرتا تھا کہ یہ گہرا یانی ہے۔ بلقیس باوجود تمجھ دار ہونے کے نہ تمجھ تکی کہ پیشیشے کا فرش بنا ہوا ہے جب وہاں سے گزرنے لگی تواین پیڈلیاں نگی کرلیں کہ میری شلوار نہ بھیگ جائے قیسل لَهَا أَدُخُلِي الصَّرُحَ اس كوكها كيا واخل موجاكل من فَلَمَّا رَأَتُهُ بس جس وقت اس في و يكها المحل كو حسِبَتْهُ لُجَّة خيال كيا اس كوكهراياني وْ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اورْ عَلَى كيس اس في دونول يندليال قال فرمايا سليمان عليه السلام في إنَّهُ صَوْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَادِيْوَ بِشَكْ مِحْل مِزين كيا كيا سيشول سے - يشف كامل بيانى نہيں ہے۔

#### سوال :

ابسوال بیہ کہ ایبا کرنے میں کیا حکمت تھی۔ تفییر وں میں بیجی کھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ نکاح کرنا چا ہے تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کی پنڈلیوں پر بال ہوں وہ خطرناک ہوتی ہے۔ حقیقت رب تعالی ہی جانتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے بیخ مت عملی اختیار کی تاکہ اس کی پنڈلیوں کو د کھے لیں۔ لیکن بیخ قیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو اختیار کی تاکہ اس کی پنڈلیوں کو د کھے لیں۔ لیکن بیخ قیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو امام رازی وغیرہ نے بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کی خامی کو واضح کرنا چا ہے تھے کہ باوجود سمجھ ہونے کے عقل پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ شختے کو پانی سمجھ لیا ہے ایسے ہی سورج کی چک د کھے کراس کو اللہ بھی ہیٹھی ہے۔ جس وقت سورج پڑھتا وہ قوم ہاتھ باندہ کرسورج کے سامنے کھڑے ہوجاتے تھے۔

# غیراللہ کے پیجاری:

آئے بھی چا ند ،سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے والی تو میں ونیا میں موجود ہیں۔
چا ندسورج تو در کنار درختوں کی پوجا کرنے والے ،سانپوں ، بچھوؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہندوستان میں موجود ہیں۔ بلکہ ہندوؤں میں ایک قوم ہے وام مارگ ،اب بھی ہندوستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔وہ شرم گاہ کی پوجا کرتے ہیں۔مروعورتیں بالکل نظے ہوکرایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں ہتھ باندھ کر۔مروعورتوں کی شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اورعورتیں مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جڑاور شبع ہے۔ جبعل پر پردہ پڑجائے تو پھر یہی پچھ ہوتا ہے۔اللہ تعالی کہ یہ دنیا کی جڑاور شبع ہے۔ جبعل پر پردہ پڑجائے تو بھر یہی پچھ ہوتا ہے۔اللہ تعالی عطا فرمائے تو آدمی بہت پچھ ہجھ سکتا ہے۔تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیں تو

سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ یہ ایک کل ہے جس میں شخشے جڑے ہوئے ہیں یہ پانی نہیں ہے قالَتُ کہنے گل دَبِّ اِنْسَیُ ظَلَمُتُ نَفْسِیُ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی طلک مُتُ نَفْسِیُ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی جان پرظلم کیا کہ اب تک تفرشرک میں مبتلارہی اور حقیقت کونہیں سمجھ کی وہاں بھی نہیں سمجھ کی و اسکن مُت مَعَ مسکین اللهِ دَبِ الْعلَمِینُ اور میں اسلام لائی موں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی موں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب تعالی کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی موں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب تعالی کے سامنے جھکنا ہے سورج کی پوجانہیں کرنی نہ کی اور جیزی پوجانہیں کرنی نہ کی اور



وَلَقَدُ اَرُسَلُنَ اورالبت تحقق بهجا بم نے اِلٰی شَمُودَ تَو مِنْمُود کی طرف اَخَاهُمْ اَن کے بھائی صلِحًا صالح علیہ السلام اَنِ اعْبُدُوا اللّه (انہوں نے کہا) کہم عبادت کرواللہ تعالی کی فیاذا هُمْ پس اچا تک وہ فَویَقْنِ دوگروہ بن گئے یَختَ حِسمُ وُنَ لڑنے جُمَّرُ نے لگ گئے قال فرمایاصالح علیہ السلام نے یقوم اے میری قوم لِمَ مَسنَعُ جِلُون کیوں جلدی طلب کرتے ہو بِ السَّیِنَةِ یَقُوم اے میری قوم لِمَ مَسنَعُ جِلُون کیوں جلدی طلب کرتے ہو بِ السَّیِنَةِ اللّه کی وَلَ جَلُون کیوں جلدی طلب کرتے ہو بِ السَّیِنَةِ اللّه تَعْدُونُ نَا کہم پُرم کیا اللّه کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے لَعَدَّ مُحَمُونَ تَا کُمْ پُرم کیا اللّه کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے لَعَدَّ مُحَمُونَ تَا کُمْ پُرم کیا اللّه کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے لَعَدَّ مُحَمُونَ تَا کُمْ پُرم کیا

جائے قالُوا کہنے لگے اِطَّیْرُنَا ہک جارے لیے بُراشگون ہے تہاری وجہ سے وَ بِمَنْ مَّعَكَ اوران كى وجهد عجوات كرماته بي قَالَ فرمايا طَنِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَهارى تُحوست الله تعالى كيال ب بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بلكم اليي قوم مو تُفَتَنُونَ جو فَتَحْ مِين و ال وي كَلَ بِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور تَصَاسَ شهر مِين تِسْعَةُ رَهُطٍ نُوافراد يُنفُسِدُونَ فِي الْآرُضِ فسادي تَصْرَبِين مِن مِن وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح نبيس كرتے تھے قَالُوا كَمْ لِكَ تَقَاسَمُوا باللَّهِ فَتَم كَاوَ الله كام كى لَنْبَيَّنَّهُ البته مم رات كومملكري كصالح عليه السلام يرواه لله اوراس کے گھر والوں پر ثُمَّ لَنَقُولَنَ پھر ہم ضرور کہیں گے لِوَلِیّہ اس کے وارثوں كو مَا شَهِدُنَا جُم حَاضرتبين عَنْ مَهُلِكَ أَهْلِهِ السَ كَهْرِكِ افراد كَى إلاكت كوفت وَإِنَّا لَمُصلِدِقُونَ اوربِ شك البتهم سيح بين وَمَكُرُوا اورانهون نے تدبیر کی مَکُوا تدبیر کرنا و مَکُونا مَکُوا اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر کرنا و هُمُ لَا يَشْعُرُونَ اوروه شعور بيس ركت شع فَانْظُرُ لِس دَيْهُو كَيْفَ كَانَ كيب تَمَا عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ ال كَي تدبير كاانجام أنَّا دُمَّونُهُمْ بِي شكبم نان كوبلاك كرديا و قَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ اوران كى سارى قوم كو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمُ يس بيان كرهم بي خاوية خالى بسمًا ظلمُوا اس وجدس كمانهون في كيا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً بِشُك اس مِن نَثَانَى بِ لِمَقَوْم يَعْلَمُونَ اس قوم ك كي جوجانى ب وَأَنْ جَيْنَا الَّذِينَ اور نجات دى بم في ان لوكول كو المَنُواجو

ايمان لائے و كَانُوا يَتَقُونَ اوروه تَصِيحِة-

گزشتہ تو موں کے احوال بیان کرنے کی وجہ:

الله تبارک و تعالی نے آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے پہلی تباہ شدہ نا فرمان قوموں کے صالات بیان فرمائے ہیں کہ نافر مانی کی وجہ سے وہ دنیا میں کیسے تباہ ہوئیں۔ قبر حشر کاعذاب اور آخرت کاعذاب علیحدہ ہے لہذاتم ان نافر مانیوں سے نی جاؤ۔ حضرت نوح عشر کاعذاب اور آخرت کاعذاب علیحدہ ہے لہذاتم ان کا طرف پنج بر حضرت ہودعلیہ السلام ہیں جسم سے اس کی طرف پنج بر حضرت ہودعلیہ السلام ہیں جسم سے اس کی طرف پنج بر حضرت ہودعلیہ السلام کا واقعہ قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ :

عادقوم کے بعد شمود قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ان کا علاقہ حجرتھا۔ بیعلاقہ اب سعود بیمیں ہے خیبر سے کافی دور ہے آج بھی بڑی بڑی چٹانوں میں بے ہوئے مکانات وہاں موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بری مخالفت کی پہاں تک کہ ان کو بمع اہل خانہ شہید کرنے كا منصوبه بنایا جس كا ذكر ابھى آئے گا۔ آخر دم تک وہ لوگ كفرشرك پر ڈٹے رہے۔ الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا اورالبت تحقيق م فرسول بنا كربهيجا إلى فَمُودَ اَ خَساهُ مُ صَلِيعًا مُمودة وم كل طرف ان كے بھائى صالح عليه السلام كو۔ بھائى اس ليے فر مایا کہ وہ بھی اس قوم کے ایک فرد تھے ورنہ پیپغیبر ہیں مومن ہیں قوم کا فر ہے۔ جیسے ہم یا کستان میں رہنے والوں کو کہیں برادران وطن ۔ برادران وطن میں عیسائی ہیں ،ہندو ہسکھ ، یاری ، یہودی بھی ہیں وہ سب اس میں آجائیں سے۔البنتہ برادران ملت کہنے میں صرف مسلمان آئیں سے ہندؤ ہسکے ،عیسائی وغیرہ شامل نہیں ہوں سے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کے يغيبر نتعليم شروع كي قوم كوخطاب كيا أن اعبُدُوا اللَّهَ بدكه عبادت كروالله تعالى كي اور

جِنْ بِهِي بِغِبرِتشريف لائے بين ان كا بہلاسبق بين ها يسقَوم اعْبُدُو اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ الك عَيْدُهُ "ال ميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس كے سواتم ہارا كوئى النہيں ہے۔" مشكل كشا، حاجت روانبيل ہے، فريادرس، دهكير، حاكم ، مقنن نبيل ہے فياؤا هيم فَسرِيمُ قَنْ لِيل وہ دوفريق بن كئے بيغمبر كآنے كے بعد يَدختَ عِسمُونَ آپس ميں اڑنے جھٹڑنے لگ گئے۔دوگروہوں سے مرادیہ ہے کہ ایک گروہ وہ جس نے پیغیر کاکلمہ پڑھااور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے کلم نہیں پڑھا مخالف تھے۔اورطبعی بات ہے کہ جب نظریات اور عقا كدمخنف مول تو جھار اموتا ہے ۔ پھھ تھوڑ سے سے لوگ حضرت صالح عليه السلام كے ساتھ بھی تھےان کا کافروں مشرکوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا اور عجیب بات پتھی کہ گھر کے ا فراد میں سے ایک بھائی نے کلمہ پڑھااور دوسرے نے نہیں پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا بیٹے نے پڑھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کونا فر مانی پر کفر وشرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے گئے کہ جس عذاب کی آ ہے ہمیں دھمکی دیتے ہیں دریس چیز کی ہے جلدی لاؤوہ عذاب ہم تو آپ کی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس کے متعلق اللہ تعالى كمعصوم يغبر حضرت صالح عليه السلام في قَالَ فرمايا ينقَوُم لِمَ تَسْتَعُجلُونَ بالسَّيْنَةِ العميري قوم كول جلدى طلب كرت موبرائي ،عذاب كول ما تكت موقبلً الْسَحَسَنَةِ بِعلائَى سے يہلے، راحت سے يہلے۔ رب تعالی سے راحت رحمت مانگو تكليف اورعذاب نه مانگو\_

الله تعالى سے ہر حال میں بھلائی مانگنی جا ہے:

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ایک نوجوان صحابی تھے بڑے مستعد ، پھر تیلے کام بڑی تیزی جے ساتھ کرتے تھے۔ وہ چند دن آنخضرت ﷺ کونظر نہ

آئے۔آپ اللے نے فرمایا فلال جوان نظر نہیں آرہا کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم معلوم کر کے بتائیں گے اس کے گھر جا کرمعلوم ہوا کہ وہ بیار ہے اور بیاری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے ابوداؤ دشریف میں کے آنے فو خے کے لفظ آتے ہیں گویا کہ چڑیا کا بچہ ہے جس کے ابھی پرنہیں اُگے۔ساتھیوں نے آ کر بتلا یا کہ حضرت!وہ اتنا بیار ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا۔ آنخضرت ﷺ اس کی تیار داری کے لیےتشریف کے گئے دیکھا تووہ واقعی كمزور ہو چكا تھا۔ فر ما يا سبحان اللہ! تحجے كيا ہوا ہے؟ كہنے لگا حضرت! ميں نے دعاكى ہے كه اے بروردگار! جوہزا آپ نے مجھے مرنے كے بعد دينى ہے وہ مجھے دنيا ميں ہى دے دیں تا کہ مرنے کے بعد میری زندگی صاف سخری ہو۔ آپ ﷺ نے فر مایا سجان اللہ! تو ن الله تعالى تكليف ما كل براحت ما كلن جا يقى هَلا فَلْتَ "آب فاليي دعا كيون بيس كى رَبَّنَا التِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار [سورة البقره]" اے جارے پروردگار! جمیں دنیامیں بھی بھلائی عطافر مااورآخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور بیجا ہمیں آگ کے عذاب ہے۔''

صبح سویرے گھر ہے نکلتے جو تریب درخت ہوتا اس پر پھر مارتے اس پر جو پرندے ہوتے اگروہ دائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیا اورا گر پرندے بدحواس ہوکر بائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیا اورا اگر نیک فالی اور بدفالی حاصل کرتے سخے۔ بھی! پرندوں کے اڑنے کے ساتھ تہارے کام کا کیا تعلق ہے۔ کوئی عقلی طور پریا فقی طور پریا وی کے ساتھ۔ جب طور پرعارضی یا عادی طور پرکوئی تعلق ہے پرندوں کے اڑنے کا تیرے کام کے ساتھ۔ جب ان کو پھر مارو گے تو وہ بدھواس ہوکر یا دائیں اڑیں گے یا بائیں اڑیں گے۔ تو وہ پرندے اڑا تے تھے نیک فالی یا بدفالی حاصل کرنے کے لیے جیسے آج کل بھی بعض جا ہاوں میں ہے۔ بات ہے کہ کوابولا تو کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا۔

منگل بده نه جاوی پیار جیتی بازی آوی بار

کہ منگل اور بدھ کو پہاڑی سفر نہ کرو کیونکہ اگرتم کامیاب بھی ہوتو ناکام ہوکرآؤگے۔

حالاتکہ بھائی حقیقت بیہ کہ دنوں بیں نہنوست ہے نہ سعادت ہے۔ نوست اور سعادت

ہمارے اعمال میں ہے۔ کہنے گئے ہم نے تہاری وجہ سے بدفالی حاصل کی ہے۔ وہ نوست

ہمارے اعمال میں ہے۔ کہنے گئے ہم نے تہاری وجہ سے بدفالی حاصل کی ہے۔ وہ نوست

کیاتی ؟ بارش کا نہ ہونا تھا۔ تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ، پیٹم برگی خالفت کی وجہ سے

کیان الٹی گنگا کہ ذمہ داری حضرت صالے علیہ السلام پر ڈال دی اور ان کے موس ساتھ یوں پر

کہان کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے گئے ہم نے بدفالی حاصل کی ہے بیک

آپ کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے گئے ہم نے بدفالی حاصل کی ہے بیک

قبار کی وجہ سے وَ بِسَمَنُ مُعْکَ اور ان کی وجہ سے جوآب کے ساتھ ہیں قبال فرمایا

مظینے دُٹے ہم عِنْدَ اللّٰہِ تہاری توست اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

تہارے کفر ،شرک اور نافر مانی کی وجہ سے ہماری تو حید کی وجہ سے نہیں ، رسالت پر یقین

رکھنے کی وجہ سے نہیں ، آخرت کا عقیدہ مانے کی وجہ سے نہیں بَالُ اَنْتُمُ قَوْمٌ تُفُتَنُونَ بلکہ تم

اليي قوم موجو فتنے ميں مبتلا کي گئي موتم اينے گناه اور قصور کونبيں ويجھتے الثا ہمارے ذھے لكاتے مو و تحان فيسى الممدينية اور تفي جرشريس اس شركانام جرتفاا وراس نسبت س سارے علاقے کو جرکتے تھے۔ تواس جرشہر میں تیسنعة رَهُط نوافراد سے بُ فُسِدُونَ فِي اللارُض فسادي ت تصرّ من مين وكا يُصلِحُونَ إوراصلاح تبين كرتے تھے۔ ينو غندے بدمعاش تھے ان کے سردار کا نام قیدار بن تعلب تھا۔ قذار بھی لکھ دیے ہیں۔ درمیانے قد کا گربہ چشم تھا بلی جیسی آجھوں والا براشری آ دی تھااس کے تھ آدی اور تھے۔ په نوغنژوں کی ، بدمعاشوں کی جماعت تھی وہاں ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام عنیز و بنت عنم تھا۔اس کی جوان لڑ کیال تھیں اس کے پاس کافی تعداد میں بھیٹر بکریاں اور اونٹ تھے وہاں ا کے بانی کا چشمہ تھا ان لوگوں کے مطالبے پر جو اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونمی نکالی تھی حضر مصمالح عليه السلام ففرمايا هلفه مناقة الشيه "يالله تعالى كاطرف سافتى ہے۔'ایک دن چشمے سے یانی یہ ہے گی اور ایک دن تمہار سے جانور۔ان لوگوں کے جانور کانی تھے۔عنیز ویی بی کے بھی کافی جانور تھے جب ان کی باری ہوتی تھی عنیز ہ کے کچھ جانور پیاےرہ جاتے تھے۔اس نے قیدار بن تعلب کوکہا کہ میری جوان لڑکوں میں سے جس كا جا مورشته لے لوگر صالح عليه السلام كى اذمنى كورائے سے مثاؤ۔ اس نے اين ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ کہنے لگے پہلے صالح علیہ السلام کواہل خانہ سمیت قبل کرد پھر ا فٹنی کوختم کرنا ہے۔ دوسروں نے کہانہیں پہلے اونٹنی کو کا ٹو پھرصالح علیہ السلام کا کام کریں مے۔ تو فر مایا تھے شہر میں نوآ دی جوفساد مجاتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ انْ عَنْدُول نِي كَهَاتُ مِينَ الْعَاوَاللَّهُ لَا كُنْبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ كهم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اس کے کمر والوں پر حملہ کرے ہلاک کردیں گے فسم

لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّهِ كِران كوارثول كُهيل على منا شهدُنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ مم حاضرتبيل تصاس کے گھر کے افراد کی ہلاکت کے وقت وَ إِنَّا لَصَلْدِ قُونَ اور بے شک ہم سے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَمَكُوا مَحْدُوا مَحْدُ اورانہوں نے تدبیر کی تدبیر كرنا۔ حضرت صالح عليه السلام اوران كے گھروالوں كوشهيدكرنے كى وَّ مَكُونَا مَكُوا اورجم نے بھى تدبيركى تدبيركرنا و مسم لايشعرون اوران كوشعور بهي نبيس تفا-انهول في بهلي حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹائلیں کا ٹیس تفسیرول میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اونٹنی کی ٹائگیں کا ٹیس تو اونٹنی نے آسان کی طرف سراٹھایا اور برد بردائی ، آواز نکالی۔حضرت صالح علیہ السلام نے آوازسی تو دوڑتے ہوئے آئے۔دیکھا تو اونٹنی کی ٹانگیں کا ث دی گئیں فیں قوم سے فر مایاد کیھو!رب تعالی نے تہمیں تین دن کی مہلت دی ہے تَسَمَّعُو افِی دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ آيَّام ذَلِكَ وَعُدّ غَيْرُ مَكُذُونٍ [جود: ٦٥] "فَاكده المُعَالُواسِيخ كُمرول میں تین دن تک بیابیا وعدہ ہے جوجھوٹانہیں ہوگامثلاً آج جمعرات کا دن ہے فر مایا آج کے دن تمہارے چہرے سیابی مائل ہوں سے کل بالکل سیاہ ہو جائیں گے برسوں بالکل شکلیں بدل جائیں گی اور چوتھے دن تباہ ہوجاؤ کے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو تین دن کی مہلت دى توبه كرليس محر جب انسان كا دل سياه موجائة وخير كى بات دل مين نبيس آتى - خدا كري سي كادل كالانه مو ججراسود كے بارے ميں احاديث كاندرآتا ہے يَاقُونَ مِنْ يَواقِينت الْجَنَّةِ " ترندى شريف كى روايت بكه جنت كے موتول ميں سے موتى ہے۔"مددود صب زیادہ سفید تھاسورج کی طرح اس کی چکتھی سَو دَتْهُ خَطایا بَنِی ادَمَ بني آدم كي خطاؤل نے اس كوكالا كرديا ہے -" اور جامع الصغير كي روايت ميں ہے سَوَّ دَنْهُ خَطَايَا الْمُشُوكِيْنَ "مشركين كى خطاؤل نے اس كوكالا كرديا ہے۔" حجراسود

خطاؤل سے کالا ہوگیا ہے ہمارادل گنا ہوں سے کالا کیوں نہیں ہوگا؟

#### گناه کی شخوست :

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی وجہ سے ول پرایک سیاہ نکتہ پڑجا تا ہے۔ دوسرا گناہ کیا دوسرا نکتہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نکتہ پڑ گیا، یہ گناہ کرتا گیا کالے کتے پڑتے گئے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہوجاتا ہے دل برزنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی طرف میلان ہوتا ے - پھر تین دن کے بعدان پرعذاب نازل ہوا۔ رجے الفظ بھی آتا ہے زائرلہ آیا اور صیب عده کالفظ بھی آتا ہے،آواز۔جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی سی آوازنکانی وہ جہاں جہاں تھےان کے کلیج پھٹ گئے اور زلز لے میں تباہ ہو گئے مجرم قوم کا ایک فر دمجی نہ بِيا فرمايا فَانْظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ لِي رَيْعُوكِيما تَقَاان كي تدبير كاانجام أنَّا دَمَّونُهُم وَ قَوْمَهُم أَجُمَعِينَ بِخِرْك بم في ال كوبلاك كرديا وران كي ساري قوم كو فَتِلْکَ بُیُوتُهُم خَاوِیَة پس بیان کے گریں خالی ان میں بسنے والا کوئی ہیں ہے بما ظَلَمُوا اس وجهد كرانهول فظلم كيا إنَّ فِي ذلِكَ لَا يَهُ بِهُ اللهِ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لِمَقُوم يَعْلَمُونَ اللَّهِ مِ كَلِّي جُوجاني بِ وَانْدَجَيْنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اوربم في التّ دى ان لوگول كوجوا يمان لائے وَ كَانُوا يَتَقُونَ اوروہ تَصِيحِيِّة شرك ، عَمر الله عَمال کی نافر مانی ہے۔



# ولُوْطًا إِذْ قَالَ

لِقَوْمِهُ إِتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمُ تُبُحِرُونَ ۗ إِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الرِّعِالَ شَهُورًة مِنْ دُونِ النِسَاءِ بِلْ اَنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُون ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوْ آخْرِجُوا الْ لُوْطِ مِنْ قَرْبَيْكُمْ اللَّهُ مُأْنَاسٌ يتطَهَرُون فَأَخِينَهُ وَآهُلَدَ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنْهَا مِنَ الْغَيْرِيْنَ " ا في و امطريا عليه م مطر المنازين في الحدث بله وسَلَوْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِلَا يُحَدُّ أَمَّا يُشُرِكُونَ ٠ اكترى حكوى التماوت والرئض وأنزل لكثرين التمآء مآء فَأَنْبُتُنَا بِم حَدً إِنِي ذَاتَ بَعْجَ لِهِ مَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبُتُوا شَجَرُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَ إِلَّهُ مُعَرِ اللَّهِ بِلْ هُمْ قِوْمٌ يَعْدِلُونَ فَالمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قرارًا وجعل خِلْهَا أَنْهُرًا وَجعل لَهَا رَوَاسِي وَجعل بَيْنَ الْبَخَرِيْنِ عَاجِزًا مُ إِلَّا مُعَمَّ اللَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُمُ لِلا يَعْلَمُونَ فَ وَلُوطًا اور بهيجابم نے لوط عليه السلام كورسول بناكر إذُ قَالَ جب فرمايا لوطعليه السلام في لِلقَوْمِ إِنِي قُوم كُو أَتَسَاتُ وُنَ الْفَاحِشَةَ كَيَاتُم كُرتَ مُوبِ حيائى وَانْتُمُ تُبُصِرُونَ اورتم و يَصِحْهِ السِّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً ثم روڑتے ہومردوں پرشہوت رانی کے لیے میٹ دُون النِّسَاء عورتوں کوچھوڑ کر بَلُ ٱنْتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بَلَكُمْ قُوم بهوجابل فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهْ لِي بَهِيل

النتل

تفاجواب ان كاقوم كا إلَّا أَنْ قَالُوْ آ مَريك كها انبول في أَخُوجُو آ ال لُوطِ نكال دولوط عليه السلام كمراني ويمن قرية كم اين سقى عد إنهم أناس بِ شَكَ بِهِ لُوكَ يُتَطَهِّرُونَ سَمْرِ عِبْدَ بِينَ فَمَانُ جَيْنَهُ وَاهْلَةَ لِينَ بِمِ فِي نجات دی لوط علیہ السلام کواور ان کے گھروالوں کو إلا امر آتک سواتے ان کی بیوی ك قَدُرُنها مقدر كردياتها بم في ال كيار عين من العيرين كدوه يحي رے والوں میں ہوگی و اَمُعطونا عَلَيْهِمْ معطوا اور برسائی ہم نے ان پربارش فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ لِيس برى مولى بارش ان لوكول كى جودرائ موسة عظ قُلُ آب كهدي ألْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهِ عَلَى كَلَّهِ عِنْ وَسَلَّمُ اور سلام ہے علی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفی الله تعالی کان بندوں برجن کواس . عَ اللَّهُ خَيْرٌ كَيِا اللَّهُ تَعَالَى بَهُرْ بِ أَمَّا يُشُوكُونَ ياوه جن كووه شريك كرتے ہيں أمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآدُ ضَ كون ہے جس نے پيدا كيا آسانول کواورز مین کو وَ اَنسزَلَ لَسكُم اورا تارااس في تمهارے ليے مِسنَ السَّمَاءِ مَاءً آسان كي طرف سے ياني فَانْبَتْنَا به يس اكائے بين بم في اس كساته حَدَآئِقَ باغات ذَاتَ بَهْجَةِ بارونق مَا كَانَ لَكُمْ تَهْاراكامْ بين ب أَنْ تُسنيتُوا شَجَرَهَا كُمُ الكاوباغات كدرخت ءَ إلسة مَّعَ اللهِ كياالله تعالى كساتهكونى اوراله بسل هُمْ قَوْمْ يَعُدِلُونَ بلكه يلوك انحراف كرت بي أمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا بعلاكون عبس في بنايا عدر بين كوقر اركاه و

جَعَلَ خِلْ لَهَا أَنْهُو الوربنائي بين زمين كورميان نهرين وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي اورركم بين النَّحُويُنِ رَوَاسِي اورركم بين النَّحُويُنِ خَاجِزًا دودرياوَل كورميان بروه عَ إلله مَّعَ اللهِ كياكوئي الله بالله تعالى حَاجِزًا دودرياوَل كورميان بروه عَ إلله مَّعَ اللهِ كياكوئي الله بالله تعالى كساته بَلُ اكْفَرُهُم لَا يَعْلَمُونَ بلكه ان كي اكثريت بين جانتى الوط عليه السلام اوران كي قوم كا تذكره :

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیقی سجیتیج ہتھے۔ یہ عراق کے وارالخلافہ میں رہتے تھے۔اس وقت اس جگہ کا نام کوئی بروزن طوبیٰ تھا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام بابل ہے۔اب میچھوٹا ساقصبہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی یہی رہتے تھے۔آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام ہے۔ پچھلوگون نے ویسے ہی تا دیلیں کی ہیں اور تا دیلیں کس کس جگہ کریں گے؟ قر آن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے حدیث میں نام آزر ہے۔تو آزر کے ایک بیٹے ابراہیم عليه السلام تقے اور دوسرے بينے كانام حاران تھا، حوصوے والى اوط عليه السلام حاران كے بينے تھے۔اس علاقے میں صرف بيتين بزرگ حق پر تھے حضرت ابراہيم عليه السلام، حضرت لوط عليه السلام اورحضرت ابراجيم عليه السلام كي الميه حضرت ساره عليها السلام -حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد تقریباً اسی سال قوم میں گزارے اور بری تکلیفیں برداشت کیں۔اس کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہتم عراق سے شام کی طرف ججرت کر جاؤ اور دمشق میں لوگوں کو تبلیغ کرو۔ راستے میں کسی جگہ برحضرت لوط عليه السلام كونبوت ملى اورتكم مواكبستى سدوم ميس جاكرلوگول كوبليغ كرو ـ سدوم برواشهر تفاييه دس میل میں بھیلا ہوا تھا آج کل اس کی جگہ بحرمیت ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلُوطًا اور یادکر واوط علیہ السلام کا قصہ اور بھیجاہم نے لوط علیہ السلام کورسول بناکر اِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ جَس وقت کہا انہوں نے اپن قوم کو وہ قوم جس کی طرف ان کورسول بناکر بھیجا گیا جن کا مرکزی شہر سدوم تھا۔ کیا کہا قوم کو؟ اَ قَسَاتُ سُونُ اَللَّهَا حِشَلَةَ کیا ہم کرتے ہوبے حیائی وَ اَنْشُم تُنْصِرُونُ نَا اور تم ویکھے بھی ہولیونی تم سیحے اللُفاحِشَةَ کیاتم کرتے ہوبے حیائی وَ اَنْشُم تُنْصِرُونُ نَا اور تم ویکھے بھی ہولیونی تم سیحے بھی ہوکہ بیکر اکام ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ وہ بے حیائی کیاتھی؟ اَنِسْتُ مِن دُونُ الدِّ جَالَ شَهُووَةً مِنْ دُونِ النِسَاءِ بِحَثُلُم ووڑتے ہومر دول پر شہوت رائی گئے میں اور سیل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا تھی فر مایا ہے کہ جائز طریقے سے تم اپنی شہوت کو پورا کروئیکن وہ قوم اس سے ہٹ کر ہم جنس پرتی ہیں مبتلا جائز طریقے سے تم اپنی شہوت کو پورا کروئیکن وہ قوم اس سے ہٹ کر ہم جنس پرتی ہیں مبتلا ہوگئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سیجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہ کرو۔

ہم جنس پرستی:

حدیث پاک میں آتا ہے اُقتُسُلُو اللَّفَاعِلَ وَالْمَفْعُولُ ''جومرد آپس میں ہے حیائی کریں دونوں کونل کر دو۔' اور حال یہ ہے کہ یورپ کے بعض ممالک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مردمرد سے نکاح کرسکتا ہے اور بعض علاقوں والے اس قانون کے پاس کرانے کے چیچے لگے ہوئے ہیں۔ان بے حیاقو موں میں انسانیت ختم ہوگئ ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے ؟

فرمایا بَـلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ بَلَكَتْمٌ قوم ہوجاہل ۔ بِسجھ لوگ ہواللہ تعالیٰ نے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس بنائی ہے عور تیں پیدا فرمائی ہیں گرتم ہے کام مردول کے ساتھ کرتے ہو۔اورسورۃ الشعراء آیت نمبر ۱۲۸ میں ۔ اِنِّسی لِعَسَمَلِکُمْ مِنَ الْقَالِیْنَ

" بے شک میں تمہارے اس تعل سے نفرت کرتا ہوں۔" قرآن یاک میں زنا اور لواطت دونوں کوخش کہا گیا ہے بلکہ لواطت زیا ہے بھی فتیج فعل ہے۔ پیضلا ف فطرت ہے۔ بیا تنابرا قعل ہے کہ سوائے بندروں کے کوئی دوسرا جانور بھی پیندنہیں کرتا۔ بندر کواسی وجہ سے ذلیل جانوركها كياب فيما كان جَوَابَ قَوْمِهَ لِينْ بِين تَفاجواب وطعليه السلام كي قوم كا إِلَّا أَنْ قَالُوْآ كُمْرِيكُهُ النهول فِي أَخُر جُوْآ الَ لُوطِ مِنْ قَرْيَةِ كُمْ ثَكَالَ دولوطعليه السلام کے گھرانے کوا بی بستی ہے۔اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کوڈانے۔مجرموں کو نکالنا عاہیے یا نیکوں کو؟ مگر جب مجرم زیادہ ہوجا نیں تو نیکوں پر سختیاں ہوجاتی ہیں۔ کیوں نکالو؟ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنَطَهُّرُونَ بِشَك بِيلُوك بِين جوياك بنت بين انداز كُفتْكُود يَكِمو! كه بنه یاک بنتے پھرتے ہیں۔ بھئ! یہ یاک بنتے نہیں پھرتے بلکہ وہ حقیقتایاک ہیں فسأنُجینه وَ أَهْلَهُ لِين بَم نِهِ الله وي الوط عليه السلام كواوران كره والون كو إلا المو أمَّة مراس کی بیوی کونجات نہیں ملی۔حضرت لوط علیہ السلام بیوی پیچھے سے تونہیں لائے تھے اسی قوم میں شادی ہوئی مگر وہ اسلام نہیں لائی ۔اس وقت مسلمان کا نکاح کا فر کے ساتھ جائز تھا بلکہ آنخضرت ﷺ کی بعثت ہے سولہ سال بعد تک کا فروں کے ساتھ نکاح جائز رہا ہے۔ آنخضرت ﷺ کی تین بیٹیاں پہلے کا فرول کے نکاح میں تھیں۔حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،حضرت ام کلثوم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ابولہب کے بیٹوں عتبہا ورعتیبہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب ابوالعاص بن رہیج کے نکاح میں تھیں ۔حضرت ابو بکر ﷺ کے نکاح میں ایک عورت تھی اس سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کی وجہ سے ان کی کنیت ام بکریڑی اور حضریت صدیق اکبر ﷺ ابوبکر کہلائے۔حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے بری کوشش کی مگر وہ مسلمان نہیں ہوئی کہتی تھی رب مجھے اسلام سے بچائے۔ جب دوسرے یارے کی بیآیات نازل

ہوئیں وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشُوِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ "اورمشرك ورتول سے نكاح نہ كر يہاں تك كدوه ايمان لائيں وَلاَمَةٌ مُوْمِنةٌ خَيْتٌ مِن مُشُوكَةِ اورالبت موك لوثدى بہتر ہے شرك ورت سے وَلَسُو اَعْہِ جَبَتُ كُمْ چاہوہ تم كوئتى اچھى معلوم ہوو لا تُنكِحُوا الْمُشُوكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ ذكاح كروسلمان ورتوں كامشركول كے ساتھ وَلَسَعُ خَيْدٌ مِنْ خَيْدٌ مِن مَشُوكِ اورالبت موكن غلام بهتر ہے مشرك سے وَلَو اَعْدَ جَبَدُ مُ عَلَى مِن عَلَم ہو۔ "اس آیت كريمہ كنازل ہونے كے بعد مشركوں سے نكاح منسوخ ہوگيا۔

# رشته کرنے میں احتیاط کرنی جاہیے:

یادر کھنا! رشتہ کرتے وقت پہلے عقیدہ دیکھو! بچہ بچی مشرک تو نہیں کا فرتو نہیں تا کہ اولا د کا ایمان خراب نہ ہو۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم شکل دیکھتے ہیں ، کوٹھیاں کاریں دیکھتے ہیں ، مال دیکھتے ہیں ، دنیاوی تعلیم دیکھتے ہیں ، عقیدے کی طرف زگاہ کرنے والے لوگ یہت کم ہیں ۔ آخرے کی فکر کرود نیا تو گزرہی جائے گی۔

حضرت ابوالدرداء مشہور صحابی ہیں ان کی لڑکی جوان ہوگئی رشتہ داروں نے رشتہ تلاش کیا اور کہا حضرت آپ لڑکی فلاں جگہ دے دیں ۔ فر مایا میں لڑکی وہاں نہیں دول گا۔
رشتہ داروں نے کہا حضرت کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا لڑکے کی شکل اچھی نہیں بیکا رہے؟ فر مایا نہیں شکل عقل اچھی ہے پڑھا لکھا دین دار پر ہیزگار ہے سارا گھر انہ دین دار ہے مگران مجمعی شکل عقل اچھی ہے پڑھا لکھا دین دار پر ہیزگار ہے سارا گھر انہ دین دار ہے مگران میں میں لونڈیاں کام کرتی ہیں میری بٹی کوساس کی خدمت کا موقع میسر نہیں ہوگا جس سے اس کی آخرت ماری جائے گی اس لیے میں بٹی وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہول ۔

ےاس کی آخرت کا کتنا فکر ہے؟ آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت کہتے ہیں ہماری لڑکی

روٹی نہیں پکائے گی ، کپڑے نہیں دھوئے گی ، جھاڑ ونہیں پھیرے گی۔اس کوٹرے میں تیار روٹی ملنی چاہیے۔

یادر کھنا! اور عور تیں اس مسکلہ کوا چھی طرح یا در کھیں۔ یہ جو گھر کے کام کاج ہیں مثلاً بچوں کو نہلانا، تیار کرنا، کپڑے دھونا، روٹی پکانا اور کھلانا، جھاڑو پھیرنا، ان کا ثواب نفلی نماز روز ہے سے زیادہ ہے۔ تو فر مایا ان کی بیوی کو نجات نہ کی قصدر کر دیا تھا ہم نے اس کے بارے میں کہ وہ چھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تھم تھا کہ آپ جلدی سے یہاں سے چلے جا ئیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم نے اس علاقے کو الٹا دیتا ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور یہ چھے رہ گئی معذ بین میں۔ اس قوم پر چیا وقتم کے عذاب آئے۔

پہلاعذاب: فَسطَمَسُنَا اَعُینَهُمُ اَسورۃ القر]" ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔" آنکھول کی بینائی ختم کر دی۔ دوسرے عذاب کا ذکراس آیت کریمہ میں ہے وَامُسطَّرُنَا عَلَیْهِمُ مُطُوّا اور برسائی ہم نے ان پربارش پھرول کی فَسَاءَ مَطَوُ الْسَمُسُنُدُویُسَ پی بری ہوئی بارش ان لوگول کی جوڈرائے ہوئے ہیں۔ تیسراعذاب: السَمُسُنُدُویُسَ پی بری ہوئی بارش ان لوگول کی جوڈرائے ہوئے ہیں۔ تیسراعذاب: فُجَعَلْنَا دُراوَنی آواز تھی۔ چنانچہ سورۃ انحل میں صیحہ کے لفظ آتے ہیں اور چوتھاعذاب: فَجَعَلْنَا عَمَالِیَهَا اسورۃ ہود آ'لی ہم نے بستی کوالٹ کراوپر ینچ کردیا۔"اس مقام پر بحیرہ مردار ہے وہاں پر کسی تنم کی مچھل یا دریائی جانوروں کی تنم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ مالانکہ حجھوٹے چھوٹے تالا بول میں بھی کیڑے مچھلیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں محقوبے فیل الْحَمُدُ لِلْهِ این کر کے اللہ تعالی کاشکراداکرنے کی تھیجت کی گئی ہے کہ چھا ہوا یہ لوگ

اپنانجام کو پہنے گئے ورند دنیا میں مزید فتند فساد کا سبب بنتے جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نہر ۵٪ میں ہے فی قبط ع دَابِرُ الْقَوْم الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعلْمِیْنَ ''پس ظالموں کی جڑکا نے دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔''پہلی بات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دوسری ہے کہ ہراہم کام کی ابتداء ہے پہلے وَسَلْمٌ عَلیٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفیٰ اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پرجن کواس نے چناہے ۔ حمدوسلام کے بعد فرمایا عَ اللّه خَیْرٌ اَمَّا یُشُو کُونَ بھلا ہے قتال وَ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو ہوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔
تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو ہوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔

# وحدا نيت بارى تعالى پر عقلى دلائل:

آگاللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلاکل ہیں جن پرغورکر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُمّٹ نُ خَلَقَ السَّمُونِ وَ اُلاّرُصَ وہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسان وزمین اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہر یوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر فد بب کے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں صورہ زمر آیت نمبر ۲۲ میں ہے السلّٰه خوالِق کُلِ هَی ء "مرچیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ 'باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کرفرش تک ، طائکہ سے لے کر جنات تعالیٰ ہی ہے۔ 'باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کرفرش تک ، طائکہ سے لے کر جنات تعلیٰ ہی ہے۔ 'باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سے لے کرفرش تک ، طائکہ سے لے کر جنات تعلیٰ ہی ہے۔ تو فر مایا ہتلا وَ ارض وساء کا خالق کون ہے؟ دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فر مایا اچھا یہ تلاو وَ اَنْدُنْ لَ لَکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اورا تا رااس نے آسان کی مطرف سے پانی تمہارے لیے بارش ورسا ہا ہے بارش برسانا ہمی کلوق کے بس میں مرف سے پانی تمہارے لیے بارش کون برسا ہا ہے بارش برسانا ہمی کلوق کے بس میں منہ سے کیم خودہ می فر مایا بارش کے ذریعے باغات باروئی ۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے دریعے باغات باروئی ۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے دریعے باغات باروئی ۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے دریعے باغات باروئی ۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس اگلے ہیں ہم نے اس پانی کے دریعے باغات باروئی ۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس

کے اردا گردد پواریا جھاڑ ہوں کی باڑ ہو درنہ عام باغ کو بستان کہتے ہیں۔فر مایا مَا سَکانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِشُوا شَجَوَهَا تمهاريب كي بات نبيس بكه باغات كورخول كواكًا سکویہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں ۔فر مایا جب ان میں سے کوئی چیز بھی کسی كا ختيار مين نبيس بي تو پھر بتلاؤ ءَ إلى مَعَ اللهِ كيا الله تعالى كے ساتھ كوئى دوسرامعبود ہے جس نے ان میں ہے کوئی کام کیا ہو؟ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ مجھی اللہ تعالی کی صفت میں دوسروں کوشریک کرتے ہواور بھی عبادت میں شريك كرتے ہو۔ايما كيول كرتے ہو؟ فرمايا حقيقت بيرے بَـلُ هُـمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ بلكه بہلوگ انحراف کرتے ہیں حقائق سے اعراض کرتے ہیں اور یک بلون کامعنی دوسروں کو برابر کرنامھی ہے گویا کہ بیلوگ بڑے ظالم اور ناانصاف ہیں کہاتنی واضح دلیلوں کے باوجود الله نتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر کھہراتے ہیں۔ فر مایاز مین کی تخلیق کے بعد اَمَّنُ جَعَلَ اللارُ صَ قَسَرَارًا بھلاكون ہے جس نے بنایاز مین كوفرارگاه يعنى تلمبرنے كى جگه كس نے بنایا۔ندتواتی سخت ہے کہ اُ کھاڑی نہ جاسکے اور نہ اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں جنس جائے وَّ جَعَلَ خِلْلُهَا أَنُهُوا اور بنا تيس اس زمين كورميان نهري الله تعالى في ايبانظام بنایا ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے اور دریاؤں ندیوں کی صورت میں میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے و جعل کھا رواسی اورزمین پر بوجھل بہاڑر کھدیئے تا کہ زمین و ولنے نہ یائے۔ زمین پر پہاڑاس نے ٹکائے ہیں وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحُويُن حَاجزً ااور بنایا دو دریاؤں کے درمیان بردہ۔آٹ پیدا کر دی ہےجس کی وجہ سے میٹھا کڑوا یانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ۔ بیتمام چزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں تو بھلا بتاؤ ءَ اللَّهِ مَّعَ اللَّهِ كيااللَّه تعالىٰ كساتھ دوسراكوئي اوراله ہے جوان ميں ہے كوئي كام كر

سکے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے بَلُ اَنْکُفَ رُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ بلکہ ان کی اسکے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے اکثریت نہیں جانتی۔ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ بیں جوان تمام دلائل کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطافر مائے۔



اَمِّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْفِيفُ السَّوْءَ وَيَجْعَلُكُوْ خُلفاءَ الْآرْضِ عَ اللهُ مِّعَ اللهِ قِلْيُلَّا مَا تَذَكِرُونَ فَى اَمِّنُ يَهْدِيكُو فِي ظُلْمِتِ الْمَرِّ وَالْبَعُرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَّبُعِ المَّنُ يَهْدِيكُونَ هُ اللهُ يَكُو رَخْمَتِهِ عَ اللهُ مِّعَ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَمَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَعْمَالِهِ فَلْ هَا تُولِ اللهِ قَلْ هَا تُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ يَرُزُونَكُو النَّكُنُةُ مُ صَلِي قِينَ هَ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ الْعَيْبُ اللهِ اللهُ ومَا يَشْعُونُ وَنَ آيَانَ يُبْعَثُونَ هِ بَلِ الدَّرِفِ عِلْمُهُمُونَ فَى الْدُخِرَةِ "بَلْ هُمْ فِي فَى شَلِقٍ مِنْهَا "بَلْ هُمُونَ فَى شَلْقٍ مِنْهَا "بَلْ هُمْ عِلْمُهُمْ فِي الْدُخِرَةِ "بَلْ هُمْ فِي فَى شَلْقٍ مِنْهَا "بَلْ هُمْ عِلْمُهُمْ فِي الْدُخِرَةِ "بَلْ هُمْ فِي فَى شَلْقٍ مِنْهَا "بَلْ هُمْ عِلْمُهُمْ فِي الْدُخِرَةِ "بَلْ هُمْ فِي شَلْقٍ مِنْهَا عَمُونَ فَى اللهُ عَلَى اللهُ هُمْ فِي شَلْقً مِنْهَا عَمُونَ فَى اللهُ اللهُ عُولَةً اللهُ اللهُ عُمْونَ فَي اللهُ عَلْمُونَ الْكُونِ وَ الْهُ اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ عَلَى الْمُونِ وَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُونِ وَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللهُ عَمْونَ وَالْتَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

اَ مَّنُ يُجِينُ الْمُضْطَرَّ بِعلاكون ہوہ ذات جوقبول كرتى ہے مجوراور بهرك وعاكو إذا دَعَاهُ جب وہ الله عدماكرتا ہے وَ يَسْخُشِفُ السُّوْءَ اور وركرتا ہے تكليف كو وَيَسْجُعَلُكُمُ اور بناتا ہے تهميں خُلفاءَ الاُرْضِ زين اور وركرتا ہے تكليف كو وَيَسْجُعلُكُمُ اور بناتا ہے تهميں خُلفاءَ الاُرْضِ زين ميں خليف ءَ إلى قَمَّعُ اللهِ كيا ہے كوئى دوسراالله الله تعالى كساتھ قَلِيلاً مَّا تَعَدُ كُونُ وَهُ بِهِ اللهِ كَسَاتِهُ قَلِيلاً مَّا الْبَدِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ الله الله الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله الله الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ الله الله الله عَلَيْ كُمْ فِي طُلُونِ عَلَيْ وَ مَنْ يُونِ اللهِ الله الله الله عَلَيْ اوركون ہے جو چلاتا البَسْتُ الربياحَ اوركون ہے جو چلاتا والبَّحْدِ اور سمندر كاندهروں ميں وَ مَنْ يُونِ سِلُ الربياحَ اوركون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِهِ جوزَقِ خَرى سَاتى بِين اس كى رحمت ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوزَقِ خَرى سَاتى بِين اس كى رحمت ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوزَقَ خَرى سَاتى بِين اس كى رحمت ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوزَقُ خَرى سَاتى بِين اس كى رحمت ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوزَقْ خَرى سَاتى بِين اس كى رحمت ہے ہواؤں كو بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ذَحْمَتِه جوزَقُ خَرى سَاتى بِين اس كى رحمت ہے ہواؤں كو بُشُر الله بَيْنَ يَدَى كَانَ حَمَالِهُ الله بِينَ يَحْمَلِيْ الله بِينَ يَدَى كُونَ الله بَيْنَ يَدَى كُونَ الله بِينَ يَدْ عَلَى كُونَ الله بَيْنَ يَدَى كُونَ الله بَيْنَ يَدْ عَلَى الله الله بَيْنَ يَدْ عَلَى الله بَيْنَ يَلَا عَلَى الله بَيْنَ يَكُونَ الله بِينَ عَلَيْ يُسَالُ الله بَيْنَ يَكُونَ الله بَيْنَ يَكُونَ الله بَيْنَ يُسَالُ يَعْ يُعْمِي الله بَيْنَ يَنْ يَنْ الله بَيْنَ يَعْمُ الله الله بَيْنَ يَعْرَا الله بَيْنَ يُونَ الله بَيْنَ يَعْرَا الله الله بَيْنَ يُعْرَا الله الله بَيْنَا الله بَيْنَ يَعْرَا الله بَيْنَ يَعْرَا الله بَيْنَ يَعْرَا ال

يهلي ءَ إلْه مَّعَ الله كياب كوئى دوسرااله الله تعالى كساته تعلى الله عَمَّا يُشْرِ رُحُونَ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے جن کو بیاس کا شریک بناتے ہیں اُمَّنُ یَّبُدَءُ الله عَلْقَ بَطلاكون ہے جوابتداء كرتا ہے بيدائش كى ثُمَّ يُعِينُدُهُ كِرُوهُ الكُولُولُا عَكُمُ وَمَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ اوركون بجورزق ويتا ہے جہيں آسان سے وَ الْأَرْضِ اورز مين سے ءَ اِللَّهِ مَاللَّهِ كيا اوركولَى الله إلله الله تعالى كساته فُلُ آب كهدوي هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ لاوَا بِي وليل إنْ عُنتُ مُ صَدِقِيْنَ الرَهُومَ عَجِ قُلُ آبِ كَهُدُي لا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ نَهِين جانع وه جوآسانول مين بين وَ اللارُض اور جوز مين مين بين الْغَيْبَ غيبُ و إِلَّا اللَّهُ سوائِ اللَّهُ سوائِ اللَّهُ عَالَيْ كَ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبُعَثُونَ اوروه شعور نبيس ركھتے كس دن ان كو كھڑا كيا جائے گا بَل اذَّرَكَ عِلْمُهُمَ لِللَّهُمَّ كيا بان كاعلم في الأخِرَةِ آخرت كيار عين بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِنْهَا بلكهوه شك مين بين قيامت كے بارے مين بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ بلكهوه قامت سے اندھے ہیں۔

ا ثبات و حيدوتر ديد شرك :

اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برز ور الفاظ میں تو حید کا اثبات کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ یا در کھنا! تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ گذشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلاکل کا ذکر تھا کہ آسان زمین کس نے بنائے، ہارش کس نے نازل کی ہے، باغات کے درخت کس ذکر تھا کہ آسان زمین کس نے بنائے، ہارش کس نے نازل کی ہے، باغات کے درخت کس

نے اگائے ہیں زمین کوجائے قرار کس نے بنایا ہے، زمین میں پہاڑ کس نے بنائے ہیں، دو در یاؤل کے ہیں نوم کر سکے؟ اور در یاؤل کے درمیان پردہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ اور کوئی ذات نہیں ہے۔

الله تعالى فرماتے بين أحمن يُجيبُ المُضطر تعملاوه كون ذات بجوقبول كرتى مي مجبوراوربيس كى دعاكو إذا دَعَاهُ جب وهاس سے دعاكرتا ب\_انسان جب ظاہری اسباب سے ناامیداور مایوس ہوجاتا ہے تو پھروہ رب تعالی کے سامنے جھکتا اور پکارتا ہے جاہے وہ کا فرمشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کا فرجب سمندر کا سفر کرتے تھے اور سمندر کی موجول میں تھنستے تھے تو اس وقت صرف رب تعالیٰ کو یکارتے تھے۔سورۃ العنکبوت آیت مُبر ٢٥ ميں ہے فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "لِي جب بیسوار ہوتے ہیں کشتی پرتو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کوخالص ۔''اس کی اطاعت کاعقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اس مقام پراے پروردگار! تیرے سوا کوئی نہیں بیا سکتا۔ تو فر مایا مضطر انتهائی ہے س اور بے بس ، لا جاری دعا کوکون قبول کرتا ہے جس وفت وہ اس کو پیارتا ب و يَكُشِفُ السُّوْءَ اوردوركرتاب الى فى تكليف كوتو بتلاؤها جن روا مشكل كشا، فريادرس، دستنكيراوركون ٢٠٠ وَيُجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ اور بناتا بِتهمين زمين مين خلیفہ۔تم اسیے بروں کے نائب ہوتم دنیا ہے چلے جاؤ گئے تو تمہاری اولا دتمہارا خلیفہ بنے گی ءَ إِلْمَةٌ مَّعَ اللَّهِ كَيَا اللَّهُ تَعَالَىٰ كِمَاتِهِ كُونَى اورجاجت روا مِشكل كشابِ، كُونَى فريادرس، رسكير ٢٠٠٠ كون ٢٠ مهين خليفه بنانے والا فَلِيُلا مَا مَذَكَّرُونَ بهت كم تم نفيحت عاصل كرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ كے سواكوئی دعاؤں كوقبول كرنے والانہيں ہے نہ كوئی تكلیف دور كرنے والا ہے۔ سورة الانعام آيت نمبر كاميں ہے وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ

كاشف كف أله هو "(اعانان الجهي طرح س اورسمه )اوراكر پنجائ الله تعالى آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اس کے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سوا سارى مخلوق جمع موكر بھى اس كودور نہيں كرسكتى وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَّ شَي عِ قَدِيْرٌ "اورا كروه ببني عِ آپ كوولى بھلائى بس وه مرچيز برقدرت ركھےوالا ے۔ 'اورسورۃ اوس آیت تمبر ٤٠ ایس ہے وَإِنْ یُردک بِحَیْرِ فَلارَآدٌ لِفَصْلِهِ "اوراگراللہ تعالی ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا پس کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے فضل کو\_' نافع بھی وہی ہےاورضار بھی وہی ہے۔ نفع نقصان کاما لک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔اللہ تعالى نِي آتخضرت الله المسي وات كرامي كوتكم ديا فُلُ لا أمُلِكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَالا ضَـرًا ''اے بغیبرآپ کہدوین ہیں مالک میں اینے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا اِلّا مَاشَآءَ الله مَرجوالله عِلى عَلَى الرسورة جن مِن مِن أمايا قُلُ لا آمُلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لارَ شَادًا "آپ كهدي مين تمهار عضرراورنفع كاما لكنبيس مول-"جب آنخضرت ﷺ جیسی ذات گرامی کسی کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے اور سورة الاعراف آيت نمبر ١٨٨ مي ع وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنُوتُ مِنَ الُخَيْسِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوءَ \* 'أوراگرمين غيب جانتا ہوتا توزيا ده كرتا بھلائى سے اور نہ بہنچی مجھ رکوئی برائی کوئی تکلیف۔ '' مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ اس مخص نے مجھ یراس طرح حمله کرنا ہے تو میں پہلے اپنا بچاؤ کر لیتا۔ احد کے مقام پرآپ ﷺ اپنے دھیان میں تھے کہ عتبه بن الى وقاص نے بھر ماراجس ہے آپ اللہ كامونث مبارك اور نيچے والا دانت شہيد ہوگیا۔ پہلے سے اگرآپ اللہ بن قمیہ کافرنے تلوار كاواركياجس نے آپ بھى كاخود كا ٹا آپ بھى كا جبرہ مبارك زخى ہواخون كا فوارہ چوٹا

علم ہوتا تو پہلے سے دفاع نہ کرتے۔اگرآپ بھی کو پہلے سے علم ہوتا تو خیبر میں آپ بھی کو اورآپ بھی کے ساتھیوں کوز ہر دی جاتی اور کیا آپ بھی اس کو کھاتے۔

#### واقعه بيرٌمعونه:

ہجرت کا تیسرایا چوتھا سال تھا رعل ، ذکوان ،عصبی قبیلوں کے لوگ وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے مدینہ طیبہ میں اور کہنے لگے کہ ہماری برادریاں بہت سارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں انہیں اسلام کی بڑی طلب ہے مگر اُن کواسلام سمجھانے والا کوئی نہیں ہے حضرت! آپ اینے سارے ساتھیوں کو بھیج دیں تبلیغ کے لیے۔آپ بھٹانے فر مایا کہ سارے تونہیں جاسکتے ان میں کوئی زراعت پیشہ ہیں کوئی تا جرپیشہ ہیں کسی نے جانورر کھے ہوئے ہیں ان کو حیار ہ ڈالنا ہے دورھ نکالنا ہے بیمیرے پاس اصحاب صفہ ہیں طالب علم ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ستر آدمی ان کے ساتھ بھیج دیئے جس وقت ہوان کی بستیول کے قریب بہنچے تو ان کی بولیاں بدل گئیں ۔ان میں ایک کعب بن پزید ﷺ کنگڑے صحابی تھےوہ کی غار میں حجیب گئے باقی سب کوانہوں نے دھو کے کے ساتھ شہید کر دیا۔ آب کی دن مسجد میں پریشان رہے صحابہ کرام ،ففر ماتے ہیں کہ ہم نے آپ بھلکوا تنا تحملین بھی نہیں دیکھا جتنا بیئر معونہ کے داقعہ پردیکھا اگر آپ ﷺ کوعلم ہوتا کہ انہوں نے ایسے دغابازی کرنی ہے تو آپ عظان کے ساتھ ساتھیوں کو بھیجة ؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں أمَّنُ يَهْدِيْكُمُ بِعلاكون بجوتمهارى راجنمائى كرتاب فِي ظُلْمات الْبَرِّ خَشْلى ك اندهیروں میں وَ الْبَحْو اور سمندر کے اندهیروں میں۔ آسان برستارے سے بنائے بين جن كود مكه كرتم اين منزل تك ينجية مو وَبالنَّجُم هُمْ يَهُتَدُونَ [الخل: ١٦] "اورستارو ل کے ذریعے بھی بیلوگ راہ پاتے ہیں۔' کون ہے جوتمہاری راہنمائی کرتا ہے خشکی کے

اندهیرول میں اور سمندر کے اندھیرول میں و کسٹ پیٹرسٹ الریخ اورکون ہے جو چلاتا ہواؤل کو بُشُرًا ،بَیُن یَدی رَحُمَتِه جوخوشخری ساتی ہیں اس کی رحت سے پہلے۔ ا بارش سے پہلے تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے جھدارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہاب رحت كى بارش موكى ءَ إلله مَّعَ اللهِ كيا الله تعالى كساته كوكى اوراله ب تعلى الله عَمَّا يُشُوكُونَ الله تعالى كي ذات بلند إن چيزوں سے جن كوية خدا كاشريك تفهراتے بیں اَمَّانُ یَّبُدُءُ ١ الْحَلْقُ بِعلاكون ہے جوابتداء كرتاہے بيدائش كى ـ ابتداء مخلوق كو بيدا كرنے والاكون ہے أُمَّ يُعِيدُهُ بھروہ اس مخلوق كولوٹائے گا قيامت بريا ہوگى تمام انسان ،تمام جنات،حیواِنات ،حشرات الارض میدان محشر میں جمع ہوئے۔ بتلاؤ بیدو بار ہلوٹانے واللكون ب? وَمَنْ يُسَوِّرُ قُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْض اوركون بجوتهيس روزى دیتا ہے آسان اورزمین سے۔آسان کی طرف سے بارش برستی ہے بارش کے ساتھ فصلوں کاتعلق ہے سورج کی کرنیں فصلوں پر برمتی ہیں جاند کی جاند نی اورستاروں کی دھیمی روشنی کا بھی فصلوں کے ساتھ تعلق ہے اور ہوا کا بھی ۔ نؤتمہارے رزق کا سارا انظام کرنے والا كون ہے؟ ءَ إِلْكِ مَعَ اللَّهِ كيا ہے وَلَى اور الله الله تعالى كے ساتھ قُلُ آپ كهدوس هَاتُوا بُوهَانَكُمُ لا وَكُولُ اين وليل إنْ تُحنتُمُ صَدِقِيْنَ الرَّبُومُ سِيِّحِ ـ آمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ سے کے کروَ مَن يَّرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضَ تَكَجَتَى چِزِي بيان ہوئی ہیں ان کے بنانے اور پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اللہ ہے تو اس پر دلیل لاؤ۔ اتن واضح آیات کے بعد بھی کوئی مشرک ہے تو اس کے بیاس اس پر کوئی دیا ہیں

### علم غیب خاصہ خداوندی ہے:

صفت تخلیق کے بعدصفت علم کاذکرے قُلُ آپ فرمادیں لا یَعُلَمُ مَنْ فِی السَّمواتِ وَالْأَرُضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ نَهِينِ جانة وه جوآسانون مين بين اورجوز من میں ہیں غیب کواللہ تعالیٰ کے سوا۔ آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسانوں میں مخلوق ہے فرشتے اور زمین میں انسان ، جنات اور فرشتے وغیرہ کوئی مخلوق غیب کونہیں جانتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ۔اللہ تعالیٰ نے پیٹمبروں کوغیب کی خبریں بتلائی میں غیب نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۲ میں ہے ذلک مِن أنبَ آءِ الْعَیْب نُوْجِينُهِ إِلَيْكُ " يغِيب كي خبرول ميں ہے ہم آپ كي طرف وحي كرتے ہيں۔ بعض جابل فتم ك لوك أنباء الغيب اورعلم غيب مين فرق نهين جانة - چندغيب كى خبرين رب تعالیٰ نے بتلائیں ہیں پھران کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ پی خبریں ہم نے آپ کو بتلائی بیں ۔ سورہ ہودآ بت تمبر ٣٩ بیں ہے مَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُومُكَ مِنْ قَبُل هندًا "نهآب جانة تصاورنهآب كي قوم جانتي تهي اس سے يہلے "العني جارے بتلانے ہے پہلے علم غیب خاصہ خداوندی ہے بیاللہ تعالیٰ کی صفت ہےاس میں اس کا کوئی شریک تہیں ہے اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوجعفر منصور بڑا زیرک آدمی تھا۔ تربین (۵۳) لا کھم بع میل کا حکمر ان تھا۔ عرب سے لے کر کاشغر تک ۔ اس کی خواب میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور خواب میں کوئی پیغیر یا فرشتہ نظر آئے تو وہ پیغیر اور فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں ۔ تو ان معصوموں کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ خوش قسمتی سے آپ کے شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ خوش قسمتی سے آپ کے

ساتھ ملاقات ہوگئی ہے مجھے میہ بتلاؤ کہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ اس نے پنجہ کھڑا کر کے دکھا دیا بس!اور کچھنہیں کیا۔ صبح ہوئی تو خلیفہ نے تعبیر بتلانے والے بلائے اوران کوخواب سنایا تو کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کے یا نچ ون رہ گئے ہیں کسی نے کہا یا نچ مہینے رہ گئے ہیں کسی نے یانچے سال کہالیکن وہ مطمئن نہ ہوااور کہا نعمان بن ثابت کو بلاؤ۔ بیرنام ہے امام اعظم ابوحنیفه "کا۔امام صاحب کو بلایا گیاان کواپناخواب سنایا کهخواب میں میری ملاقات عزرائیل علیہالسلام ہے ہوئی تو میں نے ان سے اپنی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے توانہوں نے مجھے اس طرح پنجہ کھڑا کر کے دکھایا ہے اس کی تعبیر بتلاؤ کسی نے مجھے یا نچ ون کی تعبیر بتلائی ہے، کسی نے یا نچ مہینے کی ، کسی نے یا نچ سال کی آپ بتلائيں۔امام اعظم ابوصنيفة نے فرمايا كَلدَبَ مُحلَّهُمْ سب نے جموث بولا ہے،غلط كہا ہے۔ملک الموت نے بنجہ سامنے کر کے بیہ بتلایا ہے کہ موت ان یا نچے چیزوں میں ہے ہے جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔سورہ لقمان کے آخر میں ان یا کچ چیز وں کا ذکر إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَافِي الْارْحَامِ وَمَا تَدُرِئ نَـهُسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مِهِايِّ أَرُضِ تَـمُوُثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ نَحبِيُسـوٌ '' بِشك الله تعالى ہى كے ياس ہے قيامت كاعلم اورا تارتا ہے وہ بارش اور جانتا ہے جو بچھ ہے رحموں میں اورنہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گاا ورنہیں جانتا کوئی نفس كمكس سرزيين يروه مرے كابے شك الله تعالى بى سب كھ جانے والا اور خبرر كھنے والا ہے۔''بتو غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیرچھوٹے مسائل نہیں ہیں بیہ عقائد کےمسئلے ہیں عام لوگ ان مسائل کی پرواہ نہیں کرتے ۔فقہاءکراٹ جبیبامختاط طبقہ کوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آنخضرت ﷺ حاضروناظر ہیں تو وہ کا فر ہے

اور جویہ کے کہ آپ ﷺ غیب جانے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سواغیب نہیں جانے جو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں وَ مَا یَشُعُوُ وُنَ اَیَّانَ یُبُعَثُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کس دن ان کو کھڑ اکیا جائے گا۔ قیامت کے متعلق نہیں جانے کہ کب آئے گی۔ آئے کہ مہینہ پہلے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت! قیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فرایا پیغیب ہے وَ مَا یَعُلُمُ الْعُیْب اِلّا اللّٰهَ تیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فرایا پیغیب ہے وَ مَا یَعُلُمُ الْعُیْب اِلّا اللّٰهَ الْعَیْب اللّٰ اللّٰهَ کے سواکوئی نہیں جانت ' قیامت آئی ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئی ہے جیسے ہم تم سب جانے ہیں کہ مرنا ہے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کب مرنا ہے کس وقت مرنا ہے؟

#### ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہیں سامان سوبرس کامل کی خبرنہیں

بَسلِ اذْرَکَ عِلْمُهُمْ فِی الانجوزةِ بلکہ تھک کر گراہا ہان کاعلم آخرت کے بارے میں رہے بوے محقق حقیق کرتے گئے آخرت کے بارے میں مگر رب تعالی نے کسی کو کی دلیانہیں بتلائی بَلُ هُمْ فِی شَکّ مِنْهَا بلکہ وہ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں بَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے مربی بین بیل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے مربی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اندھے نہ ہوتے تو تیاری نہ کرتے ۔ آج معمولی سا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی سب کو آئے تھیں دے اور آخرت کو جھنے کی تو فیق عطافر مائے۔



وقال الذين كفي قَاء إذا كُنَّا تُرايًّا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا لَهُ خُرِجُونَ ﴿ لَقُلُ وُعِنُ نَاهِ لَنَا الْعَنْ وَالْمَا فَكُنَّا مِنْ قَبُلُ إِنْ هٰذَا إِلاَ اسْاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُووْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُنَّ فِي ضَيْقٍ مِن المُكُرُّون وَيَقُولُون مَتْي هٰذَا الْوَعْلُ إِن كُنْتُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ قُلْ عَلَى آنَ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُوْ بِعُضُ الَّذَيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُفَضْلٍ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ اَنْثُرُهُ مُ لِلْ لِيَنْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُحْكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هٰ ذَا الْقُرْ الْ يَقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ أَكْثُرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوْنَ ﴿ وَإِنَّهُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُدُّى وَرُخْمُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقَضِى بَيْنَهُ مُ بِعُكِبُهُ وَهُوَ الْعَرِيْرُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اوْرَكِهَا ان لُوكُول نِي كَفَوُو آجُوكا فرين ءَ إِذَا كُنَّا كَيَا جَسَ وقت بهم موجا كين كَ تُوبًا مَنَى وَّ ابَاءُ نَا اور مار بِياب وادا أَنِنَا لَمُنْ وَ ابَاءُ نَا اور مار بِياب دادا أَنِنَا لَمُخْوَجُونَ كيا بِيثَك بهم نكالے جاكين كر قبرول سے ) كَفَدُ وُعِدُنَا هٰذَا ذَحُنُ البت تحقيق وعده كيا كيا اس چيز كا مار سساتھ وَ ابَا وَ فَا اور مار ب

أَ بَا وُاجِداد كِساتِهِ بَعِي مِنْ قَبْلُ السِي يَهِ إِنَّ هِذَا نَهِيلَ إِنَّهِ إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ مَّمْرِيهِ لِلوَّول كَي كَهانيان قُلُ آب كهددي سِيُرُوْا فِي الْآدُض سيركروز مين ميں فَسانُسظُ رُوا پِس ديكھو كَيُفَ كَسانَ عَساقِبَةُ المُجُرِمِينَ كيما تقاانجام مجرمول كاو لا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ اورآبُ عَمَلَين نهون مجرمول پر وَ لَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ اورنه مول آب تَكُلُ مِين مِّمًا يَمُكُرُ وُنَ اس چيز سے جووہ تدبیر کرتے ہیں و يَقُولُونَ اور كہتے ہیں مَتى هذا الْوَعُدُ كب ہوگا بيوعده إنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ الرموتم سيح قُلُ آب كهدري عَسلَى ممكن ب أنُ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بِهِ كَهِ مِو يَحْصِلُ مِونَى تَهارے بَعْضُ الَّذِي بعض وہ چيز تَسْتَعُجلُونَ جَس كَيْمَ جلدى كرتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِشك آپ كارب لَذُوْفَضُل البتنظل كرنے والا م عَلَى النَّاس لوَّول ير وَلْكِنَّ اكْتُوهُم اورلیکن اکثران کے لا یکشکوون شکرادانہیں کرتے وَإِنَّ دَبَّک اور بے شک آپ كارب لَيْعُلَمُ البته جانتا عما تُكِنُّ صُدُورُهُمُ جس كوچ هاتے بين ان كے سينے وَ مَا اوراس چيز كو يُعْلِنُونَ جس كووه ظاہر كرتے ہيں وَمَا مِنْ غَآئِبَةِ اور نہیں ہے کوئی چیز غائب فیسی السّمَآءِ آسان میں وَالْاَرُ ض اور زمین میں الله فسی کیسب مبیس مروه ایک روش کتاب میں درج ہے إنَّ هلذا الْفُوُانَ بِشَك بِقِرْآن يَفُصُّ بِإِن كَرَتابٍ عَلْى بَنِي ٓ اِسُرَآءِ يُلَ بَي اسرائيل بر ٱكُنَّ رَ الَّذِي ٱكثروه چيزي هُمْ فِينِهِ يَهُ خَتَلِفُو أَنَّ كَهُ وَان مِين

اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّا أُور بِشُک يقرآن لَهُا دَى البتہ ہدايت به وَرَحُمَةُ اور رحمت بِ لِلْمُ وَمِنِينَ ايمان والوں كے ليے إِنَّ رَبَّكَ بِ شَكَآبِ كارب يَقْضِى بَيُنَهُمُ في الم كرے گاان كے درميان بِحُحْمِهِ اپن شكآب كارب يَقْضِى بَيُنَهُمُ في المروه غالب بے والنہ والا ہے۔ حکم كے مطابق وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ اوروه غالب ہے جانے والا ہے۔ ليعث بعد الموت:

كل كسبقى آخرى آيت كريم من ها بال الذرك عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِوَةِ " بلکہ گر گیا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں۔" مشرکوں کی اکثریت قیا مت اور حشر کی قائل نہیں تھی۔ کچھ لوگ قائل بھی تھے اور عرب کے مشرک قیامت کے منکر تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کامقول اللّٰ مایا ہے وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُو آ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ۔ کیا كها؟ ءَ إِذَا كُنَّا تُوا بًا كياجس وقت مم موجا ميل كمنى وَ ابَاءُ نا اور مارے باب دادابھی اَئِنًا لَمُخُور جُون کیا ہے شک ہم نکا لے جائیں گے قبروں سے ۔ اورسورہ مومنون آيت تمبر٢ ٣ يس ع هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ " بعيد عَيْد التبعيد ب جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا ہے "كريزہ ريزہ موكرمٹى كے اجزاميں ال جل كردوبارہ تكالے جائيں كے۔ اورسور ويلين ميں ان كامقول اس طرح تقل كيا كيا ہے من يُحى الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ "كُون زنده كرع كان بوسيده بريول كو" لَقَدْ وُعِدْنَا هِذَا نَحْنُ البته تحقیق وعدہ کیا گیا اس چیز کا ہمارے ساتھ وَ ابَ آؤُنامِنُ قَبْلُ اور ہمارے باید داداکے ساتھ بھی اس سے پہلے کہتم قبروں سے اٹھو گے مگر ابھی تک تو کوئی چیز قبروں سے نہیں نکلی المذا وَمَا نَحُنُ بِمَنْعُوثِينَ [مومنون: ٢٥] "اورجم دوبار فهيس الماع جاكيل كي-" بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ 'پھرانہوں نے بیجی کہا اِنُ هلذَآ

إلَّا أَسَاطِينُهُ الْأَوَّلِيُنَ نَهِين بِين بِي مَرْ يَهِلِ لُولُون كَي كَهَانيان \_ بِشَكْ قُرْ آن كريم مين يہلے لوگوں كى كہانياں ہيں حضرت آ دم عليه السلام كا قصه ہے، حضرت نوح عليه السلام كا قصه ہے،حضرت ہودعلیہالسلام اوران کی قوم کا قصہ ہے،حضرت صالح علیہالسلام اوران کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ،خضرت شعیب علیہ السلام اوران کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے اور پیغیبروں کے واقعات ہیں مگریہ قصحض قصے ہیں ہیں کہان میں صرف ذہنی عیاشی ہو کہ چلوایک اجنبی چیز کاعلم ہو گیااور وقتی طور پرخوش ہو گئے وقت ماس ہو گیا۔قر آن یاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ تو بڑے عبرت اور سبق آموز ہیں کہان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آسلی دی ہے کہ اگر بیلوگ آج حق کا انکار کرر ہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے حق کا انکارکیا جوحشران کا ہواان کا بھی وہی ہوگا جیسے ان پرعذاب آیاان پربھی آئے گا۔قرآن کریم کا ہر واقعہ اینے اندرایک حقیقت رکھتا ہے وہ محض قصہ ہیں ہے وہ محض ذہن کی عیاشی تہيں ہے۔الله تعالى فرماتے ہيں قُلُ آپ كهدري سِيْرُوا فِي الْآرُض چلو پيروزين ميل فَانْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُومِينَ ويَصوكيا انجام بوامجرمول كاجوت كومنانا جا ہتے تھے ایمان اور تو حیدوالوں کے رحمن تھے اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کی مخالفت کرتے تھے آج ان کا نام دنشان مٹ چکا ہے،ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اور کھنڈرات تمہارے راستے میں ہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں نہ باغات تھے نہ کھیت تھے پہاڑ ہی پہاڑ تھےز مین بھی پقریلی تھی وہاں پر کچھنہیں ہوتا تھاروحانی برکات تھیں ، ہیں اور رہیں گی ۔ مکہ مکر مہ کےلوگ تاجر پیشہ تھسال میں دوسفر کرتے تھے د خسلَةَ الشِّينَآءِ وَالصَّيْفِ ''سردی کےموسم میں اور کری کے موسم میں سفر کرنا۔'' گرمی کے زمانے میں شام کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا

علاقه تھااورسردی کے زمانے میں یمن کے علاقے کاسفرکرتے تھے کہ وہ گرم علاقہ تھاان دو سفروں میں بیرسال کا خرچہ نکال لیتے تھے۔ کے والوں کی وہ بڑی قدر کرتے تھے کہ مکہ کرمہ سے آئے ہیں ان کو جاریا ئیاں بھائے دیتے تھے کھا نامفت کھلاتے تھے ان سے چیز بیں مہنگی خریدتے تھے اور ان کو چیزیں سستی دیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پاس رہنے والے بیں تو بیآتے جاتے ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے تھے۔ تو فر مایا کہ ان سے عبرت حاصل كرو\_ پيراللدتعالى في آنخضرت على كوفاطب كركفرمايا وكا تعصون عليهم وَ لَا تَكُنُ فِينَ ضَيْقِ مِّمًا يَمُكُوُو أَنَ اورآ بِغُم نهَ كِها نَينِ ان يراورنه مون تَنْكَى مين اس چيز سے جووہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں۔اللہ تعالی خودان سے نمٹ لے گابیانی سازشوں میں کا میاب نہیں ہوں گے آپ اپنا فریضہ تبکیغ ا دا کرتے رہیں۔فر مایا ان لوگوں کا حال سے ے وَ يَفُولُونَ مَتلى هَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُهُ صَدِقِيْنَ اور كَمْتَ بِينَ كَافرية قيامت كا وعدہ کب بورا ہوگا جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہووہ کب آئے گی بتاؤ اگرتم سیے ہوتو ہمیں اس کا وقت بتلاؤ کل کے سبق میں گزرچکا ہے قُلُ '' آپ کہدویں کلا یَـغلّـمُ مَنْ جانتا۔' اور قیامت غیب میں سے ہاس کا صحیح علم اور سیح وقت اللہ تعالی نے کسی کونہیں بتلايا يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ "أَ إِنْ كُرِيمِ ﷺ! بِيآبِ تِي تَامِت كُمْ عَلَقَ سوال كرتے بين كه كب آئے كى ؟ "فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكُواهَا [سورة النازعات]" آپ كو اس کے ذکر سے کیا واسطہ۔''

علم قيامت:.

صحیح حدیث میں ہے کہ معراج کی رات جب آپ کی پنجبروں کے ساتھ ملاقات

بوئى عليهم الصلوة والسلام فَتَذَاكُرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عِلْمَ السَّاعَةِ "توقيامت كَعْلَم كا مئلہ چل پڑا کہ قیامت کب آنی ہے، کتنی صدیاں رہ گئی ہیں ، کتنے سال رہ گئے ہیں ، کتنے مہینے باقی ہیں؟" تمام پنجمبروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی شخصیت ہیں بیڈلیل اللہ ہیں ان سے پوچھوشایدان کے پاس کوئی راز ہو۔تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا عِلْمَ لِی مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر پنغمبروں نے مشورہ کرکے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے يوجهوكة حضرت! قيامت كب آئے گي فَالَ موسىٰ عليه السلام نے كہا كلا عِلْمَ بِهَا مجھے كوئى علم نہیں ہے۔ پھر سب نے کہا کہ علیہ السلام سے بوجھو کہ بیہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیں کہ قیامت ان کے نزول کے بعد آئی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ اس كَ صَحِح كُمرى كَاعَلَم الله تعالى كيسواسي كے ياس بيس - مجھ صرف اتنا رب تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ میں قیامت ہے پہلے آسان سے زمین پراٹروں گا دجا ل عین کو فتل کروں گااس کے بعداین ہمت کےمطابق دین کی خدمت کروں گا۔روایات میں آتاہے کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد حالیس سال تک حکمران کریں گے اور قرآن کےمطابق فیصلے کریں گے ،حدیث کےمطابق فیصلے کریں گے ۔ یوں مجھو کہیسی علیہ السلام آنخضرت کے ایک وفا دار جرنیل کی حیثیت سےتشریف لائیں گے اور آپ کی شربعت کوہی نافذ کریں گےان کی انجیل والی شربعت منسوخ ہوگی کلا یَبُسفنسی إلَّا مِسلَّةٌ وَّاحِــدَةٌ جَسِ علاقے میں ہوں گے وہاں نہ کوئی یہودی ہوگاا ورنہ کوئی عیسائی وغیرہ ہوں گے صرف اسلام ہو گاسب مسلمان ہول گے البتہ دوسرے علاقوں میں ہول گے ۔تو قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کوئیں ہے۔

یہ پوچھے ہیں قیامت کب ہوگی؟ فُل آپ کہدیں عَسَسی ممکن ہے اَنُ

يَّـكُونَ رَدِفَ لَكُمُ يِكه ويَحِيكُ هُولَى تَهِارِ عَ بَعْفُ اللَّذِي لِعَض وه چيز تَسْتَعُجلُونَ جس كيتم جلدي كرتے ہوليني جس قيامت كاتم مطالبه كرتے ہوريتهارے سیجھے گی ہواور قیامت دورہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دریے فرشتے بھی نظر آئیں کے جنت دوزخ بھی نظرآ ئے گی اور کوئی آ دمی اس غلط نہی کا شکار نہ ہو کہ میں جوان ہوں تندرست ہول میری موت دور ہے۔ نہ ،موت سب کے لیے ہے پھر آج کل کا دورتو حادثاتی دور ہے کچھ پیتنہیں تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا۔ جوآ دمی گھر سے باہر جائے اور رات کو خیر خیریت سے گھر آ جائے اللہ تعالیٰ کاشکریدادا کرے کہ میں خیر خیریت ہے گھر پہنچ گیا مول- وَإِنَّ رَبُّكَ لَلْهُ وَفَصْلِ عَلَى النَّاسِ اوربِ شكراً بكارب البنة فضل كِرنے والا ہے لوگوں ير وَ لْسِجِينَّ اَتُحَتَّرَ هُمُ لَا يَشُكُووُ نَ اورليكن اكثر ان كے شكرادا تہیں کر نے ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں اور انہی کی برکت سے پیسلسلہ چل رہاہے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے نہ ہوں تو ہم ایک لمح بھی زندہ رہے کے قابل نہیں ہیں۔اورسورہ شعراء ہیں ہے وَمَا كَانَ اَكُثُوهُمْ مُونْمِنِيْنَ "اوران كى اكثريت مومن تبيس إن وإنَّ رَبَّكَ لَيَعُلَمُ اور بِشك آپ كارب جانتاہے مسا تُکِنُ صُدُورُهُم ان چیزوں کوجن کوچھیاتے ہیں ان کے سینے وَمَا يُعْلِنُونَ اوران چيزوں كوجن كوده ظاہر كرتے ہيں۔الله تعالى ظاہر باطن كوجات إحدل ين جوخیالات اور وساوس بپیرا ہوتے ہیں ان کوبھی جانتا ہے اور وہ خیالات جوابھی پیدانہیں موئ الكوبهي جانتا ج وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ اورَ بَهِين بِهُولَى چيز غائب آسانوں ميں اورزمين ميں إلا فيلي تحتب مُبين ممروه لصي موئى ہوائى ساليى كتاب میں جوروش ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے بیرد نیا پیدا کی ہے اس

وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونا اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ابد الآباد کے سب حالات درج ہیں اور وہ اللہ تعالی کے علم کا کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہیں اِنَّ ھا۔ اَلْ اَلْهُ وَ اَنَّ بِیْ اَلْهُ وَ اَنْ جَس کُوم کِی کہانیاں کہ کرٹر خادیتے ہویہ قصص علی اللّٰ قُدُ انَّ بِیْ اَلٰی کہ کرٹر خادیتے ہویہ قصص علی اللّٰهُ وَ اَنْ اَنْ بِیْ اَلْمُ وَاللّٰهِ اِللّٰہُ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اِللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اَللّٰ اللّٰ کِی اللّٰ اللّٰ کُلُون اللّٰ اللّٰ کِی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَتَ اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ کَی اللّٰ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ کَلْ اللّٰ اللّٰ کَلْ اللّ

آتخضرت نے فرمایا یہودی اکہتر (۷۱) فرقوں میں بٹ گئے نصاریٰ نے بہتر(۷۲)فرقے بنائے اورمیری امت کے تہتر فرقے بنیں گے ٹھ کُھے فی النَّادِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا إِن مِين بهتر فرقع جهنم مِين جائين كايك جنت مِين داخل موكا فِيلَ يوجها كيا حضرت جوجنت مين جائے گاوہ كون ہوگا؟ آنخضرت ﷺ نے موثی علامت بتلائی مَا آناعَلَیْهِ وَاصْحَابِی جومیرےاورمیرے صحابہ کے طریقے پر چلے گاوہ ناجی فرقہ ہے جنت میں داخل ہونے والا۔آپ ﷺ نے اصول بیان فرمادیا کہ نجات یانے والا فرقہ وہ ہے جومیرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب اس اصول کوسا سنے رکھ کر دیکھے لوکہ نجات یانے والا فرقہ کون ساہے۔اورلوگوں نے جوییہ بدعات اور رسو مات کو وین بنالیا ہے بیآ یہ کے زمانے میں کب تھیں؟ پیقعز بے تابوت کہاں تھے؟ پیخرافات کب تھیں؟ پیرجلوں اور تعزیے والی ہدعت تیمور لنگ کے زیانے میں نکلی ہے اور اب بیردین کا حصہ بن گئی ہے۔ بیدوہ چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر عجب یہ ہے کہ ایران جہال شیعہ حکومت ہے وہاں یہ چیزیں نہیں بیں نہ تعزید ہے نہ جلوس ہے اور یہاں اس پر بورا زور لگتا ہے بوری حکومت ساتھ ہوتی ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی

العظیم۔اوریبی حال میلادوالے جلوس کا ہے۔ یہ جو بروی عمر والے بزرگ بیٹے ہیں ان

ہے پوچھو ۱۹۲۹ء میں ہمارے سامنے تین آ دمیوں نے یہ جلوس نکالاتھا اور اس کا بانی ابھی

تک زندہ ہے۔ شخ عنایت اللہ قادری اور ایک اس کا دست راست تھا مولوی عبد المجید
صاحب پی والے اور تیسر الا ہور کا جومیئر تھا شجاع ،اس کا والد عبد القادر۔ان تین آ دمیوں
نے میلاد کے جلوس کی بنیا در کھی تھی۔ آج بھی اگر کشمیری بازار لا ہور جانا ہوتو د کھے لینا شخ
عنایت اللہ قادری کے مکان کے مانتھ پر لکھا ہوا ہے جا بی شخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس
میلاد النبی ۔ یہ پہلے ہندوتھا بھر مسلمان ہوا۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کو مسلمان کرتے
نہیں ہیں اور خرافات کو سنجال سنجال کرتکا کے سینے کے ساتھ لگا یا ہوا ہے۔

تو فرمایا بیر آن پاک بیان کرتا ہے بنی امرائیل کی اکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے ہیں وَاِنَّـهٔ لَهُدًی وَرَبُ مَهُ لِلْمُوْمِنِینَ اور بِ ثُل بیر آن البت ہاور رحمت ہائیان والول کے بیے اِنَّ رَبَّکَ یَدُخِرِی بَیْنَهُم بِ شک برایت ہاور رحمت ہائیان والول کے بیے اِنَّ رَبَّکَ یَدُخِرِی بَیْنَهُم بِ شک آپ کارب فیع ایرے گاان کے رسیان بِ حُرِّنَ بِمَه اپنے کم کے مطابق ان کے متعلق جو قرآن کو قصے کہانیاں کہتے ہیں اور تو سیدور سالت کے منکر ہیں اور خرافات کو دین بنائے ہوئے ہیں وَهُو الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اور وہ ہی غالب ہاور جانے والا ہے اس سے کوئی چیز مختی نہیں ہے۔



# فْتُوكِكُلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى

الْعَقِّ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَاتُسْبِعُ الْمَوْتَى وَلَاتُسْبِعُ الصُّمَّ الدُّعَالِ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ ۞ وَمَا آنْتَ بِهٰدِي الْعُنِي عَنْ صَلْلَتِهِمْ ان تُسْمِعُ إلامن يُؤمِن بالتِنا فَهُ مُرَمُّ سَلِمُون وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِ مِ الْخُرَجْنَا لَهُ مُردَ آيَّةً مِّنَ الْرَضِ ثُكِلَّمُهُمْ أَنَّ في النَّاسَ كَانُوا بِالْتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُمِنَ كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمْ مِنْ لِكُنْ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ نُوزِعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكُنَّ بْتُمْ بِإِيْتِي وَلَمْ تُعِيْطُوْ إِنِهَا عِلْمًا آمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ@وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِ مِي مِنَاظِلَمُوْا فَهُ مُرِلِينُطِقُونَ@ فَتُوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ لِين آپ جروسه كرين الله تعالى بر إنَّكَ بِيثُك آپ عَلَى الْحَقِّ الْمُبين واضح حل يرين إنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوتني بي شك آپنيس سناسكة مردول كو و لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اورآبنيس سنا سكت بهرول كوبكار إذًا وَلَّوا مُدُبِرِينَ جس وقت وه يهرجا كيس بيثت يجيركر وَمَآ أنت بهادى العُمى اورآپ بيل مدايت دے سكت اندهول كو عَن ضَلالتِهم ان كى مراى سے إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا أَمْنُ يُؤْمِنُ مِالْتِنَا آبِيسِ سَاسَتَ مُران كوجو ایمان لاتے ہیں ہاری آیتوں پر فَھُے مُسلِمُ مُسلِمُونَ پس وہمسلمان ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَولُ اورجس وقت واقع موجائ كَي بات عَلَيْهِمُ ال ير اَخُورُ جُنَا لَهُمُ

ہم نکالیں گان کے لیے دَآبَةً ایک جانور مِّنَ الْاَرْضِ زمین سے تُکَلِّمُهُمُ جوان کے ساتھ گفتگوکرے گا اُنَّ السَّاسَ كَانُوا بِشَك لوگ تھے سايلنا لَا يُولِقِنُونَ جَارِي آيتول يريقين بيس ركت تقع وَيَوُمَ نَحُشُرُ مِنْ كُلُّ أَمَّةِ أُورَ جس دن ہم جمع كريں كے ہرامت سے فو جااكي فوج مِمَّن يُكَذِّبُ بايلتِنا ان میں ہے جوجھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو فَھُے مُ یُوزَعُونَ پس ان کوگروہ ور گروہ بنادیا جائے گا حَتْمَ إِذَا جَاءُ وُ یہاں تک کہوہ جب آئیں کے قال فرمائ كالله تعالى أكَذَّبُنهُ باللهي كياجهلاياتم فيمرى آيتول كووكم تُجِيُطُوا بِهَا عِلْمًا اورتم احاطه نهر سكان آيتون كاعلم كساته أمَّا ذَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ كَيا يَحِيمُ كُرتِي عَظِي وَوَقَعَ الْقَوُلُ عَلَيْهِمُ اورواتَع بوجائي كَا بات ان پر بِمَا ظَلَمُو ان كِظلم كى وجهت فَهُمُ لَا يَنْطِقُونَ يس وه بول بيس عكيس

## ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپ حکم کے ساتھ وہ عالب بھی ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اب آنحضرت کے آت کو سک میں اللہ تعالیٰ کی ذات بر یہودونصاریٰ کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، نصاریٰ کے اختلاف کی پرواہ نہ کریں، نصاریٰ کے اختلاف کی پرواہ نہ کریں، شرکین کی جھڑے بازی سے نہ ڈریں سب سے بے نیاز ہوکرا پے رب کی ذات پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ اپ فضل وکرم سے حالات سازگار کردے گا اِنگ علی الْحقِقِ الْمُعِینِ بے اللہ تعالیٰ الْحقِقِ الْمُعِینِ بے

شك آپ تن پر بین جوبرا اواضح ہے۔ اس میں کسی قتم كا اشتباه بین ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي ہِ بِنْ بِی جوبرا اواضح ہے۔ اس میں کسی قتم كا اشتباه بین ہے اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عاموتی :

اس مقام پرایک براطویل الذیل مسئله چلا آر ہاہے۔ وہ بیک آیامردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے کی دوشقیں ہیں ۔ایک عام مردوں کا ساع اور ایک ہے انبیاء کرام علیهم السلام كاساع \_اگركونى آ دمى انبياءكرام عليهم السلام كى فبرول \_ يدورصلو قا وسلام پژھے اور سیمجھے کہ وہ سن رہے ہیں تو بیاسلام کی روح کے خلاف ہے۔اس کو فقہاء کرام '' نشلیم نہیں کرتے۔ایک ہے قبرمبارک کے پاس صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا اور آپ ہے استشفاع کرنا، پیر بالکل حق ہےاس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے ۔حضرت گنگوہی ''''فقاویٰ رشید ہیے'' میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ امدادالفتاویٰ میں فر ماتے ہیں پیدمسئلہ اتفاقی ہے اس میں مسى كاكوئى اختلاف نہيں۔اسمسكے میں پہلاتخص اختلاف پیدا كرنے والاسید عنایت الله شاہ بخاری گجراتی ہے۔ان سے پہلے امت میں مشرق سے لے کر مغرب تک شال سے لے کر جنوب تک اس مسلم میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیدعنایت الله شاہ بخاری کہتا ہے کہ آنخضرت ﷺ اپنی قبرمبارک کے یاس بھی پڑھا ہواصلوۃ وسلام نبیس سنتے۔ہم اٹھارہ سال انتھے رہے ہیں جلسوں میں مناظروں میں یہاں بھی آتے رہے ہیں تقریریں کرتے رہے ہیں ۔جس وقت انہوں نے اس مسئلے میں غلو کیا تو میں نے علیحد گی اختیار کرلی ۔ تو انبیاء کرام علیهم السلام کے عندالقبور سننے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے حنی ، شافعی منبلی ، مالکی ،مقلد،غیرمقلدسب مانتے ہیں ہاں عام مردوں کے سانع کے بارے میں اختلاف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہیں سنتے اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبماا ورجم بور صحابه کرام ﷺ فرماتے ہیں کہ بنتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی وات گرامی آخری عدالت ہیں آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ا مام بخاريٌ في بخارى مين باب قائم كياب باب إنَّ الْمَيَّتَ لَيسُمَعُ خَفُقَ النِّعَالِ چلتے وقت جوتوں کی جوآ واز ہوتی ہےاس کوخفق کہتے ہیں کہ مردے کو جب دفنا کر جارہے ہوتے ہیں تو وہ اس وفت واپس جانے والوں کے یا وُں کی آ وازسنتا ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاری کے حدیث بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے سأبهى اس ع چلے جائے ہیں حَتَّى أَنَّهُ يَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكَان " ابھى وه ان جانے والوں کی جو تیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اچا تک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ( بخاری صفحہ ۱۷۸، جلدا) اور بدروایت مسلم شریف اور ابو داؤر شریف میں بھی ہے۔ تو بیلوگ سیح احادیث کا انکار کرتے ہیں اور بیبھی ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے پاس سلام کہتا ہے تو مرد ہے سلام کو سنتے ہیں۔ بیاس کا بھی ا نکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہمرد نے ہیں سنتے ۔ پہلے حضرات میں سے جنہوں نے ساع موتی کا انکار کیا ہے ان دو چیز ول کودہ بھی مانتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی کھٹکھٹا ہٹ سنتا ہے اور سلام بھی سنتا ہے۔ ان میں ایک حافظ ابن ہام ہیں جو بڑے چوٹی کے فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد نے ہیں سنتے ہاں! جوتوں کی آہٹ اورسلام سنتے ہیں اس کے علاوہ تم انہیں کچھاور ندسناؤ۔شاہ محمد اسحاق ن این کاب المائة مسائل "میں باب قائم کیاہے اِنَّ الْمَوْتِی لَا تَسْمَعُ "ب شك مرد كيبيل بنتے-'' پھرفر ماتے ہيں ہاں! سلام سنتے ہيں۔تو جن حضرات نے انكاركيا

ہانہوں نے بھی کلیۃ انکارنیس کیا۔ باتی اس آیت کریمہ کا ساع موتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہاوراس سے فابت کرنا کہ مرد نے بیس سنتے غلط ہے۔ کیونکہ اس میں تو نفی ہے کہ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ ان کے سنا نے کا فی ہے تو آپ ان کوئیس سنا سنتے سنا تا تو رب ہے سنا نا تو رب تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فر مایا اِنگ کہ لاتھ بدی مَن اُخبہ نَت وَلٰ کِنَّ اللّٰهَ یَهُدِی مَن یُشَاءُ [تصص: ۵۱]" اے پیغیر علیہ السلام بے شک ان ہوایت ویتا ہے۔ "
آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں مگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ "
اور سورة فاطر آیت نمبر ۲۲ میں ہے اِنَّ اللّٰه یُسْمِع مَن یُسْ الله نُورِ اور آپنیس سنا نے والے سنا تا ہے جس کو چاہے وَ مَا اَنْتَ بِمُسْمِع مَن فِی الْقُبُورِ اور آپنیس سنا نے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں۔ "

توفر مایا بے شک آپنیں سناسکتے مردول کواور نہ بہروں کوسناسکتے ہیں پکار جب کہوہ پشت پھیر کرجار ہے ہوں تو بھا گنے والوں کوکون سناسکتا ہے وَ مَلَ آنُستَ بِھالِدِی الْعُمْی اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو عَنُ صَلاَئِتِهِمُ ان کی مُرائی ہے۔ جو دل کے مُراہ ہیں آپ ان کوہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسُمِعُ اِلَّا مَنُ یُّوْمِنُ بِایلِیْنَا آپ منی سناسکتے مگران کو جوایمان لاتے ہیں ہماری آیوں پر۔اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کافر نہیں سنتے جس سے وہ قبول کے کہاں سے مرادساع قبول ہے کہا یہا ہمیں سنتے جس سے وہ قبول کریں ۔ تو جب قبول نہ کیا تو پھر سننا نہ سننا برابر ہے ۔ وہ سنتے ہیں جو ہماری آیوں پرایمان لاتے ہیں فہنے مُسُلِمُونَ کی ہی وہ سلمان ہیں ، جم مائے ہیں جو ہماری آیوں پرایمان لاتے ہیں فہنے مُسُلِمُونَ کی ہوہ مسلمان ہیں ، جم مائے ہیں گردن جھکاتے ہیں ۔ یہ تق وباطل کا اختلاف چاتار ہے گا چھرا کے گا ان پر، بات ان پرواضح ہو وَ قَعَ ہوجا کے گا ان پر، بات ان پرواضح ہو

جائے گی حکم خداوندی آپنچے گا۔

دابة إلارض:

'' جنس کوجنس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔''یہ بتلانا مقصود ہوگا کہ انسان تہہیں وعظ نصیحت کرتے تھے گرتم نہیں مانتے تھے ابتم بیل کی بات مان رہے ہو کیونکہ ابتم اس حالت پر پہنچ گئے ہو۔

#### ایک حکایت:

مولا ناروم ہڑے بجیب بزرگ گزرے ہیں۔ان کی مثنوی شریف حکایات کی شکل میں ہے اور بڑی عبرت والی کتاب ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مکان تھااس پر مکان والوں نے خشک کرنے کے لیے دانے ڈالے ہوئے تھے۔او پر جاتے دانوں پر پاؤں مارتے کہ خشک ہوجا ئیں۔خادند بیوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یا نہیں۔خادند بیوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یا نہیں ،بوریوں میں ڈالیس یا نہیں۔ بچہ بھی ساتھ لے گئے بچہ رائے میں چھر ہیں کے بیکہ پرنالے فوٹا تو یہ نیچ گرجائے گا اور گلی میں پھر ہیں کہ پرنالے فوٹا تو یہ نیچ گرجائے گا اور گلی میں پھر ہیں ک

وہ بچکو لینے سے لیے آگے ہوتے تو بچہ پرنالے میں نخرے کرتا۔ کسی مجھدار نے ان کو کہا کہ اگر تہہیں بچے کی جان کی ضرورت ہے تو جلدی سے اس طرح کا بچہ لے آؤاوراس کو مکان پر بٹھاؤیداس کود کیچ کرفوراً پرنالے سے نکل آئے گا۔ وہ پڑوسیوں کا بچہ لے کرآئے تو وہ بچہ پرنالے سے نکل آیا۔ مولا ناروم یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ای لیے اللہ تعالی فی بین کہ بیان کی طرف مائل ہو کر گراہی سے باہر آ جا کیں۔
جا کیں۔

بدوابة الارض بالكل آخر مين آئے گا۔ حدیث باک مين آتا ہے كہ جب سورج مغرب کی طرف ہے طلوع کرے گا ای دن پینکل آئے گا اورا گر دابۃ الارض پہلے نکل آیا تو اسی دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔مطلب بیہ ہے کہ بید دونوں با تنیں ایک ہی دن ہوں گی۔مسلم شریف میں روایت ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اور پیر بات قرآن وحدیث ہے ثابت ہے کہ نئے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں! جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے وہ سفیر ہوں گے۔ اس کواس طرح سمجھوکہ جس طرح نزع کے عالم میں ایمان قبول نہیں ہے۔ نُک لِمُهُمُ وہ جِانُورلوگوں كے ساتھ بات كرے گا، تُفتَكُوكرے گا أنَّ النَّاسَ كَانُوا بايلِيْنَا لايُوقِنُونَ ہے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو! پینمبر بیان کرتے رہے ان کے نائبین بیان کرتے رہے لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا۔علماءصالحین نے بیان کیا مگران لوگوں نے یقین نہ کیا۔ بیل بیان کرے گا تو سارے کہیں گے جی ہاں! بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہلوگ انسانیت ہے گر کرحیوا نیت کو پہنچ چکے ہوں گے اور جنس جنس کی طرف ماکل ہوتی ہے۔تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابة الارض کا نگلنا ،ایک نشانی ہے

یا جوج ماجوج کا نکلنا ،ایک نشانی ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔لیکن نشانیوں سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، یبود ونصاری کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔جس علاقے میں حضرت عیسی علیہ السلام ہوں گے ومال نه کوئی يهودي موگانه عيساني نه اور کوئي کافر موگا و مال صرف اسلام مي اسلام موگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجاہد ساتھی کسی کا فرکونہیں چھوڑیں سے تیا مت سے پہلے لوگوں پر قحط سالی سے سال آئیں سے بارشیں نہیں ہوں گی لوگ سخت پر بیثان ہوں گے يُصَدُّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ " جمولُ يُكوبي كهاجائكًا وَ يُكَذَّبُ فِيهِ الْصَّادِقُ اوريجيكُو جعونا كہا جائے گا۔ 'اور رُويدده متم كوك ان كايدر بول مع ـ يوسيما ميا حضرت! رویددۃ کیاہیں؟ فرمایا وہ لوگ جوندرب کی قدر کریں گے نددین کی مدد کریں گے نہ شریعت كى يرواه كريں گے۔آج اقتداران لوگوں كے ياس ہے جوير لے درجے كے كمينے اور بے دین ہیں فاسق ، فاجراور عیاش ، مبح کو پچھاور شام کو پچھ۔اس دن سب کی حقیقت واضح ہو جائے گی جس دن وَ یَوْمَ لَـحُشُرُ مِنْ کُلّ اُمَّةِ فَوْجُااورجس دن بم اکتھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج مِمّن یُکدّب بایلینا ان میں سے جوجھٹلاتے ہیں ہاری آیتوں کو۔ یعنی ہرامت میں ماننے والے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں ۔ تو جو ہماری یا توں کو جھٹانے والے ہیں ہم ان کوجمع کریں گے فوج کرے فقہ پُوزَعُونَ پس ان کوگروہ در گروہ بنا دیا جائے گا۔مثلا ایک نمبر کے جھٹلانے والے الگ ہوں گے ، دوتمبر والے الگ ہوں گے، تین نمبر والے الگ ہوں گے، جارنمبر والے الگ ہوں گے، ہوتے ہوتے دی نمبروالے الگ ہوں گے جس طرح ان کے درجات بینیں گے اسی طرح اہل حق کے بھی درجات قائم مول کے ۔ سورة زمرآ يت تمبر٣ ك ميس ب وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتْقُوا رَبُّهُمْ إلَى

الْهُ جَنَّةِ ذُمَرًا ''اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جوڈرتے ہیں اپنے پروردگارسے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔''مجاہدین الگ ہول گے،شہداء الگ ہوں ،صالحین الگ ہوں گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ہوگی۔

بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت کے نے رایا ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا نوسونا نو ہے (۹۹۹) جہنی ہوں گے۔ جس وقت سے لفظ صحابہ کرام کے سن تو پر بیثان ہو کر کہنے گے حضرت! پھر تو برسی مشکل ہوگی؟ فر مایا پر بیثان نہ ہواللہ تعالیٰ کی مخلوق برسی ہے یا جوج ماجوج ہیں ، اس وقت چین کی آبادی ایک ارب ہیں کروڑ ہے اس میں مسلمان مصرف چار پانچ لاکھ کے قریب ہیں۔ انڈیا کی آبادی تو ہے کروڑ ہے اس میں انڈیا کے بیان کے مطابق مسلمان پچیس کروڑ ہیں واللہ اعلم کہاں تک بات صحیح ہے۔ اور یقین جانو! ہم سے وہ اچھے مسلمان ہیں باوجود سے کہ وہ کا فروں کے ملک میں رہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں جوانگریزوں کے خلاف بنا تھا اور جس کی بنیا دلا اللہ الا للہ ہے۔

تو فرمایا مکذیین گروہ درگروہ کے جائیں گے حَنْسَی اِذَا جَاءُ وُ یہاں تک کروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہیں جائیں گے قال رب تعالیٰ فرمائیں گے اکڈ بُنتُم بِالْیِنی کیاتم نے میری آیوں کو جھٹلادیا تھا وَلَمْ نُسِجِیْسُطُوا بِھَا عِلْمُااورتم اصاطرنہ کر سکے ان آیوں کا علم کے ساتھ می نہیں کی سمجھائی نہیں ویسے ہی جھٹلادیا آمّا ذَا مُحُنتُمُ تَعُمَلُونَ علم کے ساتھ می نہیں کی سمجھائی نہیں ویسے ہی جھٹلادیا آمّا ذَا مُحُنتُمُ تَعُملُونَ ایکیا بی تھے تھے ہولوت سمی سرب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بولیں گے وَوَقَعَ الْمَقُولُ المَا خَلَمُو الورلازم ہوجائے گی بات ان بِظلم کی وجہ سے فَھُم کلا یَنْطِقُونَ کی بی وہ بول نہیں سکیں گے۔ پھر ہاتھ یاؤں بولیں گے دوسرے اعضاء بولیں گے وہ جگہ پس وہ بول نہیں سکیں گے۔ پھر ہاتھ یاؤں بولیں گے دوسرے اعضاء بولیں گے وہ جگہ بولے گی جہاں بیٹھ کر انہوں نے برائیاں کی ہوں گے انتہائی ذلیل ورسوا ہوں گے۔

الله تعالی محفوظ فرمائے اوراپنے عذاب ہے بچائے۔



اَكُمْ يَرُوْا آتَاجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْافِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقُوْمٍ يُؤُمِنُونَ ۞ وَيَوْمَرُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْدِ فَفَرْعُ مَنْ فِي السَّمَانِ فِي أَلْارْضِ إِلَّامَنْ شَاءَ اللهُ وكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِيالَ تَحْسَمُ اَجَالِكُمْ وَهِيَ تَمْرُ مَرَّ السَّكَ إِلِي صُنْعَ اللهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ انَّهُ خَبِيْرٌ يُهَا تَفْعُلُونَ صَنْ جَآءً بِالْحُسْنَاةِ فَلَا خَيْرُقِنْهَاهُ وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَيِنِ الْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّتُ مِ فَكُبِّتُ وُجُوْهُ هُ مُ فِي النَّارِ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ المُمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هٰذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآنَ أَتُلُوا الْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَّهَا يَهُتَكِي كَالِنَفْيِهِ ۗ وَمَنْ ضَالَّ فَقُلْ إِنَّهُمْ آنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ @وقُل الْحَدْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْبِيهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ

اَلَمْ يَوَوُا كَيَانَہِيں ويكھا انہوں نے آنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ بِشَك بنايا بم نے رات كو لِيَسُكُنُوا فِيهِ تاكه وه آرام كريں اس ميں وَ النَّهَارَ مُبُصِرًا اورون بنايا ہم نے روش إنَّ فِي ذَلِكَ بِشُك اس مِيں لَايْتِ البت نشانياں بيں لِنَّقَوْم يُّوْمِنُونَ اس قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے وَيَوُم يُسنَفَحُ اور جس ون لِنَقَوْم يُّوْمِنُونَ اس قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے وَيَوُم يُسنَفَحُ اور جس ون

بھونکا جائے گا فِی الصُّور بگل فَفَرْعَ پی گھرا جا نیں گے مَنْ جو ہیں فِی السَّمَواتِ آسانول مِن وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اورجوبِين زمين مِن إلاَّ مَنُ شَآءَ اللَّهُ مَرْجِس كِ بارے ميں الله تعالى جا ہے گا و كُلِّ اورسب كے سب أَتُوهُ آئين كَاللَّه تعالى كياس ذاخِويْنَ وَليل مُوكر وَ تَمَى الْجَبَالَ اور ويكصيل كي آب بها رول كو مَنْحُسَبُهَا جَامِدَةً آبِ كَمَان كري كان يهارُون کے بارے میں کہ محکے ہوئے ہیں وجے تک تسمُو مَرَّ السَّحَابِ اوروہ چلیں گے جے پہاڑ چلتے ہیں صُنعَ اللهِ كاريكرى إلله تعالى كى اللهِ يُ اتُّفَنَ كُلَّ شَىء جس فمضوط كيام مرچزكو إنَّه خبيرٌ وسمَا تَفْعَلُونَ بِشك وه خردارہان کامول ہے جوتم کرتے ہو من جاء بالحسنة جوفض لايانكى فَلَهُ خَيْرٌ مِّنُهَا لِين اس كے ليے اس سے بہتر ہوگا وَ هُـمُ مِّنُ فَزَع يَوْمَئِذِ اور وہ اس دن کی تھراہث سے امِنُونَ امن میں ہوں گے و مَنْ جَآءَ بالسَّيَّتَةِ اور جو خص لائے گابرائی فَ کُبُّتُ وُجُوهُهُمْ پس الْنے کیے جائیں ان کے چبرے فِی النَّار دوزخ کی آگ میں هَلُ تُجُزَونَ (ان ہے کہاجائے گا) نہیں بدلہ دیا جائے گاتمہیں الله مسا مُحنتُ م تعملُون مراس چز کاجوم کرتے ہو إنسمَآ أُمِوْتُ يَخِتْهُ بات م مِحْصَمَم ويا كياب أنْ أعْبُدُ بيك مين عبادت كرول رَبَّ هذه الْبَلْدَةِ السشركريك الَّذِي حَرَّمَهَاجس فاسشركوع توالابنايا ہے وَلَهُ مُحُلَّ شَيْءِ اوراس کے لیے ہر چیز وَاُمِرُ ثُ اور مجھے علم دیا گیا ہے

انُ اَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کہ ہوجاؤں میں مسلمانوں میں سے وَانُ اَتُلُوا اللهُ اَلٰمُ اللهِ اللهُ اللهُ

## قدرت کی نشانیاں :

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا مکرین قیامت قیامت کو بہت بعیداور نرالی چیز سیجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے مجھایا کہ رب تعالیٰ کی قدرت کوتم روزمرہ ویکھتے ہویہی رب قیامت ہر پاکرےگا۔ فر مایااً کُمْ یَرَوُا کیانہیں ویکھاانہوں نے اُنَّا جَعَلُنا الَّیْلَ بِشکہ ہم نے بنایارات کو لِیَسٹکُنُو ا فِییُهِ تا کہوہ آرام کریں اس میں وَ المنتھارَ مُبُصِرً اوردن کو بنایاروش۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اوراس سے ہرآ دئی سمجھ سکتا ہے جو ہروردگاررات لاتا ہے دن کوروش کرتا ہے وہی قیامت ہر پا کرےگاہرات دن کی نشانیاں تہمارے سامنے ہیں اِنَّ فِی ذلِکَ لَایْتِ بِیشکہ اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیقُوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیقَوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیقَوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِیقَوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو

ایمان لاتی ہے کہ رات کالا نااللہ تعالیٰ کا کام ہے دن کوروش کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہر چیز کی حقیقت کھل کراس دن سامنے آجائے گی۔

#### جب صور پھونکا جائے گا:

وَيَـوُمَ يُسنُفَخُ فِي الصُّورِ اورجس دن بهونكاجائے گابگل\_حفرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق بگل اپنے منہ میں لیے کبڑے آ دمی کی شکل میں رکوع کی حالت میں اس طرح کھڑے ہیں کہ ایک کان اوپر کیے ہوا ہے اور ایک نیچے رب تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہواور میں بگل میں پھونک ماروں جب بگل بجے گاتواس کی آواز قریب دوروالے بکسال سنیں گے۔مشرق سے مغرب تک شال سے جنوب تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہو گی جہاں بگل کی آ واز نہ جائے ۔ بگل میں بیہ پھونک دود فعہ ماری جائے گی نفخہ اولی میں ساری کا ئنات فنا ہوجائے گی جاکیس سال کے وقفے کے بعد دوبارہ بگل پھونگی جائے گی اور ہرشے زندہ ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیک کوئیکی اوربُر مے کوبرائی کاصلہ ملے گا۔ توفر مایا جس دن پھونکا جائے گاصور فَففزع مَنْ فِسي السَّمْواتِ يَسَ مَّبراجا كين عَجوين آسانون مِن وَمَنْ فِي الْأَرْض اورجوين ز مین میں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ مُرْجِس کے بارے میں اللّٰد تعالیٰ جاہے گاوہ گھراہٹ ہے محفوظ ہوں گے۔اکثر مفسرین کرائے فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ميكائيل عليه السلام ،حضرت عز رائيل عليه السلام ،حضرت اسرافيل عليه السلام مراد من کہ رہبیں گھبرا ئیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ اِللّا مَنَ شَاءَ اللّٰهُ سے مرا داللہ تعالیٰ کے پینمبر اور شہداء ہیں کہ جس وقت بگل پھونگی جائے گی سب گھبرا جائیں

محر انبياء كرام عليهم السلام اورشهداء حمهم الله تعالى يركوكي تهبرا بثنبين موكى يبعض حضرات نے حوریں مراد لی ہیں کہ وہ نہیں گھبرائیں گی پھراس کے بعدایک وفت آئے گا کہ جبرائيل عليه السلام ، ميكائيل عليه السلام ، اسرافيل عليه السلام حتى كهعز رائيل كي بهي جان قبض موجائ كى اوركوئى جاندارزنده بيس رع كالحك نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. [سورة آل عمران ]" برنفس نے موت کاذکقہ چکھنا ہے۔ صرف الله تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو حی وقیوم ہے۔ وَ کُلُّ اَتَوْهُ دَاخِرِیْنَ اورسب کے سب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے یاس عاجز ہوکر۔سورہ طاآ بت تمبر ١٠٨ ميں ہے آلا تسمع الله همسا "دنہيں سے گاتو گر ملكى آواز ''الله تعالیٰ کی عدالت کی طرف جب جائیں گے تو یاؤں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ دنیامیں چندآ دمی انتہے ہوں تو کتنا شور ہوتا ہے؟ لیکن سکوت ہوگا۔سورۃ مریم آیت تمبر ۹۸ میں ہے اور تسمع لَهُم إلا رحُزًا "ياستا بوان كے ليے بلكي عي واز ـ "كوكى آسته وازجى نبيس نكال سكے كاخاشِعَة أَبْصَارُهُم [معارج:٣١٠]" آئكيسان کی جھی ہوئی ہوں گی''اور عاجز ہوکررب تعالیٰ کی عدالت کی طرف جارہے ہوں گے و تَوى الْجبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اورديكي كَآبِ بِهارُول كُوآبِ كَمان كري كَ ان پہاڑوں کے بارے میں کہ ملے ہوئے ہیں وَهِمَى تَمُورُ مَرَّ السَّحَاب طالاتکہوہ چلیں گے جیسے پہاڑ چلتے ہیں۔ سورة الواقعہ میں ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا "ریزه ریزه كرديئ جائيس كے يہاڑ فكانت هبآء مُنبَقًا پس بوجائيں كے دہ غباراڑا ہوا۔ ' كوئى یہار زمین برنظرنہیں آئے گا کوئی پستی اور بلندی زمین میں نہیں رہے گی ساری زمین ہموار موجائ كَى فرمايا صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيء كارى كرى بالله تعالى كى جس نے مضبوط کیا ہے ہر چیز کو۔ بہاڑوں کوز مین کواس نے مضبوط کیا ہے سارے نظام کو

## نیکی کی بنیادی شرائط:

عمراس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے اور ایمان بھی بوری شرا کط کے ساتھ کہ جن چیزوں پرایمان لانا ضروری ہےان پرایمان لائے۔دوسری شرط اخلاص ہے۔ریا کاری اور دکھا دے کے طور برکرتا ہے تو سمجھ حاصل نہ ہوگا اور تبسری شرط اتباع سنت ہے ہرنیکی سنت کے مطابق ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے جاہے وہ کتنی بری نیکی ہواس کا کوئی اجرنہیں ہے۔ کئی دفعہ من چکے ہو کہ عید کا دن تھا احجماز مانہ تھا لوگ جوق در جوق عیدگاہ کی طرف آرہے تھے حضرت علی ﷺ عیدگاہ پنچے تو دیکھا کہ ایک صوفی قتم کے آدمی نے نماز شروع کی ہوئی ہے۔حضرت علی دیا نے خادم کو بھیجا کہ جاؤاس آ دمی کو کہو کہ عیدوالے دن عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے بلکہ عید دالے دن اشراق کی نماز بھی نہیں ہے نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں۔البتہ جاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے کیکن وہ بھی عیدگاہ میں نہیں داپس گھر آ کریڑھے یامسجد میں بڑھے۔تو وہ صوفی بازندآیا۔حضرت علی ﷺ خودا تھے جا کراس کا کندھا پکڑااور جھنجھوڑ کرفر مایا سنتے نہیں ہو کہ عید دالے دن نفل نہیں ہیں۔اس نے کہا کہ میں کون ساگناہ کرر ہاہوں نمازی تویز ہر ہاہوں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا گناہ کر رہے ہو۔ ہم آنخضرت اللے کی خدمت میں رہے ہیں ندآپ اللے نے بینماز پڑھی ندھم دیا ہے۔تو جو چیز سنت کے مطابق نہ ہووہ جا ہے نماز ہی کیوں نہ ہووہ گناہ ہے کوئی نیکی نہیں

ہے۔ توجس شخص کا عقیدہ سیجے ہواورا خلاص کے ساتھ نیکی کرے اور سنت کے مطابق ہوتو عام حالات میں دیں گنااجر ملے گا اور اگر فی سبیل اللہ کی مدمیں ہو گا تو سات سوگنا ملے گا وَاللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ "اورالله تعالى دكناكرتاب برها تا بحس كے ليے جاہے۔''ایک دفعہ سجان اللہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ۔سیمسلمان بھائی کوالسلام علیم كهادس نيكيان مل تنئيل وعليكم السلام كهادس نيكيان مل تنئيس ايك صغيره كناه بهي معاف موجاتا باورايمان مين ايك درج بهى برص كار و هُم مِنْ فَوَع يَوْمَنِد المِنُونَ اوروهاس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہول گے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے کا وَ مَنُ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جَوْحُصُ لا يابرائي \_متعدد مقامات ميں ہے كه برائي كابدله برائي ہے ؟ اس كِمثل، زياده بيس ـ توفر ما يا جَتْحُص برائي لا يا فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِيس وه اوندھے منہ ڈالے جائیں گے دوزخ کی آگ میں۔ان کوالٹا کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ آج جس طرح آدمی یاؤں کے بل چلتے ہیں اس طرح وہاں سر کے بل چلے گا۔ ایک آ دمی نے سوال کیا حضرت! سر کے بل کیسے چلے گا؟ فرمایا جس رب نے یاؤں پر چلایا ہے وہ سرکے بل بھی چلاسکتا ہے۔ بیالٹا کر کے پھینکنا اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیامیں ان کی کھورٹریاں الٹی تھیں ۔ سورہ ملک میں ہے اَفَمَنُ یَّمُشِی مُکِبًّا عَلَی وَجُهِم اَهُدَّی أَمَّنُ يَّهُمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيُّم " بَعلاوه آ دمي مدايت والا بجواوند هے منه چلرم إع ياوه جوسيدها چلائے - "فرمايا هل تُجُزَوُنَ إلاً مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ نہیں بدلہ دیا جائے گائنہیں مگراس چیز کا جوتم کرتے ہو۔ میدجس وقت الٹے کر کے پھینکے جا کیں گے اس وقت کہا جائے گا۔

#### حرمت کعبہ:

أبخضرت الملكوظم بركرآب كهدري إنسما أموث بخته بات بركه مجهام ديا كياب أن أغبلة رَبُّ هلذهِ الْبَلْدَةِ كرعبادت كرول مين اس شهرك رب كى شهرت مراد مکه مکرمہ ہے کیونکہ بیسورة ممل کی ہے ججرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔کون رب؟ الَّذِي حَرَّمَهَا جس نے اس شهر كوعزت والا بنايا ہے۔ زمانه جابليت ميں بھي جب لوگ كافر شرک تقرم کے اندر کسی قتم کے جرم کو گناہ سمجھتے تھے۔اگر کسی بات برآپس میں تکنی ہو جاتی تو حرم میں نہیں اور تے تھے کہتے تھے حرم سے باہر چلو۔ اسی طرح چوری ڈیمیتی وغیرہ بھی حرم میں نہیں کرتے تھے۔ ہاں! کوئی براہی بد بخت انسان ہوتا جو کرتا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاہے بھی حرم کا احترام کرتے تھے ہتھیار ساتھ ہونے کے باوجود کچھنیں کرتے تھے۔آج بعض جامل قتم کےلوگ وہاں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں کہ وہال کےلوگ كہتے ہیں السحاج حوم الحاج حوم" حاجی پیرم ہے یہاں جھر اوغیر ہہیں كرنا-"اور تم بهلے يه بات من حِكم وكه وَمَنْ يُودُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلُم نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيُم [جے: ۲۵]''اور جوکوئی ارادہ کرے گااس کے اندر کجروی کے ساتھ ظلم کا توہم چکھا کیں گے اس کو در د ٹاک عذاب ۔ ' حرم میں اگر کوئی آ دمی برائی کا ارادہ بھی کرے تو وہ برائی ہے اور حرم سے باہراہیا ہیں ہے حرم سے باہر جب تک انسان لفظ زبان سے بولتانہیں یاعملاً برائی كرتانبيں تو وہ لکھی نہيں جاتی ليکن حرم ميں اگر برائی كا ارادہ بھی كيا تولکھی جائے گی ۔اس لیے کہ حرم کا مقام بہت بلند ہے۔ تو فر مایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کےرب کی جس نے اس کوعزت والا بنایا ہے و لَک ہُ کُلُ شَیْءِ اور ای کے لیے ہم شے۔ آسان اس کے زمین اس کی ، جاند ، سورج ، ستارے اس کے ، پہاڑ ، دریا اس کے ،

انسان، جیوان، جنات، فرشت اس کے و اُمِوث آن آکون مِن الْمُسُلِمِینَ اور جھے کم ویا گیا ہے کہ ہوجاؤں میں مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان کامعنی ہے فرمانبردار کم مانے والا۔ جھے کم ہے کہ میں رب تعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ رہے نے ہی رب قعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ رہے کے اور یہ نعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ رہے کرتے اور یہ نعالی کے احکام مانے ہیں جب وی نازل ہوئی اگر آپ نہ مائے تو تبلیغ کسے کرتے اور یہ بات بھی تم کی دفعہ من چھے ہوکہ اسلام کامادہ ہے سسلے مَن مَن مَسَلِم مَن مَسَلِم مَن مَسَلِم اللہ مُن اللہ مَن اللہ مُن اللہ می اللہ میں ال

### تلاوت قرآن :

فرمايا اور مجهة علم ديا كياب وأن أنسكوا الفران اوربيك يس تلاوت كرول قرآن یاک کی ۔ چونکہ آپ کے اولین مخاطبین عربی لوگ تھے۔ وہ قرآن یاک کی تلاوت سے ہی اکثر باتیں سمجھ جاتے تھے ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے ہم محض تلاوت سے نہیں سمجھ سکتے ۔ ہاں! جن کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ کچھ مجھیں گے۔ یا قیوں کو سمجھنا پڑے گااور بڑی نیکیوں میں سے ہے قرآن مجید کاسیکھنا اور سکھانا۔ بخاری شریف اور سلم شريف من صديث م خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَ " ثَمْ مِن مِن تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " ثم مِن مِن تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " ثم مِن مِن تَعَلَّمَ الْعُرُانَ وَعَلَّمَهُ " ثم مِن مِن تَعْف ده ہے جوقر آن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ 'اور بیتمہارے فریضہ میں واخل ہے کہا ہے بچوں کو تعلیم دواگر تنہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ انہیں سناؤ اور سمجھاؤ۔ قرآن كريم صرف مولويوں كے لينبيں ہے كہس يہ پڑھتے پڑھاتے رہيں بيتهارا بھى فریضه ہے اور قرآن یاک کی تلاوت برا ورداور وظیفہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آئے تونور علی نور ہے۔فرمایا فَمَن اهْتَدای پی جو تحص بدایت حاص کرےگا۔

لینی جب میں پڑھوں گا تلاوت کروں گاس کرجو ہدایت حاصل کرے گا فیانسما یَهْتَدِی لِنَفْسِه پس پختہ بات ہوہ ہدایت حاصل کرے گا این نفس کے لیے و مَنْ ضَلَّ اور جو ممراه موگا فَقُلُ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ لِينَ آب كهدوي مين وران والول مين س ہوں منوانے والوں میں سے ہیں ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے سی کو بیا ختیار نہیں دیا کہ وہ دل میں تصرف کر ہے ،ایمان رکھ دیے اور کفرنکال دے ۔ بیرکام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے پیغیروں کا کام ہے سیدھا راستہ بتلاناحق کی بات واضح کرنا۔ تو فرمایا میں ڈرانے والول میں سے ہول منانامیر مے فریضہ میں واض نہیں ہے و فل المحمد لله اورآپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ہم نے توحید، رسالت، قیامت دغیرہ صاف صاف مهيں بتلاديا ہے سَيُسويُ كُمُ ايلِيه عنقريب الله تعالى مهيں وكھائے گاائي قدرت كى نشانيال فَسَعْدِ فُونَهَا لِيستم ال كويبيان لوسے وكي كررب تعالى كوكوئى مجمنا عاہے تواس کی قدرت کی نشانیوں سے مجھ سکتا ہے وہ نشانیاں رب تعالی کی رحمت کی بھی ہو سکتی ہیں اورعذاب کی بھی ہوسکتی ہیں۔ بیموسم کی تبدیلیاں وغیرہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت كن انيال بي اوريا در كو و ما رَبُّكَ بغافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ اورنبيس إلى الله الله غافل ان کاموں سے جوتم کرتے ہو۔ نیکی بدی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہےرب تعالیٰ کی عدالت میں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔

> آج بروز بده کاریخ الاول ۱۳۳۳ه جرطابق ۱۰ ارفر وری ۲۰۱۲ء سورة انمل کمل بوئی۔ والحمد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

. • •

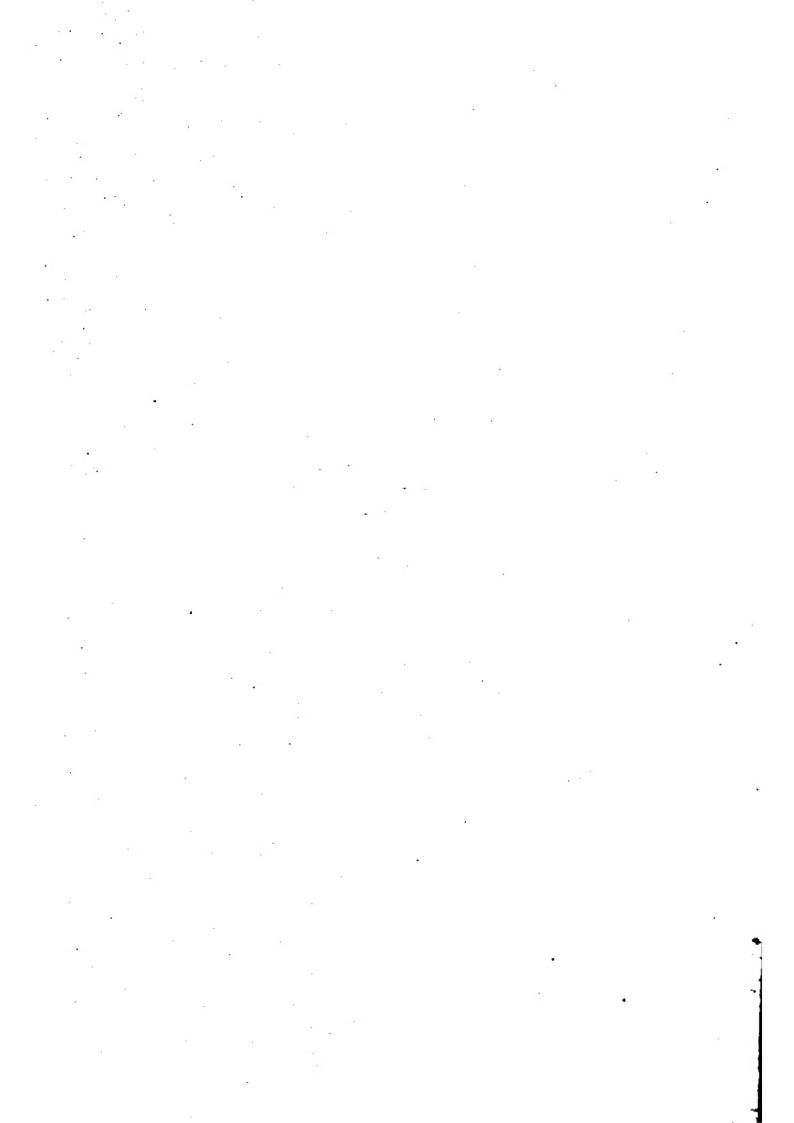

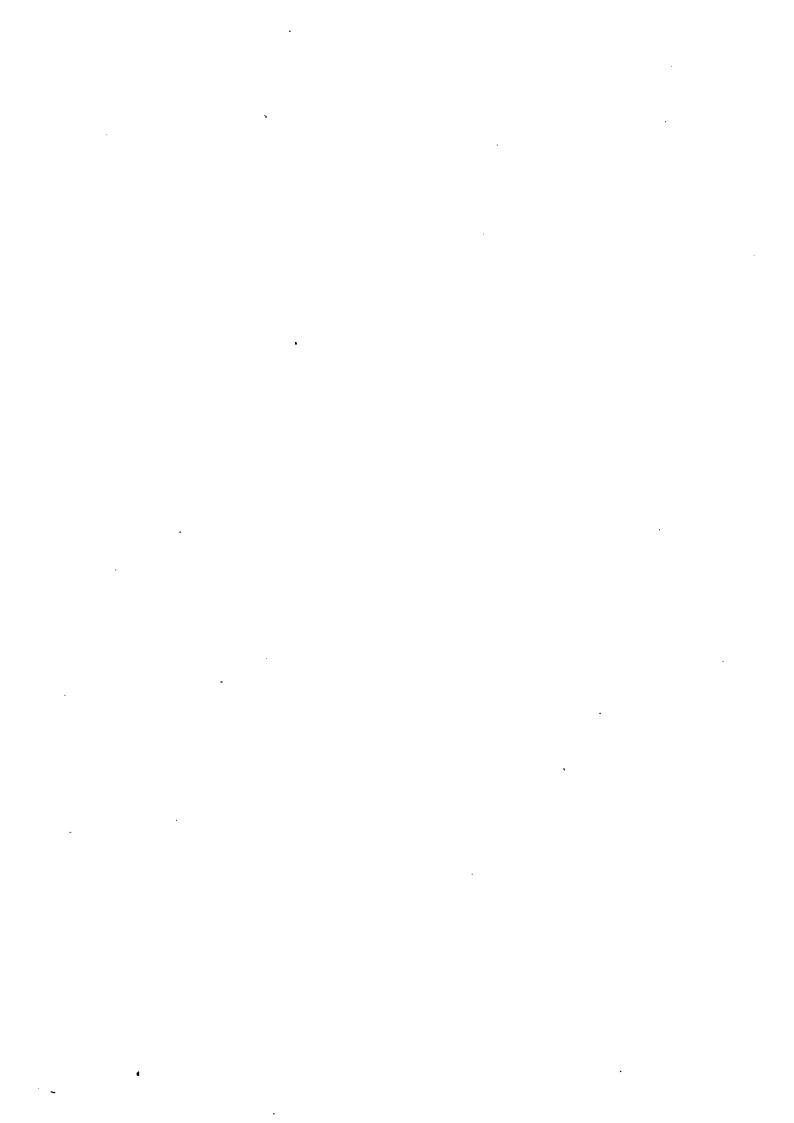